

Marfat.com

المعاروف ا - ومارل ۲۳ - فس اطلو ۲۲ والمالية المالية

Marfat.com

معهمه مراكب للهوز كراش والاستان بالمساد

هِ جمله حقوق تجن شیخ الاسلام ٹرسٹ (احمدآباد، انڈیا) محفوظ که اشاعت طذابه اجازت شیخ الاسلام ٹرسٹ اشرقی کو جلد شیم کام کتاب: "سیدالتفاسیر المعروف بتفسیر اشرقی کو جلد شیم که مفسر: شیخ الاسلام حضرت علامه سید محمد مدنی اشرقی جیلانی مظلالعالی کورڈیزائن و منصورا حمداشرفی پیویارک، یوایس اے کم کیپوٹرائز ڈکتابت: پاکستان، ذوالحج ۱۳۳۳ اھر بمطابق اکتوبر ۱۳۰۱ء محمد حفیظ البرکات شاہ، ضیاء القرآن پہلی کیشنز، لا ہور، کراچی ناشر: محمد حفیظ البرکات شاہ، ضیاء القرآن پہلی کیشنز، لا ہور، کراچی

صليارُ الفُّرِ الْمُسْرِلُ فِي الْمُعْرِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْعِيمِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْمِينِ الْمُعِلِي مِعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِلِي مِنْ الْعِيمِينِ الْمُعِمِينِ الْع



دا تا گنج بخش روڈ ،لا بورنون: 37221953 فیکس:۔ 37238010 9۔الکریم مارکیٹ ،اردو بازار ،لا بور فیون: 37247350 فیکس: 37225085 14۔انفال سنٹر ،اردو بازار ،کراچی فون: 32212011 فیکس: 2210212



فهرست

|    | منابينوفي                                                                                                       | مبرشهر          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 9  | عرض ناشر                                                                                                        | <b>(</b> 1)     |
| 14 | پاره وَهُنَ يَقَنْتُ ٢٢ ــــــــ باره وَهُنَ يَقَنْتُ ٢٠                                                        | <b>(r</b> }     |
|    | اُمہات المؤمنین کے لیے فرمایا گیا کہتم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو ۔۔۔۔۔۔۔                                      | <del>(</del> r) |
| 11 | . مؤمنین ومؤمنات کوان کی صفتوں کے ساتھ بیان کرتے ہوئے بڑے ثواب کامڑ دہ سایا جارہاہے ۔۔ ہم                       | <b>€</b> r}     |
| 1  | ۔ اللہ اوراُس کے رسول کے حکم کے آگے کسی مؤمن ومؤمنہ کواپنے تعلق سے کوئی اختیار نہیں رہ جاتا ۔۔۔ ۵               | <u></u> €0}     |
| ı  | حضرت زیدکاذ کراور منه بولے بیوں کی بیوں سے نکاح کا معاملہ بیان فرمایا گیا ۔۔۔۔۔ ۲                               | <b>€</b> Y      |
| í  | · صاف بیان ہوا کہ 'نہیں ہیں محمرتم میں سے سی بھی مرد کے باپ کیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبین ہیں ۔۔ ۹          | ﴿4              |
| ,  | ایمان والول کومبح وشام الله کا ذکر کرتے رہنے کی تلقین کی جار ہی ہے ۔۔۔۔۔ ا                                      | <b>﴿</b> ^}     |
|    | انحضرت ﷺ کو ہر جگہ کا چیتم دید گواہ بنا کر بھیجے جانے کا ذکر ہی                                                 | <del>(</del> 9) |
|    | - حضور ﷺ کوخوشخبری دینے والا ،ڈرانے والا ،اللہ کے تھم سے اُس کی طرف بلانے والا بنایا گیا ۔۔۔ سام                | <del>♦</del> 1• |
| 1  | مؤمنول کوطلاق کے تعلق ہے قوانین بتائے جارہے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             | <b>∮</b> ∥      |
|    | ۔۔۔۔ آنخضرت ﷺ کے لیے جن عورتوں کو حلال کیا گیا اُن کی تفصیل فر مائی جارہی ہے ۔۔۔۔ یا                            | <b>∳</b> Ir     |
|    | مؤمنوں کو نبی ﷺ کے گھروں میں جانے کے آ داب سکھائے جارہے ہیں ۔۔۔۔۔۔ ۲۱۱                                          | <b>∳</b> ™      |
|    | ۔ جائز جمیں کہ مؤمنین تکلیف دیں رسول اللہ کوا در نہ ریہ کہ نکاح کرلیں اُنکی بیبیوں ہے اُنکے بعد بھی ۔۔ ہے       | ﴿الر            |
| l  | ۔۔۔ عورتیں کس کے سامنے آسکتی ہیں اُن کا ذکر ، یعنی پر دہ کرنے اور نہ کرنے کا ذکر ۔۔۔۔ ہم                        | ها﴾             |
|    | بے شک اللہ اور اُس کے سارے فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں آنخضرت پر۔                                                | <b>∳</b> 14     |
| 1  | اً سے ایمان والواتم بھی درور بھیجوان پر اور خوب سلام عرض کرو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |                 |
| ı  | بلاشبہ جود کھ دیں اللہ اور اُس کے رسول کو ، پھٹکار دیا آئبیں اللہ نے وُ نیاو آخریت میں ہے                       | ﴿1∠             |
|    | مسلمان غورتول کواییج چېرول پراني چا در س د ال لينځ کاهم پېرو                                                    | €1^             |
|    | پوچھے ہیں توک م سے قیامت کے بارے میں ، کہددوکہ'' اُس کاعلم اللہ ہی کے ہا <i>س ہے''</i> ہیں                      | 4613            |
| ╢  | اليمان والول لوأن في طرح نه هو جانب كاظلم جنهول نے موسیٰ التکلیفین کوستایا تھا ۔۔۔۔۔۔ اہم                       | <b>स्</b> '     |
|    | اَسےایمان والو! ڈروالڈرکو،اور پولا کرودرست پو بی                                                                | <del>Q</del> ri |
|    | اسالول، زبین اور پہاڑوں نے جس بوجھ کواُٹھانے ہے اِنکار کیا اُس کوانسان نے اُٹھالیا ۔۔۔ سوہم                     | -~ <b>₹</b> ''  |
|    | مراب المسلم المراب ا | - 4             |
|    | زمین میں داخل ہونے اور نکلنے والی اور آسان سے اتر نے اور اُس میں جڑھنے والی ہر چیز کواللہ جانتا ہے۔ وہم         | <u> - ₹'''</u>  |

فرمانِ اللي اورجنہوں نے کوشش کی جماری آیتوں میں ہرانے کی۔ان کیلئے دردناک سختی کاعذاب ہے \_ علم والے جانے ہیں کہ جوا تارا گیاتمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، وہ حق ہے **€**۲7∌ \_\_ الله تعالى نے حضرت داؤرالتکلینی پراین فضل کو بیان فرمایا \_\_\_\_\_ **∳**1∠} الله تعالى في حضرت سليمان التكليفي لله يرايخ انعامات كاذكر فرمايا ------**€**M**}** سلیمان التکلینی التکلینی کے لیے اللہ نے ہواؤں کو سخر کر دیا اور جنات اُن کی خدمت کرتے **∉**۲9∌ سليمان التكليفان كموت عصاكود يمك كالحعاناء اورجنوب ككام كرتے رہنے كاذكر **€** ~• }• \_ یمن میں رہنے والی توم سبا کا ذکرار شادفر مایا جارہاہے ۔۔۔۔۔۔ 29 **€**11} ۔۔۔ قوم سباکی دُعا کا ذکر جواُن کے لیے نقصان دہ ٹابت ہوئی ۔۔۔۔۔۔۔ &rr} ۔ مشرکین سے چندسوالات اوراُن کے خیالات کا رَوکیا جارہا ہے 4rr} حضور بظف كوسار انسانو ل كوۋرانے اور خوتنجرى دينے كے ليے بھيج جانے كاذكر 4rr} قیامت میں مشرکین اپنے لیڈروں کامور دِالزام شہرائیں گے اپنی مراہی کا **4ro** الله تعالی ہی اپنے بندوں میں جس برجا ہتا ہے روزی کشادہ فرما تا ہے اور کمی بھی 4r1) \_ صرف ایمان بی سی کواللہ کے نزد کیک کرسکتا ہے، ندمال اور نداولا و **∉r**∠} اللّٰد كا فرمان كه تمهار \_ صاحب ميں كوئى جنون نبيں، وہ نبيں ہيں ممر ڈرسنانے والے **€**™**}** حشر کے دن کسی کوخدا کا ،رسول کا ،قر آن کا مان جاننا ، اور نیک کام کی سوچنا ، کام نہ آئے گا **€**٣9€ الله تعالى في الى قدرت كاذكراوراظهار فرمايا اوربتايا كهمارى خوبيال الله بى كے ليے بيل **€**M} الله نے فرمایا، اُ کے لوگو! بے شک اللہ کا دعرہ تھیک ہے، تو ندد هو کا دے تہیں وُنیاوی زندگی ۔۔۔۔ ۸۴ **€**~r} ۔ اللہ کا فرمان: ہے شک شیطان تمہاراد شمن ہے، تو بنائے رکھواُس کو دشمن ۔۔۔۔۔۔ ۸۵ **∳**~~} ۔ پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں اور بُری حیال ملیامیٹ کردی جاتی ہے ۔۔۔۔۔۔ ۸۸ **∳**~~**}** انسان کوایی ہی تخلیق پرغور کرنے کے لیے اللہ تعالی نے دلائل پیش فرمائے۔ **€**@} --- دودر یاوس کا ذکر ہوا، ایک میشعاشیریں اور ایک تلخ کھاری، دونوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو ---- او **€**17€ ۔ اُے لوگو اِثم لوگ مختاج ہواللہ کے اور اللہ بی بے نیاز حمد والا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ --- <del>(</del>~2) قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ ندا تھائے گا بتواہے کو ستھرا کرنے والا ہی وہاں کامیاب ہوگا ۔۔۔۔ مہم **€**171**)** ﴿ ١٩ ﴾ \_ حضور ﷺ عفر ما یا گیا: بے شک ہم نے بھیجا تہمیں حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، ڈرسنانے والا ۔ ٩٦ ﴿۵٠﴾ .. صرف سیح عالم لوگ بی الله سے ڈرتے بیں اور نیک عمل والوں کی تجارت الله کے یہاں برباونہ ہوگی -- ۹۹ \_\_\_ الله في بندول سے، ظالموں كا، درمياني حيال والوں كا اور بعلائياں كرنے والوں كا ذكر قرمايا --- ١٠٠ هاه کا در کیا جارہا ہے انعامات کا ذکر اور اُن کے ابلد کا شکر کرنے کا ذکر کیا جارہا ہے ۔۔۔۔۔

\_\_\_\_\_ کفرکرنے والوں کا انجام اور اُن کا حشر بیان ہور ہاہے €ar} ۔ اللہ نے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا کہ ہے شک اللہ ہی رو کے ہے آسانوں اور زمین کو کہ ہل سکیں ۔۔۔ ۱۰۸ €0r} مغروروں کی جالبازی آئبیں پر کوٹادی جائے گی ،اوراللہ کے دستور میں تبدیلی نہیں ہوتی ۔۔۔۔ ۱۱۰ 4004 ا اگر دھر پکڑ کر دےالٹدلوگوں کی جو کمائی کی انہوں نے ،تو نہ چھوڑ اہو تا زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا ۔۔۔ الا **€**₽Y**} €**0∠**}** سورہ کیلین کوقر آنِ علیم کی قتم یا دفر ماتے ہوئے شروع کیا کہ بے شک تم رسولوں سے ہو ۔۔۔۔ سمالا **€**0∧**}** ۔۔۔۔ مجرموں کا ذکر کہ اُن کی گر دنوں میں طوق ڈال دیا جائے گا حشر کے دن ۔۔۔۔ **€**₽9**}** ۔ اللہ تعالیٰ سب کے سب اعمالوں کوشار کر لیتا ہے ایک روش کتاب میں **∳**1•� ایک آبادی کا ذکرار شادفر مایا جار ہاہے جس کو قاصد لوگ ڈرانے کے لیے آئے **€11** ----- ياره وَمَالِي ٢٣ -----**€**1r**} €**7٣﴾ ------ ندماننے والوں ہے مکالمات اور اُن کے انجام کا ذکر \_\_\_\_\_\_. **€1r**} انسان کوموت کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پرزمین کومردگی کے بعد زندگی دینے سے دلیل ۔۔۔۔ ۱۲۵ الله بی نے جوڑے پیدا فرمائے سب چیزوں کے اور انسان کے بھی ۔۔۔۔۔۔۔ ۱۲۲ **€40**} **€**۲۲**﴾** ون اوررات اورسورج اورجا نداوراً ن کے مختلف حالات سے قدرت کی دلیلیں ۔۔۔۔۔۔ ۱۲۷ جب قیامت کے تعلق سے اللہ کا وعدہ سچا ٹابت ہوجائے گا،تونہ مانے والوں کا انجام بُراہے **€1**2} ﴿١٨﴾ ------ اللِ بهشت پرسلام ہے، ربِّ رحیم کافر مایا ہوا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۳۳ ﴿١٩﴾ ---- قیامت کے دن مجرم لوگول کوالگ کردیا جائے گا اور مہر لگادی جائے گی اُن کے مونہوں پر ۔۔۔۔ مہما ﴿ • ← • فرمانِ اللی: اور نبیل تعلیم دی بیهم نے آنخضرت کوشاعری کی ، اور ندا ندازِ شاعری اُن کے لائق ہے ۔۔ ۱۳۹ ﴿ ۲۲﴾ --- دوباره پیدائش کے سلسلے میں انسان کو باور کرایا جار ہاہے کہ ده اپنی پہلی پیدائش پرغور کرے --- ۱۳۹ ﴿ ٢٣﴾ ---- الله نع برے درخت ہے آگ پیدا فرمائی۔وہ تو کن فرما تا ہے اور سب ہوجا تا ہے ۔۔۔۔ اسما العلم العمام وره يسين باكى باسكى جسك ما تعين العماد المرجاب كاء اورأى كى طرف تم لوك أو ثائر جاؤك به ١٢١ 

#### Marfat.com

﴿ ٢٧﴾ - سورة الصّفّت كوبهى مست شروع فرمايا كيااور قرآن كى تلاوت كرنے والوں كي شم ياد فرمائي كئى \_ سها

﴿ 24﴾ - شيطان عالم بالا كى طرف جب كان لكاتے بين تواكد فيكتے الكارے سے مار پينك كيے جاتے بيں ۔ ١٣٥٥

﴿ ٨٨﴾ ----- انسان كوليني حضرت آدم التطييق للكوليس دار منى سے پيدا كيا كيا \_\_\_\_\_ ١٣٦

﴿49﴾ ----- كافرول نے قرآنِ كريم كوكھلا جادوگردانا اور بعث وحشر كا انكار كرديا \_\_\_\_\_ يها

﴿٨٠﴾ ----- كفارا پناحشر و مكير قيامت كيون ايك دوسر كوملامت كريس منظ ميسار ما ١٣٩

سَيَدُ النَّفْتِ ﴾ كَفِيسُدُ النَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

| ﴿٨١﴾ ۔۔۔۔ مشرکوں نے کہا" کیا ہم اپنے معبودوں کوچھوڑنے والے ہیں ایک شاعر مجنون کے لیے ۔۔۔۔ ادا                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿۸۲﴾ ۔۔۔۔۔۔۔ جنت والول كے انعامات كاذكر فرما يا جارہا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۵۲                                            |
| ﴿ ٨٣﴾ ۔۔۔۔ ایک جنتی کے دُنیا میں ایک ساتھی کا ذکر جومرنے کے بعدد وبارہ زندگی پریفین ندر کھتاتھا ۔۔۔۔ ساما        |
| ﴿ ٨٨﴾ تھوہڑ کے درخت کا ذکر جو دوز خیول کی خوراک بنے گا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۵۵                                             |
| ﴿٨٥﴾ ۔۔۔۔۔ دوز خیوں کوز قوم کھلانے کے ساتھ ساتھ کھولتے یانی کی ملونی پلائی جائے گی ۔۔۔۔۔۔ ۱۵۶                    |
| ﴿٨٦﴾ ۔۔۔۔ حضرت نوح سے قبول فرمالینے اور اُن کے والوں کو بڑی ہے بچالینے کا ذکر ۔۔۔۔ کا                            |
| ﴿٨٨﴾ الله تعالى نے فرمایا" سلام ہونوح پر"سارے جہان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۱۵۸                                               |
| ﴿ ٨٨﴾ _ حضرت ابراہیم النکلینیلاً کاذکر جب انہوں نے اپنے بابااورا بنی قوم سے سوال کیا کہ میر کیا بوجتے ہو؟" ۔ ١٥٩ |
| ﴿٨٩﴾ حضرت ابرائيم التكليكافي في مشركين كے بتول كوتو رُوُالا الا                                                  |
| ﴿٩٠﴾ نمروداورنمروديوں نے حضرت ابراہيم النظيفة كوجُلانے كى كوشش كى مگراللہ نے بچاليا ١٦٢                          |
| ﴿ ١٩ ﴾ ابرائيم التَليِّئلا نے خواب میں اپنے بیٹے اسائیل التَلیِّئلا کوذنے کرتے ہوئے دیکھا سالاا                  |
| ﴿ ٩٢﴾ البيام التكنيفلا في التكنيفلا سيخواب كعلق سيأن كارائي وجي ١٧٣                                              |
| ﴿ ١٩٣﴾ ۔۔۔۔۔ اسائیل التلینی نے جواب دیا کہ اے میرے باب! آپ کرگزرین جس کا آپ کو                                   |
| علم كياجاتا ہے۔جلد ہى آب يا ئيس كے مجھ كوانشاء الله صبر كرنے والوں سے ۔۔۔۔۔ ١٩٣                                  |
| ﴿ ١٩٨﴾ الله كافرمان، "بِ شك مج كردكها ياتم في خواب كو" اورفديد ديا بهم في أن كاشاندار ذبيح كو ١٧٥                |
| ﴿90﴾ الله تعالى كافرمان كه سلام موابراميم بر،اى طرح تواب دينة بين بم خلصول كو 140                                |
| ﴿ ٩٦﴾ الله تعالى نے ابراہيم التكنيفلا كوايك اور بينے اسحاق التكنيفلا كى خوشخبرى دى، نبى ليافت مندول سے ١٦٦       |
| هارون کی میرت موی و مارون علیم السلام کا ذکر فر مایا اور فر مان جوا که" سلام جوموی و مارون پر" ۱۲۲               |
| ﴿ ٩٨ ﴾ حضرت الياس التكنيفا كاذكر فرما يا كياجب كه كهاا بني قوم كو" كياتم لوك نبيس وري" ١٦٧                       |
| ﴿99﴾ ۔۔۔۔۔ الیاس العَلیْفلا برسلام بصینے کے بعد اللہ تعالی نے حضرت لوط التکیفیلا کا ذکر فرمایا ۔۔۔۔۔ ۱۲۹         |
| ﴿١٠٠﴾ حضرت يونس التكنيكا كاذكر جب وه بهاك نظيمري تشتى كي طرف مكا                                                 |
| ﴿ ١٠١﴾ ۔۔۔۔۔۔ يونس التكنيفيز كو چھلى نے نكل ليا اور پھر حفاظت سے ساحل پر أكل ديا ۔۔۔۔۔۔ الحا                     |
| ﴿١٠٢﴾ مشركول كے بہتان كا ذكر جوانبول نے بكا كه"اللہ نے جنا" مسكا                                                 |
| ﴿١٠١﴾ مشركول نے اللہ اور ديوول كے درميان خود سے نسب شہراليا ٢١١                                                  |
| ﴿ ١٠﴾ بہلے تو مشرکوں نے نصیحت کی خواہش کی تمریب آئٹی ، تو اِنکار کردیا اُس کا ۔۔۔۔۔۔ ۸کا                         |
| <ul> <li>۱۰۵ یے جوبیلوک بلتے ہیں ہے تہارے رب کی ، بردی عزت والا ، اُس سے جوبیلوک بلتے ہیں</li> </ul>             |
| اورسلام ہےرسولوں پراور حمد اللہ کی ، پرورد کارسارے عالم کا" ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         |
| 1/1 PAODE (1.1)                                                                                                  |

سَيْدَ النَّفْيَ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

| ﴿ ٤٠١﴾ ۔۔۔۔ کافرلوگ تعجب میں پڑگئے کہ آیا ہے اُن کے پاس ایک ڈرسنانے والا اُنہیں میں ہے ۔۔۔۔ ۱۸۲<br>.۔ سیر سیر سے میں پڑگئے کہ آیا ہے اُن کے پاس ایک ڈرسنانے والا اُنہیں میں ہے ۔۔۔۔ ۱۸۲                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿١٠٨﴾ مشركين بيركتيج بوئے حضور ﷺ ہے دُور چل ديئے كه " چلے چلواور جے رہوا پئے معبودوں پر" ١٨٣                                                                                                                  |
| ﴿١٠٩﴾ ۔۔ مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ"بیا ایک کشکر ہے یہاں شکست دیئے ہوئے کشکروں ہے ۔۔ ١٨٥                                                                                                          |
| ﴿١١٠﴾ ۔۔۔ توم نوح،عاد، فرعون بتمود، لوط، اور جھاڑی والوں مجھی نے جھٹلا یار سول کواور تباہ کردیے گئے ۔۔۔ ١٨٦                                                                                                   |
| ﴿ الله واوُر التَكِيْكُا كاذكراور بِهارُ ول كوأن كة قابومين كرديا كيا_اور برندون كوبحي ١٨٨                                                                                                                    |
| ﴿ ١١٢﴾ فرشة دوفريق بن كرآئ داؤد التكنيكل سے فيصله كروانے 191                                                                                                                                                  |
| ﴿ ١١٣﴾ ۔۔۔۔۔ داؤد التَّلِيُّلاَ نے فيصله تو فرمادیا ، مگردہ سمجھ کئے کہ یہ مجھے تنبیہہ کے طور پر کیا گیاہے ۔۔۔۔۔ ١٩٢                                                                                          |
| ﴿ ١١١﴾ ۔۔۔ الله تعالی کا فرمان: "نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسان وزمین اوراُن کے درمیان کی چیز کو بے کار ۔۔۔ ہموا                                                                                                 |
| ﴿١٥﴾ ۔۔۔۔۔۔ حضرت سلیمان النظیفی کا ذکر کہ بے شک وہ بڑے فرما نبردار ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                    |
| ﴿١١٧﴾ سليمان التَكْنِينَا كان التَكْنِينَا كان التَكْنِينَا كان التَكْنِينَا كان كان كان كان كان كان كان كان كان كا                                                                                           |
| ﴿ ١١٤﴾ سليمان التَكْنِينَا في كسى آزمائش كاذكركهان كوجهم بعان كي طرح تخت برد ال ديا كيا 194                                                                                                                   |
| ﴿١١٨﴾ الله تعالى نے مَواكواور ديوؤں كوسليمان التَكَيِّيلاً كے قبضے ميں كرديا 199                                                                                                                              |
| ﴿119﴾ حضرت اليوب التكنيفين اورأن كوامتحان مين مبتلا كيے جانے كاذكر 111                                                                                                                                        |
| ﴿١٢٠﴾ ۔۔۔۔۔۔ حضرت الوب التكليفي كي مسم كوا يك عجب حكمت سے بورا كرايا كيا ۔۔۔۔۔۔ ٢٠٢                                                                                                                           |
| ااا) كى جليل القدرنبيول كا ذكراوران كى تعريف وتوصيف بيان كى گئى 100                                                                                                                                           |
| (۱۲۲) جنتیوں کے انعامات اور جہنمیوں کے انجام اور اُس کی کیفیت کا ذکر ارشاد ہور ہاہے ۔۔۔۔ ۲۰۱۰                                                                                                                 |
| ﴿ ١٢٣﴾ - ني ﷺ كوتكم كه سنادولوگول كوآ دم التيليفيل كومبحود ملائكه بنائے جانے كاذكراور شيطان كے إنكار كا ۔ ٢٠٩                                                                                                 |
| الم الم الله الله الم                                                                                                                                                     |
| ﴿ ١٢٥﴾ سُنَةُ الرُّمُرِ ٢١٨ ١٢٥٠                                                                                                                                                                              |
| ۱۲۲) أتارنا كتاب كاالله عزيز عكيم كي طرف ہے اتارنا كتاب كاالله عزيز عكيم كي طرف ہے                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                               |
| علام الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                     |
| 11 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                        |
| ر کہ معدد مندن سے چوپایوں سے ہوڑے بنائے اورانسان تواش کی ماں کے سلم میں پیدافر مایا ۔۔۔۔ ۲۱۸<br>(۱۳۰۶) ۔۔۔ نافر مان کے لیے فرمان کہ"رہ لے اپنے نفر کے ساتھ چھودن، بے شک توجہنمیوں سے ہے ۔۔۔ ۲۲۱               |
| ے کے ایک ایک کے ایک کی کرنے کے لیے کہ کے ایک ک                                                                                                 |
| ۱۳۲۶ کے ۔۔۔۔۔ بہتر تعلیم کی پیروی کرنے والے ہی ہدایت یا فتہ عقل والے ،اور جنت والے ہیں ۔۔۔۔۔ ۲۲۷ کے است کا کہا                                                                                                |
| الأن كال حشر والأساس في الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                |
| ر میں ہوئیں ۔۔۔ ہوں سے پائی میں اور میں رنگارنگ سے اللہ کی قدرت کی دلیس بیان ہوئیں ۔۔۔۔ ۲۲۹<br>(۱۳۴۴) ۔۔۔ اللہ کا فرمان کہ وہ محف جس کا سینہ اسلام کے لیے تھول دیا گیا، وہ روشنی پر ہے اللہ کی طرف ہے ۔۔۔ ۲۳۰ |
|                                                                                                                                                                                                               |

شِيْدُ النَّفْيِ الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِقِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللِّلْمِينِي اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م

| ﴿۱۳۵﴾ الله تعالى نے قرآن میں ہرطرح سے بیان فرماد یا کہ لوگ نصیحت قبول کریں ۲۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۹۶ ۔۔۔۔۔ انسان کی ہدایت اور ایک خدا کو مان کینے کے لیے ایک بہترین مثال دی گئی ۔۔۔۔۔ ۲۳۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ﴿ ١٣٤﴾ _ ياره ٢٣ كا آخرى بيغام: بيشك تمهارى موت آنى باور بلاشبده لوك بحى مرجانے والے بيل _ والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ﴿١٣٨﴾ ــــــ باره فكن اظلوم المستحدد المام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ﴿١٣٩﴾ الله برجموث لكانے والے ظالم بين اور سيائي كى تقديق كرنے والے بر بيز كار بين ٢٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ﴿ ١٨٠﴾ الله كافرمان كه كيانبيس بالله تعالى كافى البينده محمد الله كو؟ نيعنى ب ١٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ﴿ اس كَا وَلَى مَراه كَ اللَّه كَا فَرِمان كَهُ جَهِ راه دِ اللَّه ، تونبين أس كاكوني ممراه كرنے والا ٢٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ﴿١٣٢﴾ الله نے اتاراقر آن کوئ ، توجس نے راہ بائی تواہے ہی بھلے کوراہ بائی اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اندهیرمیانے والوں کا کسی قیت پر بھی قیامت میں چھٹکارائبیں ہوگا ۔۔۔۔۔۔ ۲۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ﴿ ١٢٨ ﴾ انسان نقصان برتو الله كو يكارتا ب مكر نعمت ملے تو بھول جاتا ہے الله كو ١٢٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الم الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ﴿١٣٦﴾ و الله كافرمان أ مير بوه بندوا جنهول نے زيادتي كي ہے اپني جانوں پر، نااميدند جوالله كي رحمت سے - ٢٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ﴿ ١٨٤﴾ گناه گاروں اور خطا كاروں كوتوب كى طرف راغب كياجار ہاہے اور مزيد ڈراياجار ہاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ﴿ ١٣٨﴾ الله كافرمان: اورنجات و عالله أنبيس، جوؤراكير الله كافرمان: اورنجات و عاكما الله أنبيس، جوؤراكير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ﴿ ١٩٩٨ الله بي كم بين تنجيال آسانون اورز مين كي الله بي كنجيال آسانون اورز مين كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ﴿١٥١﴾ _ قامت كِتعلق بي فرما يا كما: اور پھونگا گياصور ميں تو بے ہوش ہو گئے سب 'ليكن جيےاللہ نے چاہا ۔ ٢٥٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ﴿ ١٥٢﴾ قامت میں زمین اللہ کے نورے جیک اٹھے گی اور لائے گئے انبیاءاوراُن کے کواہ ۔۔۔۔ ۲۵۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الاساه و الماري و المنت كرن بورابوراد ما جائكا برايك، جو بحور ركها ب و الماري و المورد الما الله و الماري و ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ﴿ ١٥١﴾ ۔۔۔ جنتیوں کواُس کے داروغه کہیں گے:سلام ہوتم پر بخوب رہے، توجاوُ اس میں ہمیشہ رہے تو ۔۔۔ ۲۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الم الله الله الم الم الم الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| و١٥١﴾ المنالية والمنابع المنابع |
| الم الكارية المارية المارية المرياس كما من المارية والمسلم والمالله في طرف سي المارية والمساح الموجود الموجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الم ١٥٨٨ الله ١٥٨٠ ما الما الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ﴿۱۵۹﴾ حاملان عرش بزرگ فرشتے اور دوسر فرشتے ایمان والوں کے کیے وُعائے معتفرت کرتے ہیں ۲۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۱۰۵ جون لکے کناہوں ہے اُس دن تو بے شک تو نے رحم فر مایا اُس پر۔اور بھی برق کا ممالی ہے الاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الاله الله مسلمانون توسم كه ذباق دوالقدق خلصانه تقليده رهبي الوحية وحراما بين الروس مستعدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (۱۹۲) قیامت میں اللہ کافر مان: کس کی بادشانی ہے آج؟۔۔ صرف اللہ واحد قبار کی ۔۔۔۔۔ ۲۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

سَيِّنَالِنَّفُ وَ الْمُسْتَكُالِنَّفُ وَ الْمُسْتَكُالِنَّفِ وَالْمُسْتَكُالِثَفِي وَ الْمُسْتَكُلُ الْمُنْفِقِ

| ﴿۱۹۳﴾ ۔۔۔۔۔۔ اللہ جانتا ہے آنگھول کی چوری کو،اور جو چھپائے رکھتے ہیں سینے ۔۔۔۔۔۔۔ ۲۷۰                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿۱۶۴﴾ ۔۔۔۔۔ مویٰ التَّلَیٰ کوفرعون، ہامان وقارون کی طرف بیصحے جانے کا ذکر ۔۔۔۔۔۔۔ ۲۷۲                                                                                                                           |
| ﴿ ١٦٥﴾ ۔۔۔۔ فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کوئی کرنے اور عورتوں کوزندہ رکھنے کا فیصلہ کیا ۔۔۔۔ ۳۷۳<br>مردد اللہ ۔۔۔۔ فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کوئی کرنے اور عورتوں کوزندہ رکھنے کا فیصلہ کیا ۔۔۔۔ ۳۷۳ |
| ﴿١٦٦﴾ ایک مردِموَمن کے اپنی قوم، جوامیان نبیس لائی تھی، ہے موٹی النظینی لائی کی طرفداری میں مکالمات ۲۷۳                                                                                                         |
| ﴿ ١٦٧﴾ فرعون نے ہامان کوایک بلندگھر بنانے کا تھم کیا کہ وہ دیکھ آئے موکی النظیفی کے معبود کو ۲۸۰                                                                                                                |
| ﴿١٦٨﴾ ۔۔ مردِمو من بولا: أے میری قوم! بیزندگی محض بچھرہ سبہ لیناہے، اور آخرت بی تفہرنے کا گھرہے ۔۔ ١٨١                                                                                                          |
| ﴿١٩٩﴾ ۔۔۔۔ مردِموَمن نے اپنامعاملہ رب تعالی پر چھوڑتے ہوئے اپنی قوم سے علیحد گی اختیار کرلی ۔۔۔۔ ٢٨٣                                                                                                            |
| ﴿ ١٤٠﴾ ۔۔۔۔۔ فرعونیوں کے عذاب کا اور جہنم میں اُن کے آپس کے مکالمات کا ذکر کیا گیا ۔۔۔۔۔ ۲۸۴                                                                                                                    |
| ﴿ الحاك ١٨١ م من الله كا وعده كها علم كا من من ورمد وفر ما كيل كانتي رسولون اورمؤمنين كي ماسيد ١٨٦                                                                                                              |
| ﴿ ٢٧١﴾ ۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کو صبر کی تلقین کی اور اپنے وابستوں کو بخشوانے کی ۔۔۔۔۔ ۲۸۸                                                                                                            |
| ﴿ ٣٤١﴾ اورنبیل برابر ہے اندھااور آنکھ والا۔ اور جوایمان لائے اور نیکیاں کیس اور گنہگار ۔۔۔۔ ٢٩١                                                                                                                 |
| ﴿ ٣٤١﴾ الله تعالى كا فرمان: بيشك قيامت ضروراً نے والی ہے، إس میں ذرا بھی شك نہيں 191                                                                                                                            |
| ﴿ ٤٧ أَ ﴾ الله تعالى نے فرمایا" وُعاکر و مجھے، میں قبول فرمالوں گاتمہارے لیے ۲۹۲                                                                                                                                |
| ﴿ ٢٤١﴾ ۔۔۔ اللہ بی نے صورت بنائی تمہاری ،تو حسین بنایا تمہاری صورتوں کواورروزی دی تمہیں یا کیزہ ۔۔۔ ۲۹۳                                                                                                         |
| ﴿ كَا ﴾ _ وى زنده بين هو في بوجنے كے قابل أس كے سوا، تو دُما في دوأس كى مخلصان عقيد ہے _ ي ٢٩٣                                                                                                                  |
| ﴿ ۱۷۸﴾ ۔۔۔۔۔ انسان کی بیدائش کے تعلق سے تفصیل ہوئی تا کہ وہ عقل سے کام لیں ۔۔۔۔۔۔ ۲۹۵                                                                                                                           |
| ﴿ ١٤٩﴾ الله بى مارے اور جلائے، چنانچہ جب جا ہا کسی امر کو، توبس کہا موجا تو وہ ہوجا تاہے ۔۔۔۔ ٢٩٦                                                                                                               |
| ﴿١٨٠﴾ ۔۔۔۔ كتاب كوجھٹلانے والول كى كر دنوں ميں طوق ہوں كے اور زنجيريں ، كھييے جائيں گے ۔۔۔۔ ٢٩٧                                                                                                                 |
| ﴿١٨١﴾ كيهرسولول كي اطلاع نبي التكنيفي كور دي كئي اور يجه كا قرآن مين ذكر نبيس كيا كيا وسوا                                                                                                                      |
| ﴿١٨٢﴾ الله كافرمان: اورد كھا تارہتا ہے تم كواپنی نشانیاں _تواللہ كى كن كن نشانیوں كاإنكار كرتے رہو گے وس                                                                                                        |
| ﴿۱۸۳﴾ ۔۔۔ بیجیلی قوموں نے عذاب کے وقت مان لیا ایک اللّٰد کو، مگر اُس ماننے کا انہیں کوئی فا کدہ نہ ہوا ۔۔۔ ۳۰۳                                                                                                  |
| ﴿١٨١﴾ سُنَا حَوَالسَّهُنَ قُوام ﴿١٨١﴾                                                                                                                                                                           |
| ﴿١٨٥﴾ حم قرآن اتارائ مبربان بخشف والي كلطرف سے مدرددددد مهم                                                                                                                                                     |
| ﴿۱۸۲﴾ قرآنِ کریم کی آیتی مفصل فرمانی گئی ہیں ۔۔۔۔۔۔۔ قرآنِ کریم کی آیتی مفصل فرمانی گئی ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                         |
| ﴿ ١٨٤﴾ قرآن، عربی زبان میں، اُن کے لیے جودانا ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۳۰۵                                                                                                                                                  |
| ﴿۱۸۸﴾ كافروں نے كہا كە ہمارے دل غلافوں ميں بين أس بے جس كی طرف تم بلار ہے ہو جمیں وص                                                                                                                            |
| ﴿١٨٩﴾ الله تعالى نے اپنے رسول سے فرمایا كه جواب دوكه ميں بس چرے مبرے دالا موں جیسے تم ١٠٠١                                                                                                                      |
| ﴿١٩٠﴾ الله تعالى نے زمین كودوى دن میں بيدا فرمايا اور كاڑد ئے اِس میں بيہاڑوں كے نظر ووس                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                 |

شِينَا لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

| الله نے زمین وآسان کو حکم فرمایا که دونول حاضر جوخوشی سے یاد باؤسے اس                                                  | ﴿191﴾                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| الله تعالیٰ نے سنوارا قریب والے آسان کو چراغوں سے اور نگہبانی کو ۔۔۔۔۔۔ ااس                                            | \(\delta\)                  |
| قوم عاداوران برسخت مُصندُی آندهی چھوڑ دینے کا داقعہ بیان ہوا ۔۔۔۔۔۔ سات                                                | <del>(</del> 19m)           |
| توم ثمود کا تھوڑ اسا ذکر کیا گیا جنہوں نے حضرت صالح کی تکذیب کی اوراؤنٹی کی کونچیں کا ٹیس ۔۔ سام                       | <b>﴿</b> 1916               |
| الله تعالى في سب برعذاب نازل فرما يا مكرا يمان والول كو بچاليا كيا ١٩٣٧                                                | (190)                       |
| ۔۔۔۔۔ کافروں کی کھالیں اور آئکھ کان اُن کے خلاف گوائی دیے لگیں گے ۔۔۔۔۔۔ ۱۳۱۵                                          | √ √<br>∉۲۹۱∳                |
| قیامت کےدن ،خسارہ والوں سے کسی شم کی خوشامہ بھی قبول نہیں کی جائے گی ۔۔۔۔۔ ۳۱۲                                         | ﴿19∠﴾                       |
| ۔۔۔۔ کفار بولے:مت سنا کروقر آن کواور ہے ہودہ شور مجایا کرواُس میں کہ جیت جاؤ ۔۔۔۔۔ ۱۳۱۸                                | <b>€</b> 19∧∳               |
| الله کے وشمنوں کی سزا آگ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۳۱۹                                                                              | <b>€199</b> }               |
| بشک جنہوں نے کہا ہمارارب اللہ ہے، وہ جنت میں ہیں ۔۔۔۔۔۔                                                                | <del>(</del> r••)           |
| ۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے سے بہتر بات کس کی ہے اور وہ سلمان بھی ہے ۔۔۔۔۔ سبتر                                 | ₹' ₹<br><b>∳</b> r•I�       |
| ۔۔۔۔۔ اور نہیں برابر ہوسکتی نیکی اور بدی ، مثایا کر وہٹانے کی چیز کونہایت بھلائی سے ۔۔۔۔۔ ۳۲۳                          | &r•r}                       |
| ۔۔۔۔۔۔ جے شیطان کی طرف ہے کوئی وسوسہآئے تو وہ اللہ کی پناہ ما تک لے ۔۔۔۔۔۔۔ سم                                         | - 4rrb                      |
| قرآنِ كريم كنبين آسكناباطل أس كية يكاورنه بيجهي ٣٢٨                                                                    | - ∢r•r≱<br>- 4r•r           |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                   | - 41-0}<br>41-0}            |
| ۔۔۔۔۔۔۔۔ قرآن مؤمنین کے لیے ہدایت وشفاہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ قرآن مؤمنین کے لیے ہدایت وشفاہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           | ₹'*b#<br><b>€</b> !•1}      |
| ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                  | ·- ♥'*'9<br>- <b>﴿٢•</b> ∠﴾ |
| ۔۔۔ بارہ ۱۲ کا اختیام پیغام: جس نے لیافت مندی کی ہتوا ہے بھلے کواور جس نے بُر انی کی                                   | ` '                         |
| ۔۔۔ بارہ ۱۱ ہ ارمان کی چیا م بعن کے سیاست معدل کا درہ ہے کے اور نہیں ہے تہارار بطلم کرنے والا بندوں کے لیے ۔۔۔۔۔۔۔ اسس | - <del>(</del> r•^)         |
| وا ن پر ہے۔ اور ش ہے ہی رارب اور سے سے اور ش کے ہے۔ اور ش کے ہے۔ اور ش کے ہی رارب اور سے سے سے سے سے سے سے سے          | <i>I.</i> 3                 |
| سرم الما الما الما الما الما الما الما ال                                                                              | - <b>€</b> r•9 <b>&gt;</b>  |
| جاری دوسری مطبوعات امهم                                                                                                | - (ri+)                     |

#### حسب معمول ايك دليسب نوف:

تفیراش فی کی اس جلد مشتم کے متن تغیر میں ۲۰۱۰،۱۰۰ (آٹھ لاکھ اکتابیس ہزار چارسوچھ) حروف --۱۹۲، ۱۷۵ (بانو ہے ہزار چیسو پھپتر) الفاظ --- ۱۸۶۰ (سات ہزارا ٹھسوستا کیس) سطریں --۱۹۲، ۱۷۵ (تین ہزارا ٹھسوچھیانو ہے) پیراگراف شامل ہیں --- کی مرتبہ پروف ریڈنگ کی جا پھل ہے،
پیر بھی اگر کو کی غلطی سامنے آئے ، تو ہمیں اطلاع دے کرقار کین شکریہ کے مستحق ہوں --- (ادارہ)

#### نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ ـــامَابَعُدُ



# عرض نا شر

الحمدالله! ثم الحمدالله! كرب تبارك وتعالی كاتوفیق سے سیدالتفاسیر المعروف بتفسیر اشر فی کی جلد بشتم جو كه بائیسوی بتیکیسوی اور چوبیسوی پارے كی تفسیر پربنی ہے، قارئین كی خدمت میں حاضر ہے۔ الله وَ الله وَ الله الله وَ الله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

ہم شخ الاسلام والمسلمین کے تمام پُراخلاص خادمین کے بھی شکر گزار ہیں جو ہر دفعہ ہمارے ساتھ کمپوزنگ، پروفنگ ،اور دوسر سے طباعتی واشاعتی مراحل میں ہمین گوش رہتے ہیں۔اللہ ﷺ اُن تمام اصحاب وافر او کو جزائے خیر عطافر مائے اور ہم سب کو مفسر محترم کی سر پرستی میں رہتے ہوئے دینِ اسلام کی بیش از بیش خدمت کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فر مائے۔

﴿ امين! بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمُ وَالِهِ وَأَصُحَابِهِ اَجُمَعِيُنَ ﴾

نصف شنّعبان سسس بعدرمطابق بهرجولا في سام م

ناچیز محمد مسعودا حمد سهروردی اشرنی چیئر مین گلوبل اسلا مکمشن، انک نوبارک، بوایس اے



بعومة تعالى وبفضله بحائة آئ بتارت المرصفر المنظفر ۱۳۳۳ هـ مطابق ـ ۱۲ رجوري المعلم المنظفر ۱۳۳۳ هـ مطابق ـ ۱۲ رجوري المعلم المعل

اور جوفر ما نبر داررہے تم میں سے اللہ اور اُس کے رسول کا ،اور کرنے کے کام ،تو دیں گے ہم اُس کا ثو اب

### مَرَّتِينِ وَاعْتَدُنَا لَهَا رِنْ قَاكْرِيبًا ﴿

دونا۔اور تیار کرلیاہے ہم نے اُن کے لیے عزت والی روزی 🖜

إس يهلي آيت كريمه مين ازواج مطهرات كاذكر فرمايا كيا تقااور بتايا كيا تقاء

كهــــ

اُن میں ہے جو بھی اللہ ورسول کی کھلی نافر مانی کریں گی، تو اُن کود وسری عور توں کے بہنست دوناعذاب دیا جائے گا۔ (اور) اب بیار شاد فر مایا جارہا ہے، کہ (جو فر ما نبر دارر ہے تم میں سے اللہ) تعالی (اور اس کے رسول کا)، یعنی بمیشہ خدا ورسول کی فر ما نبر داری کرتی رہے، (اور کرے کرنے کے کام) یعنی نیک عمل انجام دے، (تو دیں مجے ہم اُس کا ثواب دونا)۔ یعنی اگر عام عور توں کو اُن کی نیکیوں پر دنل گنا تواب دیا جاتا ہے، تو اُن کو بین گنا دیا جائے گا۔

--يابيركه--

ہم اُن کواُن کا اجرد و باردیں گے۔ ایک بارتو خدا کی فر ما نبرادی کے واسطے، اورایک بار پیغمبر کی خوشنودی ڈھونڈنے کے لیے۔ (اور) صرف اِ تناہی نہیں، بلکہ (تیار کرلیا ہے ہم نے اُن کے لیے) بہشت میں (عزت والی روزی) اُن کے اجر سے زیادہ۔

ذبهن نشین رہے کہ ہروہ چیز جوابی جنس میں شرف والی ہووہ کریم ہے، اور جنت کی نعتوں کے رزق کریم ہونے میں کیا شک ہے؟ جو خص جنت کی نعتوں کا ارادہ کرتا ہے، وہ دُنیا کی نعتوں کو رزق کریم ہونے میں کیا شک ہے؟ جو خص دنتا کی عیش وعشرت میں بہت زیادہ غلونہیں کرتا، اور نہ نہی دُنیا کی لذتوں میں منہمک ہو کریا دِخدااور فکر آخرت کو فراموش کردیتا ہو، یہاں تک کہ بندوں کے حقوق ندادا کرتا ہو۔ الغرض ۔ مطلقاً اللہ تعالی کی نعتوں سے بہرہ اندوز ہونا منع بندوں سے بہرہ اندوز ہونا منع منہ ہو کہ اور ہونا منع منہ ہو کہ اور ہونا منع منہ ہو کہ اور ہونا منع من ہے۔

ينسكاء التي كشش كاكريض السكاء إن اتقيش فلا محضن

أے آنخضرت کی بیبیو!" تم نہیں ہواور کسی عورتوں کی طرح ،اگرخداے ڈرتی رہو،تو مت لوج بیدا کرو

### بِالْقُولِ فَيُطْمَعُ الَّذِي فِي قَالِبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ كُولُامِّعُ وَقُالَ

بات كرف ين كدللجائ وه جس ك دِل مين بيارى ب، اور بولتى رجواجيى بولى

(اَئے آنخضرت کی بیبیوائم نہیں ہواور کسی عورتوں کی طرح)،اس واسطے کہم کوسب عورتوں پر بڑی فضیلت ہے، نبی کریم کی از واجِ مطہرات ہونے کی حیثیت سے اورا مہات المونین ہونے کی حیثیت سے۔ حیثیت ہے۔

اس کوجز وی فضیلت کہتے ہیں، جو اِس بات کومنٹلزم نہیں کہ ہر ہر حیثیت سے فضیلت حاصل ہو۔ اِس طرح کی فضیلت کے جیسے حضرت فاطمہ کو یہ خصوصیت سے بھی کی جاتی ہے، جیسے حضرت فاطمہ کو یہ خصوصیت خلفائے راشدین کو بھی حاصل کو یہ خصوصیت خلفائے راشدین کو بھی حاصل نہیں۔۔الخضر۔۔

اَے نبی کی بیبیوا تم بے مثل و بے نظیر ہو، (اگر خدا سے ڈرتی رہو) اوراُس کا تھم مانتی رہو، (تو مت لوچ بیدا کروہات کرنے میں کہ لیچائے وہ جس کے دِل میں بیاری ہے)، یعنی کس سے کچک دار لہجہ میں بات نہ کرو، کہ جس کے دِل میں بیاری ہووہ کوئی غلط امیدلگا بیٹھے، جیسے کہ آ وارہ عور تنیں اجنبی مَر دول سے باتیں کرتی ہیں، اور جس سے فساق کے دِلوں میں نفسانی خواہشات بیدار ہوتی ہیں، بلکہ دستور کے مطابق شریفانہ لبجہ میں بات کرو۔ (اور بولتی رہوا چھی بوئی) جونیک ہواور شبہ سے دُور

\_97

### وقرن في بيُونِكُنّ ولا تَبَرَّجُن تَبَرُّجُ الْجِاهِلِيّةِ الْأُولَى وَاقِنَى

اورتهبری ر با کروایخ گھروں میں اور نہ بن سنور کر پھرواگلی جاہلیت کی طرح ،اور پابندر ہو

الصّلوة وَارِينَ الرُّكُوة وَاطِعْنَ اللّهُ وَمَسُولِهُ إِنْكَايُرِيُكُ اللّهُ

نمازی ،اوردین رجوز کو قاکو،اورکہامانتی رجواللداوراً سےرسول کا، یبی جا بتا ہےاللہ

لِيُنْ وَيُطَهِّرُكُو الرِّجْسَ اهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُو تُطُورُكُو تُطُورُكُو تُطُورُكُو تُطُورُكُو

کہ وُ در کردے تم ہے ہرنایا کی کو۔ائے نبی کے تھرانو!اور پاک کروے تہیں خوب

(اورممری رہا کروائے محروں میں) جوایک باوقار خاتون کوزیب دیتاہے، توبلا ضرورت شرعی گھرے باہرندنکلو، (اورند) ہی (بن سنور کر محروا کلی جاہلیت کی طرح)، جیسے کہ حضرت ابراہیم کے

وَور مِين عُور مَيْن يُوسْل مُوسُون كابنا كريه مَن تقين اورا ہے كوم دول كسامنے بيش كرتى تقين ۔

يجا بليت اولى تقى اور جا بليت أخرى حضرت عين اور جناب سلطان الا نبياء سلى الشتالى عليه

و آلد كلم كن ماند كور ميان ميں تقى ۔ إس آيت كايم منى بھى كيا گيا ہے ، كد ۔ ۔

زمين پر نہ چلواس اندازى چال جيسے زمانه جا بليت كى عور تيں لوگوں كوا بنى طرف ماكل كرنے كے ليے مئك مئك كرچلتى تقين ۔ (اور يا بندر بو فمازى) جوعبادت بدنيدى بَرُو ہے ، (اور يق ربوز كو ة كو) جوعبادات مائي ربووالله ) تعالى (اور اُس كے رسول كا)،

لو) جوعبادات مائي ميں اور رسول كاسنة وں ميں تقم مانتى ربوء كيونكد (يبي چا بہتا ہے الله ) تعالى (كدؤور كون خداكا فرائض ميں اور رسول كاسنة وں ميں تقم مانتى ربوء كيونكد (يبي چا بہتا ہے الله ) تعالى (كدؤور كون غين خداكا فرائض ميں اور رسول كاسنة وں ميں كھم انتى ربوء كونك والے ہو ۔ يا۔ بيت نسب والے ۔

لاور) تاكد (پاك كرد ہے تمہيں خوب) ، اس طرح كہنا پاكى تمہارے قريب آنے ، ي نہ پائے ۔ يعنی کری خواہ شات ، دُنيا كی ميل کچيل اور دُنيا كی طرف رغبت سے تم كودُ ورد کھا ، اور تمہارے دِلوں ميں كُل اور مع نہ آنے دے گا ، اور تم كو تخاوت اور ايثار كذريد پاك اور صاف رکھا ۔

بن اور عن آنے دے گا ، اور تم كو تخاوت اور ايثار كذريد پاك اور صاف رکھا ۔

بن اور عن آنے دے گا ، اور تم كو تخاوت اور ايثار كذريد پاك اور صاف رکھا ۔

نبی کریم کی قولی اور عملی تفسیر نے ظاہر فرمادیا، کہ آیت کریمہ میں مذکور لفظ اہل بیت سے از واج مطہرات تو مُر اد ہیں ہی، لیکن اُن کے ساتھ ساتھ آل عباء یعنی حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنم اور اُن کی آل واولا دبھی اُس کے مفہوم میں واضل ہیں۔ آگے تقالی کا ارشاد۔۔۔

### واذكرن ما يُعلى في بيُونِكُن مِن اليت الله و الحِكْمة

اور ما دکرتی رہوجو تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللّٰہ کی آبیتیں ،اور حکمت \_

#### راتَاللهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا فَ

بے شک اللہ لطیف باخبر ہے ۔

(اور) فرمان ہوتا ہے، کہ (یاد کرتی رہوجوتلاوت کی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ) تعالیٰ (کیآئیتیں) قرآنِ کریم کی شکل میں، (اور حکمت) کی با تیں رسولِ کریم کے ارشادات میں، جو کہ محض حکمت ہیں۔ الغرض۔ قرآن وحدیث کو حفظ کرلو، اور آنحضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جن احوال وافعال اور آپ کے جن خصائل اور شائل کا مشاہدہ کرتی ہو، اُن کوخود بھی یا در کھا کر واور لوگوں کے سامنے بھی

بع بع حسب ضرورت اور حسب موقع بطور وعظ وتصيحت بيان كرتى ربو ليني بهلة أن آيا بن اوراحاديث ب ايينا ندر كمال بيداكرو، اور پهرائ آيات اوراحاديث اورسنن سيدومرول كي يحيل كاذبر بعينو یہاں اللہ تعالیٰ کی آیات سے مراد قر آنِ کریم کی آیات بھی ہوسکتی ہیں،اوراُس سے وہ نشانیاں، دلائل،اورمجحزات بھی مراد ہوسکتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اوررسالت کی صدافت پردلالت کرتے ہیں۔

(بے شک اللہ) تعالی (لطیف)، یعنی تمہارے ساتھ نیک کام کرنے والاہے، اور تمہاری باتوں اور تہارے کاموں سے (باخبرہے)۔

بيآيات ازواج مطهرات كے باب ميں نازل ہونے كے بعد مسلمان عورتوں كى أيك جماعت نے کہا، کہ ہمارے واسطے بچھ بیس نازل ہوا، تواللہ تعالیٰ نے بیآیت جیجی ۔

إنَّ الْمُسْلِينَ وَالْمُسْلِلْتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بلا شبه مسلمان مردا ورمسلمان عورتیس ، اورایمان والے مردا ورایمان والی عورتیس ، اورعبادت گزارمردا ورعبادت گزارعورتیس ، طروين والطرفت والطررين والطراب والخشوين والخشعان والخشاب اور يجيم داور تچي عورتيس،اورفر ما نبر دارم داورفر ما نبر دارعورتيس،اورخشوع والےمر داورخشوع والي عورتيس،اورصدقه دينے والےمرد والمتصروني والمتصرفون والطايبين والطيبلت والحوظين اورصدقه وينے والى عورتيں، اورروز ودار مرداورروز ودار عورتيں اورائي شرم گاہول كى تكبيانى كرنے والے مرداور تكبيانى كرنے

فرادجهم والحفظت والتاكرين الله كثيراة التركن

والى عورتيس، اورالله كوبهت يا وكرنے والے مرداور يا وكرنے والى عورتيس،

اعَدُ اللَّهُ لَهُمُ مِّعُونَ اللَّهُ لَهُمُ مِّعُونَ اللَّهُ لَهُمُ مِّعُونَ اللَّهُ لَهُمُ مِّعُونَ اللَّهُ اللَّهُ لَهُمُ مِّعُونَ اللَّهُ اللَّهُ لَهُمُ مِّعُونَ اللَّهُ اللَّهُ لَهُمُ مِّعُونَ اللَّهُ اللَّهُ لَهُمْ مَّعُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُمْ مَّعُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُمْ مَّعُونَ اللَّهُ اللَّهُ لَهُمْ مُعْلَقًا اللَّهُ اللَّهُ لَهُمْ مُعْلِقًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُمْ مُعْلَقًا اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّا الل

تیار کرلیا ہے اللہ نے اُن کے لیے مغفرت ،اور بڑے تواب کو

(بلاشبه مسلمان مرداور مسلمان عورتيس ، اورايمان والمصرد اورايمان والي عورتيس ، اورعبادت حزارمرداورعبادت کزارعورتیں،اور سے مرداور سی عورتیں،اور فرمانبردارمرداور فرمانبردارعورتیں، اورخشوع دالے مرداورخشوع دالی عورتیل، اور صدقه دینے دالے مرداور صدقه دینے والی عورتیل، اور روزه دارمرداورروزه دارعورتین، اورایی شرمگامول کی تکبیانی کرنے والے مرداورتکیبانی کرنے والی

عورتیں،اوراللہ) تعالی (کوبہت یاد کرنے والے مرداور یاد کرنے والی عورتیں، تیار کرلیا ہے اللہ) تعالی (نے اُن) سب (کے لیے مغفرت اور بڑے تواب کو)،جواُن کی اطاعت سے کہیں زیادہ ہے۔۔ الحاصل مومنین ومؤمنات پرلازم ہے، کہ اللہ ورسول کی کامل اطاعت کریں اور اپنے اختیار کوخداو رسول کے اختیار کا تابع کردیں۔

۔۔ چنانچ۔۔ جب آنخضرت ﷺ نے بی بی زینب بنتِ جمش کی خواہش حضرت زید بن طارت ﷺ کے واسطے کی ، بی بی زینب نے اِس گمان پر سے پیام قبول کرلیا، کہ آنخضرت ﷺ اپنے لیے میری خواہش کرتے ہیں۔ جب اُنہیں معلوم ہوا کہ حضرت زید کے لیے یہ خواہش ہے ، تو اِ نکار کیا۔ اس واسطے کہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رسول کریم کی بھو بھی کی ہی خوبھی کی ہی خوبھی کی ہوئے تھی ۔۔۔ ہوئے غلام کی جوڑو کیوں بنوں'' اُن کے بھائی حضرت عبداللہ بھی اُس اِ نکار میں این بہن کے شریک تھے، تو حق تعالی نے بی آیت بھی ۔۔۔

### ومَاكَانَ لِنُؤْمِن وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا تَضَى اللَّهُ وَرَسُولُكَ آمَرًا

اور بیں ہے کسی مومن ندمومند کوحق ، جب کہ تھم دے دیا اللہ اور اُس کے رسول نے کسی امر کا ،

### اَنَ يُكُونَ لَهُ وَالْخِيرَةُ مِنَ أَمْرِهِمَ وَمَنَ يَعْصِ اللهَ

كدره جائے أنہيں يجي بھی اختيارا پنے معاملہ كا۔اور جونا فرمانی كرے اللہ

### ورسولافقت مكل مللامبيكان

اورأس كے رسول كى ،توبے شك بہك كياً علانيه

(اور)فرمایا، کہ (نہیں ہے کسی مؤمن نہمؤمنہ کوئی، جب کہ کم دے دیااللہ) تعالی (اوراُس کے رسول نے کسی امرکا، کہ رہ جائے انہیں کچے بھی اختیارا پنے معاملہ کا) ۔ لیمیٰ حفرت زید کے ساتھ فی بی زینب کے نکاح کا فیصلہ جب خداور سول نے کر دیا، تواب نہ تو بی بی زینب کواور نہ ہی اُن کے برادر کواختیار رہا کہ وہ اس کے تعلق سے چون و چرا کریں، اور نکاح کرنے سے اِنکار کر دیں۔ (اور) اُس فرمانِ واجب الا ذعان کے بعد (جونا فرمانی کرے اللہ) تعالی (اور اُس کے رسول کی) اور قرآن و صدیث کے تھم سے درگز رے، (تو بے شک بہک گیا علائیہ)۔ یعنی کھلی ہوئی گراہی اختیار کرلی، اس واسطے کہا گراء تقاد کے روسے خلاف کرے تو کفر ہے۔

یہ آیت نازل ہونے کے بعد بی بی زینب بھی راضی ہو گئیں اور اُن کے بھائی بھی ، اور

حضرت زید کے ساتھ اُن کا نکاح ہوگیا۔ اور حق تعالی نے پیغیبر النظیفی کا کمیرے علم قدیم میں یہ بات تھہری ہوئی ہے، کہ زینب تہاری بیبیوں میں داخل ہوں گی۔ پھر حضرت زینب اور حضرت زید میں ناموافقت ظاہر ہوئی، یہاں تک کہی مرتبانہوں نے طلاق دینے کا ارادہ کیا، اور آنخضرت علی منع فر ماتے تھے، جیسا کہن تعالی نے فرمایا ہے، کہ۔۔۔

### وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي كَانْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْعُمْتُ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْك

اورجب كماكرت تم أسے جس برانعام فرمايا الله في اورانعام كياتم نے كه روك ركھوا يخ ذمها بي

### زُوْجِكَ وَالْقِ اللّٰهُ وَمُحْفِقَ فِي نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيهِ وَمُحْتَثَّى النَّاسَ

### والله احق أن تخشر فكتا قضى ذيبً مِنها وكرازة جنكها لِكَ

اوراللہ کازیادہ حق ہے کہ اُس کوڈرتے رہو۔ پھر جب بوری کرلی زید نے اپنی غرض اُس سے، تو نکاح کربی دیا ہم نے تمہارا اُس سے،

### لَا يَكُونَ عَلَى النَّوْمِنِينَ حَرَجُ فِي أَزُواجِ أَدُعِيّا عِلْمَ إِذَا فَضُوا

تا كەنەرە جائے مسلمانوں بركوئى حرج اپنے منەبولے بيۇل كى بيبيول بيس أس وقت بھى ،

### مِنْهُنَّ وَطَرًّا وَكَانَ آمَرُ اللهِ مَفْعُولًا ١

کہ بوری کرلی اُن سے غرض ،اوراللہ کا تھم ہوکررہا

آئے محبوب! یاد کرو(اور) اُس بات کوذ بن میں حاضر کرلو، (جب کہا کرتے تم اُسے جس پر انعام فر ہایااللہ) تعالیٰ (نے)، اسلام کی دولت عطا کر کے اور تمہاری خدمت اور متابعت کی توفیق دے کر، (اورانعام کیا تم نے) پرورش، آزاد اور متبتیٰ کر کے، یعنیٰ زید جو خدا ورسول کی نعتوں کے دریا میں ڈو بے ہوئے ہیں، اُن سے تم نے کہا، (کہروکے رکھوا پنے ذمیا پی ہوی کو) یعنی بی بی زینب کو، (اور ڈرا کرواللہ) تعالیٰ (کو) اُس کے کام میں، اور ضر رکی راہ سے اُس کو طلاق نہ دو۔ (اور) اُس وقت ڈرا کرواللہ) تعالیٰ (کو) اُس کے کام میں، اور ضر رکی راہ سے اُس کو طلاق نہ دو۔ (اور) اُس وقت چھیاتے رہے) تھے (تم اپنے ول میں) وہ بات، (جس کو اللہ) تعالیٰ (ظاہر کردیئے والا ہے)۔ وہ بات یقی کہ زینب تمہاری ہیدوں میں داخل ہوگی۔ (اور تم خیال کرتے تھے لوگوں) کی ملامت (کا)، کہ ہیں گے، کہ اپنے متبتیٰ کی زوجہ کی خواہش کی، (اور اللہ) تعالیٰ (کا زیادہ حق کے کہ کی کوڈرتے رہو) اُس بات میں جس میں ڈرنا چا ہیے۔ (کھرجب) طلاق دے کر (پوری کر لی زیدنے اپنی) طلاق دیے۔

مَاكَانَ عَلَى النَّيْ مِنْ حُرَيِرِ فِيمَافَرَضِ اللَّهُ لَكُ سُتَكَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ

نہیں ہے بی پرکونگ حرج ، اِس میں جے فریضہ بنایا اللہ نے اُن کے لیے۔اللہ کا دستورر ہا اُن میں

حَلَوْا مِنَ فَبُلُ وَكَانَ آمُرُ اللَّهِ فَكَا اللَّهُ وَكُلَّا مُقَدُّ وَرَّاقً

جوگزرے پہلے۔اوراللد كا حكم تقدريكا لكھاہ،

(مبیں ہے نبی پرکوئی حرج اِس میں جسے فریضہ بنایا اللہ) تعالی (نے اُن کے لیے) اور اُن کے لیے ) اور اُن کے لیے کا سنتور رہا اُن میں جوگز رے پہلے )۔
لیے مقدر فرما دیا۔ اور بیکوئی نئی بات نہیں ، بلکہ (اللہ) تعالی (کا دستور رہا اُن میں جوگز رے پہلے )۔
-- چنا نچہ۔۔حضرت داؤد التیکی کے عقد میں شوابیویاں تھیں اور اُن کے پاس تین سو
کنیزیں تھیں ، اور حضرت سلیمان التیکی کا سے عقد میں تین سو بیویاں تھیں اور سائے کے سو

كنيرير اسمعلوم مواكه الله تعالى في نكاح كمعاطع مين انبياء عليم السلام يركوني تنگینہیں رکھی ہے، اور اِس معالم میں اُن کو وسعت حاصل رہی ہے۔ او**را بمان کے بعد** دُنیا کی عبادت میں سے صرف نکاح ہی الی عبادت ہے جو جنت میں بھی حاصل ہوگی۔ (اورالله) تعالیٰ ( کا حکم تفریر کا لکھاہے)۔ قدر سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم از لی ہے اور قضا سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا اُس علم کولوح میں محفوظ کرلینا'۔ ہر چیز جو تدریجا وقوع پذیر ہور ہی ہے، وہ مقدور ہے۔ اِس آیت میں بیاشارہ ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی۔۔یا۔۔ولی کے لیے سی کام کو مقدر فرماديتا ہے، توخواہ بظاہراً س میں کوئی حرج۔۔یا۔۔نقصان ہو، کین حقیقت میں اُس میں کوئی حرج۔۔یا۔نقصان نہیں ہوتا۔جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کے طلاق دینے کے بعد حضرت زينب كانكاح رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كي فيهم قدر كرديا تفا به ظاہر ربیز کاح بعض منافقین کے طعن تشنیع کا سبب بنا، کہ آپ نے حضرت زید کواپنا بیٹا بنانے کے بعداُن کی مطلقہ بیوی ہے نکاح کرلیا،لیکن حقیقت میں اس میں کوئی غلط بات نہ تھی۔ کیونکہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹانہیں ہوتا ،اوراُس کی مطلقہ بیوی سے نکاح کرنا حقیقی بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح کرنے کی طرح نہیں ہے۔ اور اِس میں عام مسلمانوں اور مؤمنوں کے لیے بینمونہ ہے اور بیہ ہدایت ہے، کہ وہ منہ بولے بیٹے کے اوپر حقیق بیٹے کے احکام جاری نہ کریں ، اور منہ بولے بیٹے کوئبی بیٹانہ قرار دیں۔ اور ہر وفت خداسے ڈرتے رہیں

الذين يبلغون رسلت الله ويخشؤنه ولا يخشون احكالاالله

جو پہنچاتے رہاللہ کے بیغاموں کو،اورڈرتے رہے اُے،اورندڈرے کی کواللہ کے سوا۔

### وَگَفِي بِاللهِ حَسِيْبًا

اوراللدكافى بحساب لينے والا

(جو پہنچاتے رہے اللہ) تعالی (کے پیغاموں کواور ڈرتے رہے اُسے،اور) وہ بھی اس شان
ہے، کہ (نہ ڈریے کسی کواللہ) تعالی (کے سوا۔ اور اللہ) تعالی (کافی ہے) ڈرنے والے بندوں کا
دساب لینے والا)۔ یا۔ بندوں کوشار کرنے والا۔اور جب حساب و کتاب اُس کے ہاتھ میں ہے تو
چاہیے کہ خوف بھی اُس سے ہو۔
پاسپے کہ خوف بھی اُس سے ہو۔
اُن ڈرنے والوں میں۔۔۔

انبیاءِکرام اللہ تعالیٰ کے عماب سے ڈرتے ہیں، یعنی اُن سے کوئی ایسا کام نہ ہوجائے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اُس کی منشاء کے خلاف ہواور وہ اس پرعماب فرمائے بعنی ناپندگی کا ظہار فرمائے۔

اور اولیاءِ کرام اللہ تعالیٰ کے حجاب سے ڈرتے ہیں، یعنی اُن سے کوئی ایبا کام نہ ہوجائے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کے مطالعہ اور اُس کی تجلیات سے محروم ہوں ،اوراُن کے اور اللہ تعالیٰ کے جلووں کے درمیان تجاب آجائے۔

اورعام مسلمان الله تعالی کے عذاب سے ڈرتے ہیں ،خواہ قبر کا عذاب ہو۔۔یا۔۔حشر کا عذاب ہو۔۔یا۔۔حشر کا عذاب ہو۔

۔۔الغرض۔۔فداسے حقیقی طور پرڈرنے والا فدا کے سواکسی سے بھی نہیں ڈرتا، اِس معنی میں کہ اُس کواع قادر ہتا ہے کہ اللہ تعالی کے ارادہ اور حکم کے بغیر انہیں کوئی چیز خرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کیونکہ اِس کوعلم ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قضا وقد رہے ہوتی ہے۔ اور جن بعض واقعات میں اُن کو غیر اللہ سے ڈرہوا، اُن کو وہ ڈربشری تقاضوں سے تھا، ہوا، جیسے کہ اُن کا سونا، کھانا، پینا، اور از واج کے ساتھ مشغول ہونا بشری تقاضوں سے تھا، ورنہ اُن کا اللہ تعالیٰ سے قرب اور اُس کی معرفت کا تقاضہ تو بیتھا، کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے مشاہدہ میں منہمک اور مستغرق رہے ، اور اس کی یا داور اس کے ذکر کے سوا اور کسی چیز کی طرف متوجہ نہ ہوتے۔

ام المونین حضرت زینب کے اس معاملہ ء نکاح کے بعد بے ادبوں نے زبانِ طعن دراز کی ، کہ محمور نی وی کی اورخودزید کو کی ، کہ محمور نی وی کی کہ محمور نی وی کی کہ محمور نی وی کی کہ محمور نی وی کہ بیٹے کی جورُ وتم پرحرام ہے ، اورخو دزید کو بیٹا بنایا اور اُس کی مطلقہ عورت ہے نکاح کر لیا۔ وہ لوگ متبی کی حکم شرع میں اصلی بیٹے کے برابر جانتے تھے ، توحق تعالی نے بیہ بیت بھیجی ، کہ ۔۔۔۔

عَاكَانَ مُحَيِّنَ الْبَالْصِيرِقِ تَرْجَالِكُمْ وَلَكِنَ تَسُولَ اللَّهِ وَخَاتُمُ النَّبِينَ "

" فنبيل بي محكى كيمى بابتم مُر دول سے اليكن الله كرسول ، اورسار بيوں ميں پچھلے زمانہ والے۔"

وكان الله بكل شيء عليما الله وكان الله بكل الله والله الله والله و

اورالله برايك كوجا متاربا

ن چ ( نہیں ہیں محرکسی کے بھی باپتم مُر دوں سے )۔

اگر چہ آنخضرت کے طیب وطاہراور قاسم وابراہیم کے باپ سے مگر یہ چاراں پیغیر
زاد ہے مردی یعنی جوانی کی حد تک نہیں پنچے۔ تو در حقیقت آپ کی صلب سے کوئی بیٹانہیں،
کہ اُس کی زوجہ آپ پرحرام ہو، اور نہ ہی کوئی آپ کا رضاعی بیٹا ہے۔ ذبن شین رہے کہ
" سنیت' کے لحاظ ہے بھی جو کسی کو کسی کا ' فرزند' کہا جاتا ہے، وہ اُس صورت میں ہے جبکہ
اُس کا حقیقی باپ غیر معروف اور جمہول ہو، اور حضرت زید بن حارث اپنے حقیقی باپ ہی کی
طرف منسوب ہیں، تواب کسی صورت سے بھی آئیس جمرع بی بھی کا بیٹائمیس قرار دیا جاسکا۔ رہ
گیا نبی اور اُمتی کا آپس کا رابط، تو بے شک ہار ہے نبی اپنے امتیوں کے روحافی باپ اور
از واج مطہرات امیوں کی روحافی مائیس ہیں۔ اور مسئلذ رہرِ بحث کا اُس سے کوئی تعلق نہیں۔
از واج مطہرات امیوں کی روحافی مائیس ہیں۔ اور مسئلذ رہرِ بحث کا اُس سے کوئی تعلق نہیں۔
(لیکن) وہ (اللہ) تعالی (کے رسول) ہیں (اور سار سے نبیوں میں پچھلے ذمانہ والے) ہیں۔
آپ کے سبب سے نبوت پر'مہر' ہوگئی اور پیغیمری آپ پرختم کی گئی اور آپ خاتم الانبیاء ہیں' نورظہور میں۔
جس طرح اُن کے اوّل ہیں' ظہور نور' میں۔

(اورالله) تعالی (ہرایک کوجانتار ہا) کہ کون شخص اِس کے لاکن ہے کہ اُس پر نبوت ختم ہو۔

ہرنوشتے کی صحت 'مہر' کے سب سے ہاور حق تعالی نے پنیمبر کو 'مہر' کہا، تا کہ لوگ جان

لیں، کہ مجت البی کے دعویٰ کی تصبح آپ کی متابعت ہی سے کر سکتے ہیں۔ ہرکتاب کا شرف
اور ہزرگ 'مہر' کے سب سے ہے، تو سب پنیمبروں کا شرف حضرت کی ذات سے ہا۔ اور

ہرکتہ کی گواہ اُس کی 'مہر' کو تی ہے، تو کھے تیا مت میں گواہ آپ ہوں گے۔

اور جہاں کتاب پر'مہر' کی گئی تو کتاب تمام ہوجاتی ہے۔ چونکہ نبوت پرآپ کی ذات 'مہر'

ہر ہوت کے سب سے نبوت کا وروازہ ہند ہوگیا۔ اور چونکہ سب انبیاء سے 'مہر نبوت' کے

ساتھ آپ خصوص ہوئے، تو اُن کی ختمیت کے ساتھ بھی آپ نے اختصاص پایا۔

اِس سورت کے مقاصد میں ہے کہ نبی جھٹی گئی ہو۔ الاحزاب آ یت ایمن فرمایا،

اِس سورت کے مقاصد میں ہے کہ نبی جھٹی گو، آپ کی از وان کو، اور آپ کی امت کو،

نیک خصائل اور عمرہ شائل کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔۔ چنا نچہ۔ الاحزاب آ یت ایمن فرمایا،

کرانے نبی اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہے اور سب سے زیادہ مقرب بارگاہ اللی ہونے کی وجہ

کرانے نبی اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہے اور سب سے زیادہ مقرب بارگاہ اللی ہونے کی وجہ

سے اس سے بے خوف نہ ہوجا نمیں۔ پی مقرب بارگاہ اللی ہونے کی وجہ

ہے اس سے بے خوف نہ ہوجا نمی سے بی میں ہو گھی ہو اس سے نیادہ مقرب بارگاہ اللی ہونے کی وجہ

ہے اس سے بے خوف نہ ہوجا نامی ال اور نامی میں ہے۔

اورالاحزاب آیت ۱۸ سے آیت ۱۳ سے اسلام اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی از واج مطہرات کو نیکی ، تقویٰ اور ذکر کی تلقین فر مائی ، اور الاحزاب آیت اہم میں نبی کریم کی امت کو بیز غیب دی ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بکثر ت یا دکیا کریں ، تا کہ دُنیاوی کا موں میں اتنا منہمک نہ ہوں ، کہ ضدا کو بھول جائیں۔۔ چنانچہ۔۔ارشاد ہوتا ہے۔۔۔

### يَآيُهَا النِينَ امنوا ادْكُرُوا الله ذِكْرًا كَثِيْرًا صَيْحُوهُ بُكُرُهُ

أےايمان والوا ياوكروالله كى، بہت ياد، اور ياكى بولوأس كى صبح

#### <u>ڐٳڝؠؙڸؖؖ</u>ڰ

وشام

(اَ اِیمان والوایا و کرواللہ) تعالی (کی بہت یاد) ۔ بینی اکثر اوقات ۔۔یا۔ بہت طرح سے یادکرو لکر الله الله کہ کر، اَلْ حَمْدُ لِلله کہنے ہے، الله اکر کہ کہ کر، (اور پاکی بولواس کی صبح وشام)۔اس لیے کہ منح وشام کے وقت نماز اواکرنا بہت شاق ہے۔

بعض عارفین کا کہنا ہے، کہ فرگرا گریٹی اسے ولی ذکر مراد ہے، اس واسطے کہ ہمیشہ ذکر کرنا ول ہے ہے۔ ان واسطے کہ ہمیشہ ذکر کرنا ول ہی سے ہوتا ہے، زبان ہے ممکن نہیں۔ فرگرا گریٹی الائے کا تھم اشارہ ہے تن تعالی کی محبت کی طرف بعنی اُسے دوست رکھو، اس لیے کہ جو کسی کو دوست رکھتا ہے تو اکثر اُس کا ذکر کرتا ہے۔ فرکر کی کثر ت محبت کی علامت ہے۔ محبت چھوڑتی ہی نہیں، کہ زبان ۔ یا۔ ول دوست کے ذکر کی کثر سے خالی رہے۔ اِس مقام پرجس ذات رہم وکر یم کے ذکر کی بات ہور ہی ہے۔ دو۔۔۔ وہ۔۔

### هُوالْنِي يُصِلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَيْكُتُ الْيُخْرِجِكُمْ مِن الظَّلْلِي النُّورِ

وہی ہے جودرود بھیجتم پر،اورأس کے فرشتے ، تا کہ نکال رکھے تہیں اندھیریوں ہے روشنی کی طرف۔

#### وكان بالمؤمنين رحياه

اوروہ مسلمانوں کے لیے رحمت والارہاں

(وبی ہے جودرود بھیجتم پر)اور رحمت نازل فرمائے، (اوراُس کے فرشینے) بھی درود بھیجتے ہیں تازل فرمائے، (اوراُس کے فرشینے) بھی درود بھیجتے ہیں تمہارے گناہوں کی۔اور بیضدااور فرشنوں کا درود تم پراس واسطے ہے، ایک تمہیں) کفر کی (اندھیریوں سے) ایمان کی (روشنی کی طرف) لیعنی کفر کی ظلمتوں سے

نکال کرایمان کی روشنی پر ثابت رکھے۔

یہاں پرایمان کی طرف نکالئے ہے مراد ہمیشہ نکالے رکھنا اور نکلنے پر قائم کردیتا ہے۔اس واسطے کہ خدااور فرشتوں نے جب اُن پر دُرود بھیجا، تو اُس وقت وہ تاریکیوں میں نہ تھے۔اور بعضوں نے کہا ہے کہ نکالنا 'ظلمت معصیت' سے تھا' نورِطاعت' کی طرف ۔۔یا۔ شک سے یقین کی جانب ۔یا۔ 'تدبیر کے اندھیر نے سے نیقین کے اُجائے کی طرف۔ یا۔ نظلمات بشریت سے نوروحانیت' کی طرف۔ یا۔ نظلمات بشریت کرتا ہی ہے، اور کی طرف۔ (اوروہ) رب کریم (مسلمانوں کے لیے رحمت والا رہا)۔خودتو رحمت کرتا ہی ہے، اور فرشتوں کو بھی اُن کی بخشش جا ہے کا حکم فر ما تا ہے۔

### كِينَهُ وَم يَلْقُونَهُ سَلَاعً وَاعَنَ لَهُوَ اجْرًا كَرِيبًا @

ان کی دُعائے ملاقات ہے، جب ملیں گے اُس کوکہ سلام "اور تیار کر رکھا ہے اُن کے لیے باعزت تواب (اُن کی دُعائے ملاقات ہے جب ملیں گے اُس کو، کہ سلام )۔ لیعنی جب مؤمن موت کے وقت اللہ سے ملاقات کریں وقت اللہ سے ملاقات کریں گے۔۔یا۔۔ جب قبروں سے اٹھ کرمیدانِ حشر میں اللہ سے ملاقات کریں گے۔۔یا۔۔ جب دخولِ جنت کے وقت اللہ سے ملاقات کریں گے، تو اُن کواللہ کی طرف سے سلام بیش کیا جائے گا، جو ہرخوف اور ہر آفت سے سلامتی کی خبردے رہا ہوگا۔

اِس آیت کی تفیر میں یہ بھی کہا گیا ہے، کہ جب ملک الموت مؤمن کی روح قبض کرنے

کے لیے آئے گا، تو کہے گا کہ تہارار بہتم کو سلام' بھیجنا ہے۔۔ یا یہ کہ۔۔ جس دن وہ حضرت
عزرائیل النظیفانہ کو دیکھیں گے، تو عزرائیل النظیفانہ اُن پڑ سلام' کہیں گے۔
(اور) صرف اتنائی نہیں بلکہ با وجوداً س تحیت کرنے کے، جنت اوراً س کی فقط میں
(تیار کرر کھا ہے اُن کے لیے باعزت تواب)۔ اور بیسب پھھاس لیے کہ بیسب تیرے غلاموں اور
تیم برخلصا نہ ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔۔ تو۔۔

### يَا يُهَا النِّي إِنَّا السِّلَاكُ شَاهِدًا وَمُنَوِّمًا وَمُنَوِّمًا وَنُولِيِّكُ

اَ اَ تَحْضَرَت! بِ ثِنَكَ بِعِيجابَمَ نِيْمَ كُو بِرَجَّدِ كَا فِيمُ دِيدُ كُواه ، اور خُوشِخِرى دينے والے ، اور ڈرسنانے والے • (اَ ہے آنخضرت) بزرگ و برتر ، میری بارگا و قدس میں حاضرر ہنے والے ، اور میرے فضل و کرم اور میری عطا ہے ایسی خبر دینے والے جس کا ویٹا آپ ہی کے لیے مقدر فرما ویا گیا ہے ، (بے فکک

بعیجاہم نےتم کو ہرجگہ کاچیتم دید گواہ) بنا کر۔

چونکہ آپ کا نوراؤل مخلوقات ہے، تو جو پھی عدم سے نکل کر وجود میں آتار ہا، آپ سب
کامشاہدہ فرماتے رہے، آپ نے جس جس چیزی گواہی دی، دیکھ کردی ہے۔ طاہر ہے جب
آپ نے رب تعالیٰ کی وحدا نیت واحدیت کی گواہی بھی دیکھ کردی ہے۔ طاہر ہے جب
آپ سب سے پہلی مخلوق ہیں، تو پیدا ہوتے ہی آپ نے واحد حقیق کو دیکھا اور اُس کی وحدا نیت کو دیکھا اور اُس کی احدیث کو دیکھا۔ آپ کے سواباتی تمام گواہی دینے والوں نے فرشتوں سے من کر گواہی دی ہے۔ انشاء المولی تعالیٰ جنت میں واحد تعالیٰ واحد واحد تعالیٰ و

(اورخوش خرى دينے والے) ہارى رحمت كى، (اور ڈرسنانے والے) ہارے عذاب

قَدَاعِيًّا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهُ وَسِرَاعًا مُّنِيْرًا ﴿

اور مكانة والله كالله كي طرف أس كي كم سه، اورروش كرنے والاسورج

(اور مکلانے والے اللہ) تعالی (کی طرف اُس کے تھم سے) یا اُس کی تو فیق سے، (اور روش کرنے والاسورج)۔ یعنی قرآنِ کریم کی تلاوت کرنے والا، جس نے اپنے نورِ وجود سے اور اپنی تلاوت کرنے والا، جس نے اپنے نورِ وجود سے اور اپنی تلاوت کی تابانیوں سے کفر کے اندھیروں کو جہان سے نیست و نابود کر دیا۔

ق تعالی نے آفاب کو بھی چراغ فر مایا اور ہارے پیغیر کو بھی چراغ فر مایا۔ آفاب چراغ اسمان ہے اور جناب رسالت ماب چراغ زمین وزمان ہیں۔ وہ چراغ دُنیا، آپ چراغ دین ہیں۔ وہ چراغ دُنیا، آپ چراغ دین ہیں۔ وہ جراغ دین ہیں۔ وہ جراغ کر ہیں ہیں۔ وہ مناذل فلک کا چراغ ، اور آپ محافل ملک کے چراغ ۔ وہ چراغ آب وگل، آپ چراغ جان و ول ۔ آفاب کا چراغ جلنے سے لوگ خواب سے بیدار ہوتے ہیں، اور آپ سے میدار ہوتے ہیں، اور آپ سے میدان وجود ہیں آئے۔ سے ان ویکا چراغ روثن ہونے سے سب خواب عدم سے انھرکر میدان وجود ہیں آئے۔

ویسے بھی آسانی آفاب ظاہر کوروش کرتا ہے اور باطن تاریک رہتا ہے، آدھی دُنیا کوروش کرتا ہے اور آدھی دُنیا تاریک رہتی ہے۔ اُس پر بھی گہن لگتا ہے اور بھی وہ بادلوں کے پیچے جھپ جاتا ہے، اُس صورت میں اُس کی روشنی باہر ہیں آتی۔ گرآ فاب رسالت کی شان ہی کھ اور ہے، وہ فلا ہر وباطن دونوں کوروشن کرتا۔ ایک ہی وقت میں ساری دُنیا کومنور کیے ہوئے، پراس پر بھی گہن نہیں لگتا، اور نہ ہی کسی طرح تجاب اُس کے نور کے سامنے حاکل ہوتا۔

مگر یہ خیال رہے کہ سورج کا کام درود بوار پر لگی ہوئی سیاھیوں کومٹانا نہیں ہے، بلکہ دکھانا ہے۔ جب سورج نہیں نکلاتھا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دیوار پر سیاہی کہاں ہے؟ اور سفیدی کہاں؟ اندھیری رات میں رسی کوسانپ، اور سانپ کورشی سمجھ لیا، لیکن جب سورج نکل آتا ہے تو سفیدی وسیاھی اور سرخی وسنری کے درمیان امتیاز ہوجا تا ہے، کوئی سانپ کورشی اور رسی کوسانپ، اور سانی کوسانپ، اور سانی کورشی موجا تا ہے، کوئی سانپ کورشی اور رسی کوسانپ سمجھ کی غلطی نہیں کرتا۔

بہی ہے امتیاز والی روشی جو دِل و د ماغ کومنور کردی ہے۔ تو جب تک آفاب رسالت طلوع نہیں ہوا تھا، پہتہ ہی نہ تھا کہ کفر کدھر ہے، ایمان کدھر؟ شرک کدھر ہے، تو حید کدھر؟ منافقت کدھر ہے اخلاص کدھر؟ ابوجہ لمیت کدھر ہے، صدیقیت کدھر؟ وغیرہ وغیرہ ۔ مگر آفات رسالت نے طلوع ہوکر ساری دُنیا کواییاروشن کردیا، کہاب بُرائیاں اپناچہرہ چھپانہ سکیں گی اور نہ ہی اچھائیاں پوشیدہ رہ سکیں گی۔ یہی ہے ساری دُنیا کوروشن کردینا۔ اور اگر چراغ ہے مرادلیا جائے، تو ذات رسالت آب کی چراغ ہے مناسبت اور اگر چراغ ہے مناسبت

کی بعض صور تیں ہیں:

﴿ الله \_ جو بجھ گھر میں گم ہوجاتا ہے اُسے چراغ کی روشیٰ میں پاسکتے ہیں۔توجوها کُلُّ لوگوں سے پوشیدہ تھے اُس چراغ کے نور سے انوارِ معرفت حاصل کرنے والول پرروشن ہوگئے۔

﴿ ٢﴾ ۔ ۔ چراغ گھر والوں کے امن وامان اور راحت کا سبب ہوتا ہے اور چورکو مجلت اور عقوبت کا باعث ہوتا ہے، تو آنخضرت وَ اللهٰ دوستوں کے واسطے سلامت اور کرامت کے سبب ہیں، اور منکروں کے لیے حسرت اور ندامت کے باعث ہیں۔ اور فوز کو گا کی تاکید نے بتا دیا کہ آپ چراغ ہیں، گراور چراغوں کی طرح نہیں، جو بھی بجوجے ہیں اور بھی روشن ہوتے ہیں، بلکہ آپ اول سے آخر تک روشن ہیں۔ دوسرے چراغ برائے ہوا سے جملا تے تھے، لیکن آپ کے نورکوکوئی مغلوب نہیں کرسکتا۔ دوسرے چراغ رات کو بھول سے جملا ہے تھے، لیکن آپ کے نورکوکوئی مغلوب نہیں کرسکتا۔ دوسرے چراغ رات کو

روش کیے جاتے ہیں دن کوئبیں، مگر آپ نے 'ظلماتِ دُنیا' کی رات کو' دعوتِ اسلام' کے نور سے روشن کر دیا، اور قیامت کے دن کوبھی' مشعلِ شفاعت' سے آپ روشن کر دیں گے۔

### وَيَتِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللهِ فَضَلًّا كَبُيرًا ١٠ وَيَتِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللهِ فَضَلًّا كَبُيرًا

### ٠٠٠٠ ﴿ لَا يُطِيرِ الْكُفِرِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَدَعَ آذَهُ وَ وَكُلَّ عَلَى اللهِ \*

اورنه کہامانتا کا فروں اور منافقوں کا ،اور اُن کے ایذادیے پرخود درگز رکر دو،اور کھروسہ رکھواللہ بر۔

### وَگفی بِاللهِ وَكِيلاَ®

اورالله کافی کارسازے

(اورند کہا ان کافروں اور منافقوں کا) یعنی اُن کے کے پر ثابت ندرہ۔(اور) اُے ہارے صبیب (اُن کے ایزاء دینے پرخود درگزر کردو) یعنی اُن سے بدلہ لینے کے در پے نہ ہو، کہ میں اُن کی مبیب (اُن کے ایزاء دینے پرخود درگزر کردو) یعنی اُن سے بدلہ لینے کے در پے نہ ہو، کہ میں اُن کی کُرائی کو کفایت کرتا ہوں، (اور مجروسہ رکھواللہ) تعالی (پر)، یعنی انہیں دفع کرنے میں خدا پرتوکل کرد۔ (اور اللہ) تعالی (کافی کارساز ہے) ۔ یعنی بس ہے کارساز ، مہم پرداز۔۔یا۔۔ بہبان ۔یا۔۔ ضامن تمہارے واسطے نصرت اور غالبیت کے وعدے پر۔

ایپے رسول سے خطاب فر ماکر حق تعالیٰ نے مؤمنین کی طرف خطاب کارخ فر ماکر آفتاب مرایت کی شعاعوں کارخ اُن کی طرف کردیا ،اور فر مایا۔۔۔

### يَايَّهُا النِينَ امْنُوا إِذَا نَكْتُنُو الْمُؤْوِلْتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُ وَهُنِي فَيْلِ

أے ایمان والواجب نکاح کرلیاتم نے ایمان والی عورتوں سے، پھرطلاق دیدی اُنہیں بہل اِس کے

آن تنسُوهُ قَ مَا لَكُمْ عَلَيُهِ قَ مِنْ عِنَ يَا تَكُنُّ وَهَا فَمُتِّعُوهُ قَ

كە أنبيل باتھ لگاؤ، تونبيل ہے تمہارے ليے أن پر بچھ عدت ، كەتم أے شاركرو۔ تو أنبيل بچھ يونجى دے دو

#### وسرِّحُوهُن سَرَاعًا جَمِيلُان

اور جيموڙ دوخو لي سے

(اَ ہے ایمان والواجب نکاح کرلیاتم نے ایمان والی عورتوں ہے، پھرطلاق دیدی انہیں قبل اِس کے کہ انہیں ہاتھ لگاؤ)۔۔۔

۔۔یعن۔۔امام شافعی کے نز دیک مہاشرت کرو۔۔یا۔۔امام اعظم کے نز دیک خلوت سے کے کا دیا۔۔امام اعظم کے نز دیک خلوت سے کے کا دیا۔ امام اعظم کے نز دیک خلوت سے کے کا دو۔ سے کے کا دو۔ سے کے کا دو۔ سے کہ کرو۔

۔۔الحاصل۔۔ جب طلاق دوتم عورتوں کو' دخول'۔۔یا۔ ' خلوت صحیحہ' سے پہلے، ( **تو نہیں ہے** تہارے لیے اُن ) طلاق دی ہوئی عورتوں (پر مجھ عدت کہتم اُسے شار کرو، توانیس مجھ یونی دے دو)۔ إس آيت ميں بيوي كو ہاتھ نہ لگانے كا ذكر ہے، اور فقہائے احناف كےنز ديك خلوت صیحہ بیوی کو ہاتھ لگانے لیعن دعمل زوجیت کے قائم مقام ہے۔ اور خلوت صیحہ کی تعریف میہ ہے، کہ "خاوند کی بیوی کے ساتھ خلوت میں جمل زوجیت سے کوئی شرعی مانع نہ ہو۔ مثلاً: دونوں میں ہے کسی نے احرام باندھا ہو۔۔یا۔ کسی کاروز ہ ہو۔۔یا۔ بیوی کو بیض ہو۔اور نہ کوئی دحسی مانع 'ہو۔۔مثلا: بیوی کوالیم بیاری ہو، کہوہ اُس عمل سے مانع ہو۔اور نہ کوئی وعقلی مانع'ہو۔۔مثلا: و ماں کوئی ایسانتخص ہوجس کی وجہ سے خاونداُ سعمل سے حیا کرے۔" اگر اِس طریقہ ہے خلوت صححہ ہو چکی ہو، پھر خاوند نے اُس عمل سے پہلے ہیوی کوطلاق دے دی ، تو خاوند بر ممل مہر واجب ہوگا ، اور اُس عورت پراحتیا طاعِدّ ت واجب ہوگی ۔ اور اگر اس طرح خلوت نه موئی مواورنه خاوندنے عمل تزوج کیا ہو، تو اُس پرنصف مہرواجب ہوگا اور عورت برعدت واجب بيس موكى فقهائ احناف كنزويك مطلقات كى جارفتميس بين: ﴿ اله .. جس عورت كے ساتھ هنية ً .. يا . عَكماً ، بيم ل نبيس كيا گيااور نهاس كام هرمقرركيا گیاہے،اُس کومتاع دیناواجب ہے،اور بیسی ،دویشهاور تبیندہے۔ ﴿٢﴾..جس كے ساتھ هيفة ... يا . حكما يم كن بيس كيا گيا اوراُس كامبر مقرر كيا گيا ہے، اس کونصف مہر دیناواجب ہےاوراً س کومتاع دینامستخب ہے۔ ﴿ ٣﴾.. جس عورت كساته هنية أبيار حكما، عمل كيا كيا اورأس كامبر مقرر كيا كيا تقاء اُس کو بورامبردیناواجب ہےاوراُس کومتاع دینامستحب ہے۔ ﴿ ﴾ . . جس عورت كے ساتھ هيفة \_ . يا \_ حكماً ، يمل كيا عيا اوراُس كامبر مقرر نبيس كيا

گیا تھا، اس کو مہر شل دینا واجب ہے اور اُس کو بھی متاع دینا مستحب ہے۔

۔۔الحاصل۔۔اوپر آیت کر بہہ میں مذکور جن عور توں پر طلاق کے بعد عِد ت واجب نہیں ہے،

تو پھر اُن کو جانے دو (اور چھوڑ دوخو بی سے ) کسی طعن و شیع کے بغیر۔ سکراگا جومیلا کا میعن بھی کیا گیا ہے، کہ فاوند عورت کو جو بھو دے چکا ہے اُس سے واپس نہ مانگے۔اب فاص کر کے خطاب نبی کر یم سے ہے، کہ فاوند عورت کو جو بھو کے کہ تھی امور ایسے بھی مذکور ہیں جو نبی کے ساتھ فاص ہیں، اور اُن کی اجازت عام مؤمنین کو نہیں۔۔ چنا نچہ۔۔فرمایا جاتا ہے۔۔۔۔

بَنَاتِهَا النّبِيُّ اِثَا اَعْلَمْنَا الْعَارُواجِكُ الْبِيَّ الْبَيْنَا الْجُورَهُ قَ وَمَا مَلَكُمُّ اِنَا مَعْمَلِكُ وَمَا مَلَكُمُّ الْمَا الْبَيْنَ الْجُورَهُ قَ وَمَا مَلَكُمُّ اللّهِ عَلَيْكُ وَبَلْتِ عَبْلِكَ وَيَلْتِ عَلَيْكَ وَيَعْلِكَ وَيَلْكِ عَلَيْكَ وَيَلْكِ عَلَيْكِ وَيَعْلِكَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

بارے ہے، تا کہ خضرت! بے شک حلال کردیا ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیبیاں جن کا مہرتم دے بی چکے) ہو۔ حلال کردیا ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیبیاں جن کا مہرتم دے بی چکے) ہو۔ حلال کردیئے کومقید کرنا، مہر عطا کرنے کے ساتھ، طریق افضل کے ایثار کی جہت ہے ہے، حلال ہونااس پرموقوف ہونے کی وجہ سے ہیں۔ (اور) حلال کردیا اُن کو (جن پر مالکانہ قبضہ کرلیا تمہارے ہاتھوں نے)، یعنی تمہاری لونڈیاں (جنہیں مال غنیمت میں دیا تمہیں اللہ) تعالی (نے) جیسے حضرت صفیہ اور حضرت ریحانہ وغیر ہا۔ (اور تمہارے چیا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھی کی بیٹیاں)

اولا دِعبدالمطلب میں ہے، (اورتمہارے ماموں کی بیٹیاں اورتمہاری خالہ کی بیٹیاں) عبد مناف بن زہرہ کی اولا دمیں ہے (جنہوں نے ہجرت کی تمہارے ساتھ)۔

ذکر کی ہوئی عورتوں کو حلال کرنا ہجرت کی قید کے ساتھ آنخضرت ﷺ کے حق میں خاص ہے، اور حضرت اُم ہانی کا یہ قول اِس اختال کی تائید کرتا ہے کہ حضرت نے میرے ساتھ نکاح کا پیغام دیا، اور اِس آیت کے سبب سے میں آپ پر حرام ہوگئ، اس واسطے کہ میں نے ہجرت نہ کی تھی۔

(اور) حلال کردی ہم نے نبی کے لیے (ایمان والی عورت اگروہ و بے ڈالے اپنے کو تخضرت کے لیے، اگر چاہا آنخضرت نے بھی کہ نکاح کرلیں اُس سے)۔ اُسے محبوب! بیتی می (صرف تمہارے لیے ہے، سارے مسلمانوں سے الگ)۔ یعنی دوسرے مؤمنین اِس تھم میں شامل نہیں۔
۔ الغرض۔ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہ کم کی مخصوصات سے یہ بات ہے کہ فقط تھہ، '
کے ساتھ ہی ' بے مہر' اور ' بے نکاح' عورت پر آپ تصرف کر سکتے تھے۔ امام اعظم نے فر مایا،
کہ دھب ' کے لفظ سے ' نکاح' بندھ جاتا ہے، مگر مہرش کل ازم ہے۔ اوراس بات میں اختلاف
ہے کہ بیصورت کس لی بی کے ساتھ واقع ہوئی۔ بہت مشہور بات بیہ ہو کہ شعبہ ' واقع ہوئی مطرت زینب بنت خزیمہ الانصاریہ جنہیں اُمّ المساکین کہا جاتا تھا۔ یا۔ حضرت خولہ بنت حضرت ذولہ بنت حارث ۔ یا۔ حضرت ام شریک بنت جابر رضی الشعبین۔ مکام ۔ یا۔ حضرت میمونہ بنت حارث ۔ یا۔ حضرت ام شریک بنت جابر رضی الشعبین۔

ایک تول رہ ہے کہ قبیلہ بنی اسد کی حضرت ام سمل سے بیدواقعہ ہوا۔ اگر نھبہ 'کرنے والی حضرت زینب تھیں، تو اُن کی نھبہ 'رمضان سے میں واقع ہوئی، اور چند مہینے حضرت و اللہ اللہ کی حرم محترم میں رہ کر رہے الاق ل میں وفات پائی، گراال سیر کے زویک ام شریک سے محرم محترم میں رہ کر رہے الاق ل میں وفات پائی، گراال سیر کے زویک ام شریک سے محبہ واقع ہوا۔ اور إن بی معا حبہ کودولت عقد حاصل نہیں ہوئی۔

اِس کے تعلق سے ایک دوسرا قول ہے ہے کہ آپ کے نکاح میں کوئی الیی خاتون نہیں تھی، جنہوں نے آپ کے ساتھ نکاح کے لیے اپنے آپ کوئیش کیا ہو۔ جن خوا تین نے اپنے آپ کوئیش کیا ہو۔ جن خوا تین نے اپنے آپ کو آپ کے ساتھ نکاح کے لیے پیش کیا تھا، آپ نے اُن میں سے سی کو قبول نہیں فر مایا اور آپ کے ساتھ مخصوص تھا۔ کیوں کہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے ہے آپ مباح تھا، اور آپ کے ساتھ مخصوص تھا۔ کیوں کہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے " اگر نبی اُن کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں یعنی اُن کو پہند کر لیں"۔۔احزاب ہے۔۔۔تو نکاح کر سکتے ہیں۔

(بِ مَک ہم نے جان لیا جومقرر کرویاان) مؤمنین (پراُن کی بیبیوں کے بارے میں اور اُن کی لونڈیوں کے بارے میں اور اُن کی لونڈیوں کے بارے میں) ۔ یعنی شرا نظِ عقد اور اُس کے حقوق جس قدر اہلِ ایمان پر فرض کے گئے ہیں، آپ کی تعظیم و تکریم کے پیشِ نظر آپ پر کوئی فرض ہیں۔ بیصر ف آپ کے لیے توسیع ہے، ورنہ ہم نے دوسر ہے مسلمانوں پر عور توں اور کنیزوں کے بہت سے حقوق فرض کر دکھے ہیں۔ اور آپ کی خصوصیت سے بیہ ہے، کہ آپ بلامہروولی و شہودوغیرہ کے نکاح کریں۔

آپ کے برعکس دوسرے مسلمانوں پر مہر وولی وشہود ونفقہ، اور آ زاداور کنیزوں کے درمیان
باری کی پوری تقسیم، اور آ زادعور توں میں سے صرف چار سے نکاح کرنا، اور کنیزیں بھی وہی رکھنا جو
ملک شری سے حاصل ہوں۔ الحقر۔ یہ ندکورہ با تیں فرض ہیں۔ آپ پرائن امور ندکورہ کے فرض نہ
فرمانے کا خصوصی تھم اس لیے ہے، (تا کہ ندرہ جائے تم پرکوئی تگی) نکاح کے معاملے میں۔ اور دین
کے فروغ وارتقاءاوراُس کی توسیع واشاعت۔ نیز۔ احکام شرعیہ کوعام کرنے کے لیے جن جن قبیلوں
اور خانوادوں کی خواتین سے نکاح آپ ضروری خیال فرما کیں، اُن سے باسانی اور بلا تکلف نکاح کر سے
مکیس (اور) ایسا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ (اللہ) تعالی (غفور) ہے یعنی بخشے والا ہے وہ چیزیں جن سے
بیناد شوار ہے۔ اور (رحیم ہے) یعنی مہر بان ہے وسعت دے کراس مقام پر جہاں حرج کا گمان ہو۔ تو
حق تعالی فرما تا ہے، کہا ہے محبوب!۔۔۔۔

#### Marfat.com

(بٹائےرکھوجس کوجا ہواُن) این از واج (میں سے اور مھکانددواسیے پاس جے جا ہو)۔

اِس آیت کے سبب سے باری باشا آنخضرت ملی الله تعالی علیدوآلبوسلم پر سے ساقط ہوگیا۔
اُم المونین حضرت سودہ کے سوااور سب بیبیوں میں حضرت نے آخر عمرتک باری کی رعایت رکھی ،اس واسطے کہ حضرت سودہ نے اپنی باری ام المونین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عہما کو بخش دی تھی ۔ روایت ہے کہ آنخضرت سلی الله تعالی علیدوآلہوسلم نے پانچ جیبیوں کوالگ رکھا، یعنی اُم دی تھی ۔ روایت ہے کہ آنخضرت صفید، حضرت جو برید، حضرت میمونہ اور حضرت اُم حبیبہ رضی الله تعالی عنب کو، اور اُن میں باری کی رعایت فرماتے تھے جب چا ہے اور جس طرح چا ہے۔ اور چا رہیدوں کوا ہے ساتھ دکھا، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ ، حضرت اُم سلمہ اور حیار بیبیوں کوا ہے ساتھ دکھا، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ ، حضرت اُم سلمہ اور حیار بیبیوں کوا ہے ساتھ دکھا، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ ، حضرت اُم سلمہ اور حضرت زینب رضی الله تعالی عنبی ۔

(اور) اَ محبوب! (جس کی تم نے خواہش کی اُن میں سے جنہیں معزول کردیا تھا)، یعنی جن سے کنارے رہے ہوا در انہیں الگ رکھتے ہو، (تو تم پر کوئی حرج نہیں) یعنی کوئی گناہ ادر کوئی تنگی خہیں سے بلکہ (یہ) معزول بیبیوں کوطلب کرنا اور دُور رہنے والیوں کو اپنے پاس بکا نا، (زیادہ قریب ہے کہ خضدی ہوں اُن کی آئکھیں۔ اور ندر نج کریں اور خوش رہیں جو پچھ دے دیا تم نے سب کی سب)، یعنی جو عطافر مایا اُن سب کو۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جب اُنہوں نے جان لیا، کہ اُ محبوب! جو پچھتم کرتے ہو، الگ رکھنا، ساتھ رکھنا، اور پاس بُلانا، اور دُور کردینا، یہ سب خدا کے حکم سے ہے، تو رنجیدہ نہوں گی اور بہر وچشم مان لیس گی۔ (اور اللہ) تعالی (جانتا ہے جو پچھتم لوگوں کے دِلوں میں ہے) رغبت اور کراہت۔ (اور اللہ) تعالی (علم والا) ہے۔ اُس سے پچھ پوشیدہ نہیں۔ اور (حلم والا ہے) رغبت اور کراہت۔ (اور اللہ) تعالی (علم والا) ہے۔ اُس سے پچھ پوشیدہ نہیں۔ اور (حلم والا ہے) یعنی رُد بار ہے، کہ گنہگاروں پرعذاب کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔ اور اُ محبوب!۔۔۔۔

كريج للكالم النساء من بعث ولا ال تنبال بهن من الدوارم الموالم المعنى الدوارم المرابي المعنى الموالم المرابي المرابي المنافق المرابي المنافق ا

ہر چیز بر کہان ہے۔

(نہیں طلل ہے مہیں عورتیں ان) نو بیبوں (کے بعد) جوتہارے عقد نکاح میں ہیں،

Marfat.com

ئى ئ

وَهَنَ يُقَانُتُ ٢٢

اس واسطے کہ آپ کے حق میں نوٹیبیاں ایس ہیں جیسے امت کے حق میں جیاڑ۔ (اور نہ) ہی (بیہ) حلال ہے ( **کہاُن کی جگہ پر لاؤ دوسری بیبیاں)۔** لیعنی اُن میں ہے ایک کوطلاق دواور اُس کی جگہ دوسری ے نکاح کرلو۔۔الغرض۔۔ بیجی حلال نہیں، ( گواچھی سکے تہمیں اُن کی خوبصورتی)۔۔الحاصل۔۔ بینوہ بیبیاں جور کھتے ہو،اُن کے بعدتم برحلال نہیں اورعورتیں، (مگر) وہعورت جو (تمہارے ہاتھ کی مقبوضہ) ہو، لینی جوعورت تمہارے فبض وتصرف میں آئے اور تمہارے ہاتھ کا مال ہوجائے۔(اوراللہ) تعالیٰ (ہر چیز بر مکہبان ہے) اور مہر بان ہے۔

جو کوئی حن تعالیٰ کے رقیب ہونے ہے آگاہ ہے، اُسے مراقبہ سے جارہ ہیں۔ مراقبہ یمی ہے کہ فن تعالیٰ کو دانا بینا جاننا، اور ظاہر اور پوشیدہ ادب اور حرمت سے زندگی بسر کرنا۔ ادب وحرمت کا تقاضہ رہیجھی ہے، کہ۔۔۔

يُّهَا الَّذِينَ امْنُوا لَا تَكَ خُلُوا بِيُوْتَ النَّبِي إِلَّا آنَ يُؤِذَنَ لَكُمْ أے ایمان والو!مت اندرجاؤ آنخضرت کے گھروں میں ،مگربیکداجازت دی جائے تمہیں الى طعام غير نظرين المه ولكن إذا دُعِيثُمُ فَادَخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمُ کھانے کی۔ندیہلے سے انتظار کرتے ہوئے بکنے کا الیکن جبتم پکارے جاؤ تو اندر جاؤ ، پھر جب کھا چکے فانتشروا ولامستأنسين لحريث الكذيكم كان يؤدى النبي تونكل پھيلو،اوربغيردِل بہلاتے ہوئے ہاتوں ميں۔ بلاشبةبهارابيطريقة تكليف ديتا تھا آتخضرت كو، فيستنجى منكر والله كريستني من الحق واذاسا لثائوهن متاعا تووہ لحاظ کرنے تم لوگوں سے، اور اللہ بیس شرما تا ٹھیک بات بتانے سے۔ اور جب مانگا بھی تم نے اُن سے کوئی سامان ، فنعكرهن من وراءجاب ذلكو أظهر لفاويكم وفاويهن تو مانکواُن سے پردے کے باہر سے۔بیزیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دِلوں کے لیے،اوراُن کے دِلوں کے لیے۔ دَمَا كَانَ كُنُّمُ أَنَ ثُوَدُوا مَ سُول الله وَلَا أَنْ تَنْكُو وَا أَوْ الله وَلَا أَنْ تَنْكُو وَا أَوْ وَاجَهُ اور مہیں جائز نہیں کہ تکلیف دواللہ کے رسول کو،اور نہ بیکہ نکاح کرلو اِن کی بیبیوں ہے مِنْ يَعْدِهُ إِبِدًا أِنْ دُلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا ان کے بعد بھی۔ بے شک بیاللہ کے نزد یک بڑی بھاری بات ہے۔

(بلاشبتهارا بیطریقة تکلیف دیتا تھا آنخضرت کو، تو وہ لحاظ کرتے) ہیں (تم لوگوں سے)
اوراز راوِشرم صاف لفظوں میں تم سے بہیں فرماتے، کہ باہرنگل جاؤ۔ (اوراللہ) تعالی (نہیں شرماتا
محک بات بتانے سے)۔اللہ تعالی کو ہرگز بیمنظور نہیں کہمہارے کی عمل سے اُس کے حبیب کواؤیت

ہنچے،اور تمہیں اُس اذیت رسال عمل کے کرنے کی اجازت دی جائے۔

ندکورہ بالا واقعہ میں جس قصے کی طرف اشارہ ہے وہ یہ تھا، کہ جب آنخضرت ملی اللہ تعالی علیہ آلہ ہلم نے تھم خدا ہے بی بی زینب کو قبول کیا، تو ولیمہ ترتیب دیا۔ لوگوں کو مکل کر دعوت دی۔ دی۔ جب کھانا کھا چکے تو لوگ با تیں کرنے گئے، اور حضرت زینب گھر کے گوشے میں و بوار کی طرف منہ کے بیٹی تھیں۔ حضرت چاہتے تھے کہ لوگ چلے جا ئیں، تو آپ خورمجلس سے اُٹھ کر چلے گئے اور اکثر صحابہ بھی چلے گئے، کیکن تین آ دمی اُسی طرح با تیں کرتے رہے۔ حضرت چھٹے گئے اور اُک سے عذر چاہتے میں آپ شر ماتے تھے۔ بہت انظار کے بعد خلوت ہوئی۔

حضرت انس کہتے ہیں، کہ آنخضرت و کھڑے حضرت زینب کے گھر میں داخل ہوئے، میں

نے چاہا کہ میں بھی اندرجاؤں، آپ نے جمرے کے دروازے پر پُر دہ ڈال لیا، پھریہ آیت

جاب جس کا بعض حصداو پر ذکور ہو چکا نازل ہوئی۔ آگے فر مایا جا تا ہے، کہ۔۔۔

اَ ہے ایمان والو! اس ادب (اور) تہذیب کا بھی پاس ولحاظ رکھو، کہ (جب مالکا بھی تم نے ان

ہے کوئی سامان) گھر کے اسباب میں سے کہ اس سے اپناکام کرلو، (تو ماگوان سے پردہ کے باہر سے)

یعن بجاب کی آڑ ہے۔ (یہ) جاب کی آڑے مانگنا (زیادہ یا کیزہ ہے تہمارے ولوں کے لیے اوران)

بیبیوں (کے دلوں کے لیے) خیالات شیطانی اور خطرات نفسانی سے تفاظت کے نقط پرنظر سے۔

اس آیت بجاب کے نازل ہونے کے اسباب میں اور بھی دوسری روایتیں ہیں، کین اس مختصر کے لیے اتنائی کافی ہے۔ ادپر کے واقعے سے پیۃ چلا، کہ آنخضر سے بھیا کوتھوڑی بھی افیت بہنچانااورائن کے حضور میں وہ کرناجوانہیں ہُرا گئے، کی ایمان والے کوزیب نہیں دیتا۔ ۔ ۔ لہذا۔ تہمارے لیے کسی حال میں مناسب نہیں (اور تہہیں جائز نہیں، کہ تکلیف دواللہ) تعالیٰ (کے رسول کو) کہ وہ بات کر وجوانہیں ہُری معلوم ہو، (اور نہ) ہی چاہیے تہمیں (پیرکہ نکاح کرلو اُن کی بیوں سے) جوان کے تصرف میں آئی ہوں، (اُن) کی وفات (کے بعد) یا اُن کی طلاق ویے کے بعد، اس واسطے کہ پینیم رہیں کی بیبیاں تہماری مائیں ہیں اور مال بیٹے پرحرام ہے، توتم کوان کے ساتھ نکاح نہ کرنا چاہیے ہرگز ( بھی)۔

(بنک مین) بینی آنخضرت کی ایذاءاورآپ کی بیبوں نکار کرنا، (اللہ) تعالی (کے نزدیک بوی بھاری بات ہے) اور برائی عظیم گناہ ہے، اِس واسطے کہ آنخضرت ملی اللہ تعالی علیہ آلہ وہ کمت آپ کی ظاہری حیات میں اور آپ کی ظاہری وفات کے بعد لازم ہے، بلکہ آنخضرت کی کی تعظیم اور حرمت آپ کی حیات میں اور وفات کے بعد حقوق تعظیم اوا کرنے میں بکسال ہے۔اس واسط کہ خلافت عظمی کی خلعت حالت حیات ظاہری میں، اور شفاعت کبری کالباس وفات کے بعد آپ کے تعد وقامت سرایا رفعت برجست کردیا ہے۔

روایت ہے کہ صحابہ میں ایک شخص نے بیہ بات کہی تھی، کہ اگر آنخضرت کی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم وفات فرمائیں، تو میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح کروں، اور دوسرے کسی صحابی کے ول میں بیہ بات گزری تھی زبان پر نہ آئی تھی، تو بی آیت نازل ہوئی۔۔۔

### إن تُبُدُ وَاشَيًا أَوْ مُخْفُورُهُ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿

اگرفاہر کرو کھی اچھیاؤ اُسے، توبٹک اللہ ہرایک چیز کاجانے والاہ و (اگرفاہر کرو کھی یاچھیاؤ اُسے) یعنی بعض امہات مؤمنین کے ساتھ نکاح کرنے کالفظ زبان پرلاؤ۔۔یا۔اُس بات کواپنے دِل میں چھیاؤ اور زبان سے نہ کہو، (توبے شک اللہ) تعالیٰ (ہرایک چیز کا) وہ چھی ہو۔۔یا۔کھی (جانے والا ہے)، اور اُس پرتم کو جزادےگا۔ روایت ہے کہ پردہ کی آیت نازل ہونے کے بعد تھم ہوا اور سب بیبیاں پردے بیٹھیں، تو اُن کے باپول، بھائیوں اور قرابتداروں نے عرض کی، کہ یارسول اللہ تعالیٰ علیہ آلہ دہلم جب

عورتوں کو پردہ کا تھم ہوا تو اب ہم کو پردہ کی آٹر میں ان سے بات چیت کرنا جا ہیے یانہیں؟ تو بہآیت نازل ہوئی ، کہ۔۔۔

### لاجْنَاحَ عَلَيْمِنَ فِي الْإِيمِنَ وَلَا اَبْنَالِمِنَ وَلَا اَبْنَالِمِنَ وَلَا اَخْوَانِهِنَ وَلَا اَبْنَاء

نہیں حرج ہے إن پر، إن كے باب، اور بيٹوں اور بھائيوں، اور

### اِخُوارْهِا وَلَا أَبْنَاءِ أَخُورِهِا وَلَا لِسَآمِهِ وَلَا مَامَلَكُ فَ أَيْنَا ثُمُنَّ اللَّهِ الْمُعَامِلُكُ وَلَا مَامَلُكُ فَ الْيُمَا ثُمُنَّ الْمُنْ

تجفیجوں،اور بھانجوں،اوراپیعورتوں،اور ہاتھ کی ملکیت لونڈیوں میں۔

### والثوين الله إن الله كان على كُلِ شَيء شهيرًا ١٩

اورڈرتی رہواللہ کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پرنگرال ہے۔

(نہیں حرج ہےان پران کے باپ اور بیٹوں اور بھائیوں اور بھٹیجوں اور بھانجوں اور اپی)

ايمان والى (عورتوں اور)وه جو (ہاتھ كى ملكيت) يعنى (لونڈيوں ميں) ہيں، كدأن كواپناچېره وكھائيں۔

اِس آیت میں جن محارم کا ذکر کیا گیا ہے، وہ امام اعظم کے نزدیک اُس عورت کے چہرے کو، اُس کے سرکو، اُس کی پنڈلیوں کو، اور اُس کے بازووں کود مکھ سکتے ہیں۔اور اُس کی پشت کو، اور اُس کی رانوں کو، اور اُس کے پیٹ کوئیس دیکھ سکتے۔ کسی خاتون کے محارم کی پشت کو، اور اُس کی رانوں کو، اور اُس کے پیٹ کوئیس دیکھ سکتے۔ کسی خاتون کے محارم کا گھروں میں آنا جانا بہت زیادہ کے لیے اس کود کھنا اس لیے جائز قرار دیا گیا ہے، کہ محارم کا گھروں میں آنا جانا بہت زیادہ

سے ہے، اورخوا تین کواُن سے ملنے جلنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہوتا ہے اورخوا تین کواُن سے ملنے جلنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔

اس طرح عورتوں پرہم دین خوا تنین کا پردہ ہیں رکھا گیا ہے۔۔لہذا۔۔ایک مسلم عورت دوسری مسلم عورت کی طرف اس کی ناف اور گھٹنوں کے درمیان کے ماسوا کی طرف دیجھ سکتی ہے۔ اِسی طرح عورتوں پران کی باندیوں سے بھی پردہ ہیں رکھا۔ اپنے غلاموں کے تعلق ہے۔ اِسی طرح عورتوں پران کی باندیوں سے بھی پردہ ہیں رکھا۔ اپنے غلاموں کے تعلق ہے۔ عاص کر کے ہمارے زمانہ میں ،امام اعظم اور جمہور کا بہی قول ہے، کہ اُس کا تھم وہی ہے۔

جوسی اجنبی مر دکا ہوتا ہے، اور یہی تھم تفوی سے زیادہ قریب ہے۔

اس کے کی عورت کا اپنے غلام کے ساتھ جے ۔۔یا۔ کسی اور سفری جانا جائز تولیا ہے۔ غلام اگر شہوت سے مامون ہو، تو اُس کا اپنی مالکہ کے چہر ہے اور ہاتھوں کی طرف و پھنا جائز آ ہے، لیکن اُس سے اُس کا محرم ہونا لازم تولی آئی تا۔ اس کے بعد فر مایا کہتم کو جو تجاب میں رہے کا تھم دیا ہے اِس کیے ہے تا کہتم تقونی شعار بن جاؤ۔۔۔

(اورڈرتی رہواللہ) تعالی (کو۔بے شک اللہ) تعالیٰ تمہارے اقوال وافعال میں ہے (ہر چیز پر تکراں ہے)۔ یعنی گواہ ہے اور جو کچھتمہارے دِلوں میں خیال گزرتا ہے اُس پرآگاہ ہے، توتم کو چیز پر تکراں ہے)۔ یعنی گواہ کے اور جو کچھتمہارے دِلوں میں خیال گزرتا ہے اُس پرآگاہ ہے، توتم کو چاہیے کہتم اپنی عادات کو احکام شرعیہ کے مطابق ڈھال لو۔اللہ تعالیٰ نے تم پر اور تمہارے کوارم پر بید احسان فرمایا ہے کہ اُن کے لیے تمہارے او پر حجاب واجب نہیں کیا، سوتم اُس احسان کا شکر بجالا وَ اور اللہ نے تمہیں جو یردے کا حکم دیا ہے اُس کی خلاف ورزی نہ کرو۔

ان آیتوں سے جواوپر مذکور ہوئیں، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم کی شرا لطِ تعظیم اور وظا کف بیکریم کولازم پکڑنا معلوم اور مفہوم ہوتا ہے، تو اُن آیتوں سے ملی ہوئی الی ایک آیت نازل فرمائی جو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم کے ساتھ کمال مرتبہ عنایت کو ظاہر کرتی ہے۔۔ چنانچ۔۔ارشاد ہوتا ہے، کہ۔۔۔

### إِنَّ اللَّهُ وَمَلَيْكُتُكُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَأَيُّهَا الَّذِينَ اعَنُوا

ب شك الله اورأس كے سارے فرشتے درود مجھے رہے ہیں آنخضرت پر۔اَے ایمان والو!

#### صلوا عكيه وسلاوا تسليان

تم بھی درود بھیجوان پر،ادرخوب سلام عرض کروں

(بِ شک الله) تعالی (اوراُس کے سارے فرشتے درود سیجتے ہیں آنخضرت پر۔اَ ہے ایمان والوائم بھی درود سیج ہیں آنخضرت پر۔اَ ہے ایمان والوائم بھی درود سیجواُن پراورخوب سلام عرض کرو) جیسا کہ سلام عرض کرنے کاحق ہے۔۔یا۔خوب اطاعت کرنے کاحق ہے۔

ذہن شین رہے کہ اللہ تعالیٰ کا' دروز'، رحمت' اور اوروں کا دروز'، طلب رحمت' ہے۔
یہاں آیت کر بمہ میں یکھ گوٹ سے تعریف وتو صیف اور مدح و ثنا مراد ہے۔ البذا۔ اس
لفظ کے دومعن نہیں ہیں بلکہ ایک ہی معنی ہے جس کی نسبت خدا کی طرف بھی اور فرشتوں کی
طرف بھی ہے۔

آیت ندکور میں تھم میں گوا کے جواب میں اللّٰهُ مَّ صَلِّ عَلَی سَیّدِنَا مُحَمَّدِ کے الفاظ استعال کے جاتے ہیں۔ اِس کے معنی کے تعلق سے ایک قول یہ ہے کہ جب الله سجانہ نے ہم کوآپ پرصلوٰ قریر صنے کا تھم دیا اور ہم کو معلوم ہیں تھا، کہ آپ کا کیا مرتبہ ہے اور آپ پرس طرح صلوٰ قریر صنی جا ہیے، تو ہم نے صلوٰ قریر صنی جا ہیے، تو ہم نے صلوٰ قریر صنی کو اللہ تعالیٰ کے سپر دکر دیا، اور ہم نے کہا،

اَ الله ابنے رسولِ مکرم کے مرتبے کوٹو ہی جاننے والا ہے، تو اُن کے مرتبہ کے موافق ٹو ہی اُن پرصلوٰ ہ پڑھ سکتا ہے، سوٹو ہی اُن پرصلوٰ ہ پڑھ۔۔الخضر۔۔ ہماری طرف سے ٹو ہی ا بنے حبیب کی شایا نِ شان دروداُن پر پہنچا دے۔

پرپڑھتے ہیں۔

۔۔ الخقر۔ ہم اللہ تعالی ہے سوال کرتے ہیں کہ آپ برصلوٰ ۃ بڑے ، اور اللہ کی آپ بر صلوٰ ۃ ہے کہ وہ آپ کی حمد وثنا کرے اور آپ کے ذکر کو بلند کرنے اور آپ کو مقرب بنانے کا ارادہ فرمائے۔۔ الغرض۔۔ جب ہم آپ برصلوٰ ۃ پڑھتے ہیں، تو اللہ ہے ایسا کرنے کی وُعا کرتے ہیں۔ اِسی لیے یہ ہمارا وُرود بھی کہلاتا ہے جو آپ کی حمد وثنا اور آپ کے شرف اور فضیلت کے ذکر اور آپ کی محبت کو مضمن ہے۔

۔۔الحاصل۔۔ اَللهُ مَّ صَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ کے عنی یہ بیں کہ 'اے اللہ اعظمت ظاہر فرمانا محر ﷺ کی وُنیا میں اُن کا دین بلند کر کے ،اور دعوت ظاہر فرما کر ،اور ذکر کو بزرگی دے کر ،اور شریعت کو باقی رکھ کر ،اور آخرت کے دن امت کے حق میں اُن کی شفاعت قبول فرما کر ،اور ثواب دونا کر کے ،اور اولین و آخرین پر اُن کی بزرگی ظاہر کر کے ،اور سب انبیاء مرسلین اور ملائکہ اور آ دمیوں پر انہیں مقدم رکھ کر۔

جہورعلاء اِس بات پر ہیں، کہ اِس آیت میں وُرودکا تھم محمول ہے دجوب پر، گرائس واجب
کی مقدار میں اختلاف ہے۔ اِس تعلق سے عطر تحقیق ہے ہے کہ ساری عمر میں ایک باروُرود
پڑھنا ہرمکلف پر واجب ہے، اور اِس سے زیادہ مندوب وستحب ہے نماز کے تعدہ اخیرہ واجب ہے۔ اورا مام اعظم کے نزدیک سنت۔
میں وُرود پڑھنا امام شافعی کے نزدیک واجب ہے۔ اورا مام اعظم کے نزدیک سنت۔
بعض علاء فرماتے ہیں حضور وہ اللہ کا جب جب نام لیا جائے۔۔یا۔۔ساجائے، وُرود

شریف پڑھناواجب ہے۔بعضے اِس بات پر ہیں کہ ایک مجلس میں ایک۔۔یا۔۔تین بار دُرود یر صناواجب ہے۔اورفنوی اِس بات پرہے،کہ ایک مجلس میں ہر چند آپ کا نام مکر زلیا جائے۔ وُرود برِرْ ھناایک<sup>ا</sup> ہارتو واجب ہے، ہاتی سنت \_

سابقہ آینوں میں وضاحت کردی گئی ہے، کہ اللہ تعالی ہر ظاہر و باطن کا جانے والا ہے اور ہر چیز کانگراں ہےاور خداور سول کارشمن اُس کی گرفت سے اینے کو بیانہیں سکتلہ چنانچہ۔۔

# 

#### وَأَعَدُ لَهُمْ عَنَ الْإِمْ فِينَانَ

اور تیار کرلیاہے اُن کے لیے رسوا کرنے والاعذاب

(بلاشبہ جود کھو میں اللہ) تعالیٰ کو، بینی ایسے کام کے مرتکب ہوں جو خدا کے نز دیک مکروہ ہے ۔۔مثلاً: اُس کے ساتھ شریک اور جوڑولڑ کے لڑکی کی نسبت کرنا ، اور کفر کے کلے کہنا ، (اور ) اذیت دیں (أس كے رسول كو) زبان سے شاعر وساحر كہدكر، اور ہاتھ سے چېرے اور دندانِ مبارك كوصدمه يبنچا كر،تو (پينكارديا أبيس الله) تعالى (نے دُنياوآ خرت ميں)، يعنی اُن موذيوں كوا بني رحمت سے وُوركرديا۔ (اور تياركرليا ہے ان كے ليے) آخرت ميں (رسواكرنے والاعذاب)، جوانبيس اہل محشر

### والذين يؤدون المؤينين والمؤمنو بغيرما اكتسبوا

اور جود کھ دیں ایمان والوں اور ایمان والیوں کو، بغیر کچھ کیے،

#### فَقُواحَتُمُلُوا الْمُثَاكَا وَإِثْمَا عُينَاهُ

توب شك أنهول نے بارلیابہتان كا، اور كھلے گناه كا

(اورجود كهديس ايمان والول) جيسے حضرت صفوان مهى رفظيد كو، (اورايمان واليول كو) جيسے حضرت عائشہ رض اللہ عنہ الداء کے کہا ہے کہ ایسا کام کیے ہوئے جس کے سبب ایذاء کے سخق ہوں۔ (توب بشك انبول نے بارلیابہتان كاء اور تھلے كناه كا)\_

بعضوں نے کہا ہے کہ بیآ بت منافقوں کی شان میں اُڑی ہے، کہ نالائق باتوں سے

حضرت مولی علی کورنے دیتے تھے۔ اِس آیت کے اسباب نزول میں سے پیمی ہے، کہا یک دن حضرت فاروقِ اعظم نے ایک لونڈی بناؤ سنگار کیے دیکھی کہ بدکاری کی میل رکھتی تھی، اُسے ملامت کی بلکہ ادب دے کر جھڑ کا۔ لونڈی اپنے آقا کے پاس شکایت لے گئی، اُس کے بادب نے تخت اور بُری با تیں حضرت فاروقِ اعظم کے منہ پر کہیں، اور بیآیت اُس کے باب میں نازل ہوئی۔ اور بعضول نے کہا ہے کہ زنا کاروں کی شان میں نازل ہوئی، کہ راتوں کو سرراہ بیٹھتے اور لونڈ یوں پر دست درازی کرتے۔

سدی رَمَّة اللَّهُ علیہ نے فرمایا ہے، کہ اس وقت میں آزاد عورت کی بیعلامت تھی، کہ سرکو جا در سے چھپا کرراہ میں چلتیں اور لونڈیاں ننگے سرپھرتیں۔ چونکہ وہ بدکارلوگ اُن عورتوں سے دُ ورر ہے جوسر چھپائے رہتی تھیں، توبیآیت نازل ہوئی۔۔۔

### يَايُهَا النِّي قُل لِازْوَاجِكَ وَبُنْتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدُنِّنَ

أعة تخضرت! كهدووا في بيبيون اور بيثيون اورمسلمانون كي عورتون كوكه " وال ركهاكري

### عَلَيْهِنَ مِنَ جَلَابِيهِنَ ذَلِكَ أَدَنَّ أَنَ لَيْمُونَ فَلَا يُؤُدِّينَ

اینے چېروں پراپی چادریں، کیزیادہ قریب ہے کہ پہچان لی جا کیں ہتوستائی نہ جا کیں۔

#### دَكَانَ اللهُ عَفْرُرًا رَّحِيمًا@

اورالله غفوررجيم ہے۔

(اُ \_ آ تخضرت! کہد دوائی بیبوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو، کہ) گھر سے باہر نکلتے وقت (ڈال رکھا کریں اپنے چہروں پر اپنی چاوریں) اور اپنے منداور بدن اُس سے چھپالیں۔ (یہ) سراور منداور بدن چھپانا، (زیادہ قریب ہے کہ پیچان کی جائیں)، نیک بختی اور پاکدامنی کے ساتھ ۔ یہ یہ اِن کی جائیں کہ آزاد بیبیاں ہیں لونڈیاں نہیں ہیں، (توستائی شہائیں)، یعنی وہ زنا کار مُر و اُن سے تیجان کی جائیں )، یعنی وہ زنا کار مُر و اُن سے تعرض نہ کریں۔ (اور اللہ) تعالی (غفور) ہے بخشنے والا ہے پچھلے گناہ، جب تو ہہ کریں۔ اور (رحیم ہے) مہر بان ہے، کہ بندوں کی مصلحت اُن سے بیان کرتا ہے۔

### لَيِنَ لَهُ يَنْتُهِ الْمُنْوَقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُومِهُمُ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ

یقینا اگر بازنہ آئے منافق لوگ ،اورجن کے دلوں میں بھاری ہے،اورجموٹی می اڑانے والے

### فِالْمُرِينَةِ لَنْغُرِينَكُ وَبُوعُ ثُمَّ لَا يُهَا وِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا فَا

مدینه میں، تو ہم ضرور مسلط کردیں گئے تہیں اُن پر ، پھرنہ پڑوی رہ جائیں گئے تہارے اِس میں ، مگر کچھادن

### مَّلَعُونِينَ ﴿ أَيْنَهَا ثُوْفُوا أَخِلُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا ۞

سب كسب لعنتى \_ \_ اب جہال ملے دھر ليے گئے اور كاٹ كرر كھ ديے گئے •

(یقینا اگر بازند آئے منافق لوگ) آپ نفاق سے، (اور جن کے دِلوں میں باری ہے) لین زنا کارلوگ زنا کے قصداور بُری با توں کوطرف میل سے اگر بازند آئیں، (اور جھوٹی گپ اڑانے والے مدینہ میں)، لیعنی وہ لوگ جو بُری خبریں مشہور کرتے ہیں اسلامی شکروں کے تعلق سے اور مؤسنین کی عیب جوئی کرتے ہیں، (تو ہم ضرور مسلط کرویں گے تہمیں اُن پر) اور حکم کریں گے اُن کے قل کا۔ (پھر نہ پڑوی رہ جائیں گے تہمارے اُس میں مگر پھے دن)، لیعنی شہر سے جلدی نکل جائیں گے (سب کے سب لعنتی) راندے ہوئے عاجز ہوکر۔ (اب جہاں ملے، دھر لیے گئے اور کاٹ کرر کھ دیے گئے اور کاٹ کرر کھ دیے گئے اس میں اشارہ ہے کہ وہ جہاں ملیں چاہیے کہ انہیں گرفتار کرلیا جائے اور ذلت کے ساتھ انہیں قبل کردیا حائے۔ یہی ہمیشہ سے۔۔۔۔

### سُنَةَاللهِ فِي النِينَ خَلُوَامِنَ كَبُلُ وَلَنَ يَجِدَ لِسُنَةِ اللهِ تَبْنِ يُلا

الله كادستورر باأن ميں بھى جوگز ريكے پہلے ،اورنه پاؤ كالله كے دستور ميں ادل بدل

(الله) تعالی (کا دستوررم) اوریبی اُس نے اپنی سنت و عادت رکھی (اُن میں بھی جوگزر کھی ہوگزر کے بہلے) بینی اگلی امتوں میں بیہ بات مقرر کی ، کہ انبیاء کو منافقین کے تل کا تکم تھا۔ (اور نہ پاؤ گے اللہ) تعالی (کے دستور میں ادل بدل) کوئی تغیر و تبدل ۔

اب آگی آیوں میں اُن لوگوں کا بیان ہے، جورسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہم کو ایذاء پہنچاتے تھے۔ جب رسول اللہ اللہ علیہ کا فروں کوآخرت اور قیامت کے عذاب سے ڈراتے تھے، تو وہ قیامت کے آنے کو بہت بعیہ بجھتے تھے اور اُس کے آنے کی تکذیب کرتے تھے، اور اُس کے آنے کی تکذیب کرتے تھے، اور لوگوں کے دماغوں میں بیروہم ڈالتے تھے، کہ قیامت نہیں آئے گی، اس لیے وہ استہزاء ورسول اللہ علی سے سوال کرتے تھے کہ بتا ہے قیامت کب آئے گی؟ اُس سوال کے تعلق رسول اللہ علیہ اُس اُل کے تعلق سے حق تعالی ارشا وفر ما تا ہے، کہ ۔۔۔۔

**N** // a

### يتعلك الثاس عن السّاعة قل إثماء لمناعنا الله

پوچھتے ہیں لوگتم ہے قیامت کے بارے میں، کہددوکہ" اس کاعلم اللہ ہی کے پاس ہے،"

### وَمَا يُنُ رِيكَ لَعَلَ السَّاعَةُ ثُكُونَ قُرِيبًا ﴿

اور کیاا تکل ہے تہیں ممکن ہے کہ قیامت نزد یک ہی ہوں

اَ عَجوب! (پوچھے ہیں) کافر (لوگتم سے قیامت کے بارے ہیں) ، تو اَ ہے مجوب!

لوگوں کے سوال کے جواب میں اُن سے (کہدوہ کہ اُس کا) ذاتی (علم اللہ) تعالی (بی کے پاس
ہے)۔اُس کوازخود بغیر تعلیم اللہی کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ اپنے انگل سے بتانے والی چیز نہیں (اور) نہ
ہی قیاس آرائی ہی سے اُس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اُس کے وقوع کے قرب و بعد کے تعلق سے (کیا
انگل ہے تہمیں) ، کہ اپنے ظن وتخیین کی بنیاد پرکوئی جواب دے سکو۔ (ممکن ہے کہ قیامت نزد یک بی
ہو)۔اجا تک آجانے والی شے بھی بھی آسکتی ہے۔

ہردانشمندکونو یہی تبھنا چاہیے کہ قیامت آئی جانے والی ہے، تا کہ خوف قیامت سے وہ بردانشمندکونو یہی تبھنا چاہیے کہ قیامت آئی جاراہ روی سے اپنے کو بچا تارہے۔ ہرآنے والی گھڑی کواپنے لیے آخری گھڑی تصور کرے۔ ہرانسان کے حق میں اُس کی قیامت کا آغاز اُس کی موت سے شروع ہوجا تا ہے، اور کس کی موت سے شروع ہوجا تا ہے، اور کس کی موت کہ آجائے گی؟ اُس کا علم اُس سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔

اُن بعث ونشر کے منکرین کو اِس طرح کے سوالات کے جوابات سے کیا فائدہ چہنجنے والاہے۔

اُن کے سوچنے اور جھنے کی چیز تو رہے ، کہ۔۔۔

### إِنَّ اللَّهُ لَعَنَ الْكُفِي بَنَ وَإِعَنَّ لَهُمُ سَحِيْرًا ﴿ خَلِدِ اللَّهُ اللّ

ے شک اللہ نے پھٹکاردیا کا فرول کو، اور تیار کرر کھا ہے اُن کے لیے دہکتی آگ • رہنے والے اِس میں ہمیشہ ہمیشہ۔

#### لا يَجِدُ وَنَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللهِ

ندیائیں سے یارندمددگار

(بے شک اللہ) تعالیٰ (نے پھٹکاردیا) لیمنی اپنی رحمت سے دُورکردیا (کافروں کو،اور تیارکردکھا ہے اُن کے لیے دہمی آگ )، مبتلائے عذاب (رہنے والے اس میں بمیشہ بمیشہ۔نہ پائیں سے ) اُس میں (یار) جوانہیں دوز خے سے باہرنکا لے اور (ندمددگار) جوعذاب اُن پرسے ٹالے۔یادکرو۔۔۔

### يُومَرُقُكُ وُجُوهُهُمُ فِي النَّارِيقُولُونَ يليَتَنَّا اطْعَنَا اللَّهُ وَاطْعَنَا

جس دن الني بلنے جائيں گے اُن کے چہرے جہنم میں کہیں گے" اَے کاش! ہم نے کہامانا ہوتا اللہ کا ،اور کہامانا ہوتا

### الرَّسُولا ﴿ وَقَالُوَارَبِّنَا إِنَّا الْحَنَّا سَادَتُنَا وَكُنَّا وَكُنِّ وَكُنَّا وَكُنْ وَكُنْ وَكُنَّا وَكُنْ وَكُنَّا وَكُنْ وَكُنْ وَكُنَّا وَكُنْ وَلْ وَكُنْ وَالْمُعْفِقِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلُوا وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلُ والْمُعْمِلِ والْمُعْمِلُ والْمُوالْمُعْمِلِ والْمُعْمِلِ والْمُعْمِلِ والْمُعْمِلِ والْمُعْمِلِ واللَّهُ والْمُعْمِلِ والْمُعْمِلِ والمُعْمِلِ والمُعْمِلِ والمُعْمِلِ والمُعْمِلِ والمُعْمِلُ والمُعْمِلِ والمُعْمِلِ والمُعْمِلُ والمُعْمِلِ والمُعْمِلِ والمُعْمِلُ والمُعْمِلِ والمُلْمُ والمُعْمِلِ والمُعْمِلِ والمُعْمِلُ والمُعْمِلُ والمُعْمِلُ والمُعْمِلُ والمُعْمِلُ والمُعْمِلُ والمُعْمِلُ والمُعْمِلُ والْمُعْمِلُ والمُعْمِلُ والمُعْمِلُ والمُعْمِلُ والمُعْمِلُ والمُعِلِي المُعْمِلِ والمُعْمِلِ والمُعْمِلِ والمُعْمُلُولُ والمُعْمِل

رسول کا " اور بول پڑے کہ "پروردگارا! ہم نے کہامانا تھاا بے سرداروں اور بڑے لوگوں کا بتو اُنہوں نے مُعلا دیا ہمیں راستہ

### رَبِّنَا الرَّهِمُ وَمْعُفَيْنِ مِنَ الْعَنَا إِنَّ وَالْعَنَهُمُ لَعُنَّا كَبِيرًا ﴿ وَالْعَنَهُمُ لَعُنَّا كَبِيرًا ﴿

پروردگارا! دے اُنہیں دوناعذاب، اور ماراُن پر بڑی بھٹکار'**ہ** 

(جس دن النے بلئے جائیں گے اُن کے چہرے جہنم میں) ، تو وہ (کہیں گے، "اُ ہے کاش! ہم نے کہا مانا ہوتا اللہ) تعالی (کا اور کہا مانا ہوتا رسول کا) " یعنی خدا ورسول کی اطاعت کی ہوتی ، تو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ اُس وقت تا بع (اور) رذیل قوم کے لوگ (بول پڑے کہ " پروردگارا! ہم نے کہا مانا تھا اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا) جو ہمار نے بیلوں میں تھے، (تو انہوں نے تھلا دیا ہمیں راستہ) اُس لیمنی راہ سے براہ کر دیا اور قصے کہانیاں کہہ کر فریب دیا۔ (پروردگارا! دے انہیں دونا عذاب) اُس عذاب سے جو تُو نے ہم کو دیا ہے، اس واسطے کہ وہ خود بھی گراہ تھے اور دوسروں کو بھی گراہ کرتے تھے داور ماران پر بڑی پینکار) کہ بھی عذاب الہی سے باہر نہ نکل سکیں۔ تو۔۔

### يَأَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا لِا تَكُونُوا كَالْذِينَ اذَوْا مُوسَى فَبَرَّاكُ اللَّهُ

أے ایمان والوانہ ہوجاؤ اُن کی طرح جنہوں نے ستایا موی کو ہتو مَری فرمادیا اُنہیں اللہ نے اُس سے

#### مِتَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا قَ

جووه كہتے تنے۔ اور وہ اللہ كے نزد كي آبر ووالے تنے۔

(اُسےایمان والو! نہ ہوجا وُ اُن کی طرح جنہوں نے ستایا مویٰ کو)۔ لیعنی تم ہمار ہے رسول کو ایذاء نہ دو، جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت مویٰ کو ایذاء دی اور اُن پر زنا کی تہمت لگادی، (تو یکی فرما دیا آئیں اللہ) تعالی (نے اُس سے جووہ کہتے تھے)۔ لیعنی اُس بات سے جوانہوں نے کہی تھی اور جس عورت کو انہوں نے رشوت دی تھی کہ حضرت مویٰ کے حق میں افتراء کرے، اُس نے ان کی پاک کا قرار کیا۔

-----

جس وقت حضرت ہارون کے ساتھ حضرت موکیٰ کو وِطور پر گئے تھے اور حضرت ہارون نے وہاں وفات پائی، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کوکہا، کہتم نے اُن پر حسد کیا اور انہیں قبل کر دیا، تو حق تعالی نے فرشتوں کو تھا در فرشتے انہیں قبر سے نکال لائے اور قوم میں لاکرر کھ دیا، تو معلوم ہوا کہ مقتول نہیں ہیں۔

--!--

حق تعالیٰ نے حضرت ہارون کوزندہ فرمادیا اورانہوں نے خودا پینے بھائی موکیٰ کو یَری الذمہ ہونے کا اقرار کیا۔

--4--

بن اسرائیل کہتے تھے کہ حضرت مویٰ میں کوئی عیب ہے، اس واسطے کہ یہ تنہا نہاتے ہیں، توایک دن انہوں نے اپنے کپڑے اُتار کے بیتر پرر کھ دیے اور خود پانی میں اُترے۔ پس وہ بیتر کپڑوں سمیت چُلا اور قوم میں آیا۔ حضرت مویٰ بھی اُس کے پیچھے نظے دوڑے اور بنی اسرائیل کومعلوم ہوگیا، کہ ان میں کوئی عیب نہیں۔ (اور وہ اللہ) تعالیٰ (کے نزدیک آبرووالے تھے)۔ یعنی صاحب وجاہت اور صاحب قربت ۔ یا۔ مقبول ۔ یا۔ مستجاب الدعوات تھے۔

### يَايِّهَا النِينَ امنوا القوا الله وقولوا فولا سريدًا ٥

أے ایمان والو! ڈروالٹدکو، اور پولا کرودرست بولی

(أے ایمان والو! ڈرواللہ) تعالی (کو) خداہے ناگوار باتیں کرنے میں اور بچورسول کوایذاء دینے ہے، (اور بولا کرودرست بولی)۔

ایمان والوں کے باب میں اِس کلام سے مرادیہ ہے کہ جھوٹ نہ بولواور بات میں بھی نہ کرو، جیسے حضرت عائشہ پرتہمت کی بات اور حضرت زینب کا قضہ، اور بعضوں نے کہا کہ گولا سکویڈگا کلمہ لکر اللّم اللّا اللّه ہے۔۔یا۔۔جس بات سے خدا کی رضامندی و ھونڈیں۔ اور قول جامع اس باب میں یہ ہے کہ قولا سکویڈگا وہ بات ہے جو بھی ہوجھوٹ نہ ہو، صواب ہو خطا نہ ہو، سنجیدگی ہو بکواس نہ ہو، خالص ہواس میں کسی غلط چیز کی آمیزش نہ ہو۔ تو آب ایمان والو! ایسی بات کہو، تا۔۔۔

### تُصْلِحُ لَكُمْ إِنْ كُلُو وَيَغُونَ لَكُو ذُنُونِكُمْ وَمَنَ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَكُ

كدورست كرد بالله تمهار باعمال كو، اور بخش د يتمهار يكناه اور جوكها مان الله اورأس كرسول كا،

#### فقن فازفؤنا عظيا

توبے شک کامیاب ہوابری کامیابی

(کردرست کردے اللہ) تعالی (تمہارے اعمال کو)۔ یعنی تہارے اعمال کوتبول ہونے کی صلاحیت دے اور اُن پر تواب مرتب کرے۔ (اور بخش دے) تمہارے واسطے (تمہارے گناہ۔ اور جو کہا انے اللہ) تعالی (اور اُس کے رسول کا)۔ یعنی خدا کے رسول کی اُس نے اطاعت کی ،جس چیز میں اُس نے تھم کیا۔ (تو بے شک کا میاب ہوا، بردی کا میابی)۔ وہ بُر انی سے نکل کر بھلائی کی طرف بہنج گیا، اور اُس کو اُس کی بردی مراد یعنی دیدار اللی ۔۔یا۔ بہشت حاصل ہوگئی۔

### إِنَّاعَرَضْنَا الْرَمَّانَةُ عَلَى السَّلُوتِ وَالْرَئِضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ آنَ يُجْمِلُهُ فَا

بيش فرمايا بم نے امانت كوآسانوں اور زمين اور پهاڑوں پر ، توانكار كردياسب نے كه به بارليس ،

### وَاشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْرِنْمَانُ إِنَّ كَانَ ظَكُومًا جَهُولِكُ

اورڈرگئے اس۔ اورافالیا اس کو النے کے اور اٹھالیا اس کو النے کے اللہ ۔ یا۔ شرعی حدود کو۔۔۔

ایک قول بیہ کہ امانت سے مراد نماز ، روزہ، جج ، زکوۃ ، جہاداورامانت داری ہے۔۔

یا۔ فضول بات سے زبان کو بچانا۔ اور بعضوں نے کہا کو سل جنابت ہے۔ بہر نقذ ری۔۔

یا۔ فضول بات سے زبان کو بچانا۔ اور بعضوں نے کہا کو سل جنابت ہے۔ بہر نقذ ری۔۔

ہم نے پیش کی امانت (آسانوں اور زمین اور پہاڑوں پر) ثواب اور عذاب کی شرط پر،اس وقت جب کہ اُن میں بجھ بیدا کی تھی ، (تو اِنکار کردیاسب نے کہ بیہ بارلیں) اور امانت کو اُٹھالیں ، (اور فرس کے اُس سے ) اور بولے کہ ہم اس میں تھم کے تابع ہیں ،اس واسطے کہ تُو نے ہمیں بیدا کیا ، تو ہمیں نرثواب کی حاجت ہے اور نہی عذاب کھینچنے کی طاقت۔

پیش کی امانت اہل آسان پر کے فرشتے ہیں اور زمین اور پہاڑوں کے رہنے والوں پر، کہ دریائی اور نہاڑوں کے دہنے والوں پر، کہ دریائی اور نہنی کی جانور ہیں، اور انہوں نے بارِامانت اٹھانے سے اِ نکارکیا۔خوف کی راہ سے،مخالفت کی وجہ

(اوراً ملی ایس کو) ضعیف و نا توال (انسان نے۔ بے شک وہ جفائش ناوان ہے)،جس نے اپنے نفس کو مشقت میں ڈال دیا، اور وہ بارِ امانت اُٹھالیا جس سے بڑے بڑے اجرام، بعنی آسان، زمین، بہاڑوں نے بہلوتہی کی۔ اور اُس نے باوصف اپنی عاجزی کے، وہ امانت قبول کرلی۔ وہ اس کے انجام سے یعنی اس امانت میں خیانت کے عذاب سے ناوان ہے۔ حق تعالیٰ نے اس امانت کواس لیے پیش فر مایا۔۔۔

لِيُعَرِّبُ اللهُ المُنْفِقِينَ وَالمُنْفِقْتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِتِ

تا كه عذاب د سے الله منافق مَر دوں اور نفاق والى عورتوں كو، اور مشرك مَر دوں اور شرك والى عورتوں كو،

وَيَتُونِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ

اورتوبه قبول کرے اللہ ،مومن مرداور مومنہ عورتوں کی۔

وكان الله عَفْورًا رَحِيمًا فَ

اورالله غفوررجيم ہے۔

(تا کہ عذاب دے اللہ) تعالی (منافق مَر دوں اور نفاق والی عورتوں کو) امانت ضائع کرنے کے سبب سے (اور مشرک مردوں اور شرک والی عورتوں کو) امانت میں خیانت کرنے کے سبب سے ۔ (اور ) تا کہ (توبہ قبول کرے اللہ) تعالی (مؤمن مَر داور مؤمنہ عورتوں کی) امانت کی حفاظت کے سبب سے ۔ (اور اللہ) تعالی (غفور) ہے، یعنی بخشنے والا ہے توبہ کرنے والوں کو۔اور (رحیم ہے) یعنی میربان ہے اُن پر۔

ایک گروہ نے اِس آیت کے معنی بیڈھالے ہیں، کہ اِس امانت کی شان اتنی ہوئی ہے، کہ ا اگر اُن ہزے اجرام پر پیش کی جائے اور اُن کوشعور اور فہم دی جائے، تو اُس امانت کواٹھانے سے اِنکار کریں۔ اور حق بات بیہ ہے کہ حق تعالی نے ان اجرام کوشعور اور اور اک دیا اور اُن پر اِس امانت کو پیش کیا اور اختیار دے کر پیش کیا، تو انہوں نے اُسے اٹھانے سے اٹکار کیا، اپنی عاجزی کی حیثیت سے معصیت کی راہ سے نہیں۔ اور اُنسان نے وہ امائٹ اُٹھائی ایمنٹ کی راہ سے قوت کی وجہ سے نہیں۔

بعض عارفین نے کہا، کہ اُن اجرام پرامانت عرض کی اور انسان پر فرض کی۔وہاں عرض

تقی، انہوں نے اِنکار کردیا۔ یہاں فرض تھی، انہوں نے اٹھالی۔ شیخ جنید قدس نے فرمایا کہ آدم کی نظر خدا کے پیش کرنے پرتھی، امانت پرنہیں۔ پیش کرنے کے مزے نے امانت کا بوجھ بھلادیا، تو ضرورلطف ربّانی نے زبانِ عنایت سے فرمایا، کہ اٹھالینا تیری طرف سے ہے، اور نگہبانی میری جانب سے ہے۔ چونکہ تو نے خوشی سے میری امانت کا بوجھ اٹھالیا، میں نے بھی سب میں سے تجھ کو اُٹھالیا اور سب کوتہار اسٹر کردیا۔

ایک قول یہ ہے، کہ چاہیے بہاں امانت سے مراد عقل اور تکلیف ہو۔ چونکہ آسان، زمین اور پہاڑوں کو اُسے اٹھانے کی استعداد نہ تھی، تو انسان نے اپنی قابلیت کے سبب سے قبول کیا۔ اس واسطے کہ ظافو ہم ہے توسیخ بھی کے غلبہ کے سبب سے، اور چھھول ہے توسیخ ہوں کے غلبہ کی جہت سے، اور حقل سے بیا فاکدہ ہے کہ دونوں قو توں کو زیادتی سے بچا کر طریقہ اعتدال پر کردینا ہے، اعتدال پر ثابت رکھے اور تکالیف سے بڑا مقصودا نہی دونوں قو توں کو اعتدال پر کردینا ہے، جوصفت سبعی اور بہی کی نتیجہ ہیں۔ پس' ظلوی 'اور جہو گی' امانت اُٹھالینے کی علت ہے۔ بعضوں نے کہا کہ انسان کی شان سے ظہارت اس کی شان سے ہیں۔ لیکن چونکہ طہارت اس کی شان سے ہیں۔ لیکن چونکہ آدی امانت اٹھانے والے ہوئے، تو بعضوں نے ظلم' اور جہل' جھوڑ دیا اور ایک گروہ اُسی آدی مان میں یائی جات ہیں، کہا کہ آدیوں میں یائی جاتی ہیں۔ اس عتبار سے ثابت ہیں، کہا کہ آدمیوں میں یائی جاتی ہیں۔

یقول بھی ہے کہ یہ ظلوم وجول خلق کے زدیک ہے، تن تعالی کے زدیک بھر اللہ اسان ، اہل زمین ، اہل جبال پرامانت محمد پارسا کی تفسیر میں مذکور ہے، کہ حق تعلق نے اہل آسمان ، اہل زمین ، اہل جبال پرامانت پیش کی ، انہوں نے اپنی باستعدادی کی وجہ ہے اُس کے اٹھانے سے اِنکار کیا۔ اور چونکہ انسان کو اُس کو اُٹھانے کی استعداد تھی ، اُس نے بیتنگی اور مبالغہ کے قبول کرلی۔ اور وہ نظلم کرنے والا ہے اپنی سی پر، کہ اپنی ذات کوفنا کرتا ہے تھویة مطلقہ میں اور جبول کیجی نادان ہے ، کہ خدا کے سواکسی کونیں بہجانتا اور لکی الکی الا اللہ کہہ کر ماسوی کی فنی کرتا ہے۔

فتوحات میں ہے کہ امانت اساءِ حسنی کے ساتھ متصف ہونا ہے، کہ سب موجودات پر پیش کی اور انسان نے قبول کرلی۔ وہ ظلوم ہوتا یعنی اپنے اوپر ظلم کرتا، اگر بیامانت اُٹھانہ لیتا۔ اور بچول بینی عالم ہے اس واسطے کہ اللہ کو جانے کی نہایت یہ ہے، کہ اُسے بہجانے

ے اینے عاجز اور جاہل ہونے کا اقر ار ہو۔ بے شک۔۔۔

العجزعن درك الادراك ادراك

أس کے إدراک کے درک ووا تفیت سے عاجز ہونائی اُس کا إدراک ہے۔

توجو کے، کہ میں نے خدا کو تبچھ لیا، اُس نے بچھ بیں سمجھا۔اور جو کیے کہ میں نے خدا کو سپچھ بہیں سمجھ اسمجھ لوکہ اُس نے بچھ تبچھ لیا ہے۔ بچھ بیں سمجھا، تبچھ لوکہ اُس نے بچھ تبچھ لیا ہے۔

بعض بزرگوں نے امانت کوخلافت ِ ربانی پرڈھالا ہے، اور یہ بات کہی ہے کہ ظلم اور جہل 'عدل اور علم' کی ضد ہیں۔ اور جب کوئی چیز اپنی حدسے متجاوز ہوجاتی ہے، تو وہ اپنی ضد میں بدل جاتی ہے، اسی لیظلم کی جوآخری حدہ وہاں سے عدل کا آغاز ہوجاتا ہے۔۔۔ یوں ہی۔ جہل کی جوآخری حدہے، وہاں سے علم شروع ہوجاتا ہے۔ تو' ظلوم وجول مبالغہ کے ہیں۔ جب یہ دونوں صفتیں اپنی حدسے تجاوز ہوئیں، تو ضرور اپنی ضد کے ساتھ مبدل ہوجا کہ میں۔

بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ظلوم وجول یہاں پر مدح 'ہنیں۔ آوم التکیفانیٰ نبیں۔ آوم التکیفانیٰ نبیں۔ آوم التکیفانی سے بارا مانت اپنی ہمت سے اُٹھالیا جواُن کی طاقت سے بڑھ کرتھا۔ اُن سے کہا، کہتم نے ظلم کیا اپنی جان پر، نہ سمجھے کہ بوجھ بھاری ہے۔ جواب دیا، کہ میں غیرت سے جاہل تھا۔ پس اُن کی نظلومی اور جبولی' کا شہرہ دونوں عالم میں ہوگیا، اور اہل عالم اُس کے جبید سے غافل ہیں۔

اس مقام کی مناسبت کے لحاظ سے بیتوضیح بھی کی گئی ہے، کہ جب آ فاب امانت عرض الوہیت کے بُرج سے چکا، تو آسان بولا، کہ جھے بلندی کی صفت حاصل ہے، زمین چلائی کہ جھے کشادگی کی صفت فاصل ہے، بہاڑ سے آ واز آئی، کہ جھے فابت قدمی کا وصف حاصل ہے، ہم اِس بو جھ کا خمل نہیں رکھتے، شاید ہم پر آ فت ندآ ئے اور بیصفت ہم سے چھن ندجائے۔ آ دم فاکی بولا، کہ جھے میں کیا ہے جو جھے سے چھین لیس گے۔ مَر واندوارسا منے آیا اور جو بوجھ آ سانوں کے جسم ندا تھا سکے، اپنے کا ندھے پر لے کر ھال جن تھڑ نیو کا نعرہ مارنے لگا۔ بس حکم ہوا، کدا ہے فاک ولیریہ سب قوت کہاں سے لایا؟ پس بیمشت فاک زبانِ حال سے بولا، کہ بارگراں یارمہر بال کی مدوسے تھنج سکوں گا۔ ۔ ۔ الغرض۔ انسان جس کے نام نامی پر الی جانوں گئے۔ گاپرواند کھا۔ ۔ ۔ الغرض۔ انسان جس کے نام نامی پر الی جانوں گئے۔ گاپرواند کھا

ہے، اُس کے قامت بااستقامت کے سواکس کے قدیرا مانت اٹھانے کا خلعت ٹھیک نہ ہوا۔
اور جب اتنا بڑا کام اور الی بھاری مہم اُس کے نامزد ہوئی ، تو حسد کرنے والے شیطان جو
اس کے پرانے دشمن ہیں، اُن کی نظر بدسے حفاظت کے لیے، غیرت کی آگ میں ڈال کر
الگنگان ظلومگا جھو لاک کا اسپندائس پر کردیا، تا کہ جسے دیکھنا اچھانہ لگے وہ اندھا ہوجائے۔

باسمه تعالی و بحمه آج بتاریخ

کیم رسیخ النور شریف ۱۳ ۱۳ ایرو می ۱۳ بدوری ۱۳ بیروز چهارشنبهٔ سورهٔ سبا کی تفسیر کا آغاز کردیا ہے۔ مولی تعالی

اس کی اور پورے کلام پاک کی تفسیر کمل کرنے کی سعادت

مرحمت فرمائے ،اورفکر وقلم کواپی خاص حفاظت میں رکھے۔

آمین یا مُحِیب السّائیلین بِحقِ طُع وَ یسْسَ

بِحقِ ن وص ، بِحقِ یَا اُبلُا و وَ بِحُورُ مَةِ سَیّدِ الْمُرُ سَلِینَ

سیّدِنا محمل صلی الله تعالی علیه وآلہ واصحابہ وہلم

سیّدِنا محمل صلی الله تعالی علیه وآلہ واصحابہ وہلم



الم<u>لام معمد معمد المعمد المعمد المبالا</u> آياتها ۱۵ \_ \_ رکوعاتها ۲





اس سورہ مبارکہ کا نام سبائے، جو اِس سورہ کی آیت ہے۔ ساخوزہ۔ سبائیمن کے ایک علاقہ کا نام ہے، جو صنعاء اور حضر موت کے درمیان ہے، جس کا مرکزی شہر مآرب ہے۔ اِس علاقے میں سبابن یعجب بن یعرب بن قحطان کی ایک شاخ آباد تھی، اس لیے اِس علاقے ہی کوسبا کہا جانے لگا۔ یہ علاقہ بھی بہت سر سبز وشاداب اور نعمتوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن جب اُس شہر کے لوگوں نے اُن نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ تعالی نے یہ تمتیں چھین لیس اور اُس شہر کے لوگوں نے اُن نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ تعالی نے یہ تعتیں چھین لیس اور اُس شہر کے رہنے والوں کو ہلاک کردیا۔۔۔

سورہ احزاب کے آخر میں دعویٰ فرمایا تھا، کہ اللہ تعالیٰ منافقین اور مشرکین کوعذاب دے گا۔ سورہ سباکی پہلی آیت میں اُس پر دلیل ہے، کہ وہ آسانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں کا مالک ہے، اس لیے وہ منافقین اور مشرکین کوعذاب دینے پر بھی قادر ہے، اور مؤمنین کواجر و ثواب دینے پر بھی قادر ہے۔ اور مؤمنین کواجر و ثواب دینے پر بھی قادر ہے۔ بیتورہی سورہ سبا کی سورہ احزاب میں پہلی مناسبت، اِس کے علاوہ چند مناسبتیں اور بھی ہیں۔

\_\_مثل: سورة احزاب كى آخرى آيت كة خرمي فرماياتها وكان الله عَقْوُلاً تحييمًا الله عَقْوُلاً تحييمًا الله عَقْوُلاً تحييمًا الله بهت بخشف والامهربان ہے۔ سورة سبامیں آیت بی آخرمی فرمایا و هُوالد و هُوالد و هُوالد و هُول سورتیں اپنے دامن كرم میں رحمت وغفران كامر دة جانفزا ليے ہوئے ہیں۔ ایسی مبارک، باكرامت، بشارت آمیز، اور مدایت افروز سورة مبارك کو مبارك کو مبارك کو مبارك کو مبارك کے مبارک کو مبارک کو مبارک کو مبارک کو مبارک کا مردة مبارک کو مبارک کو مبارک کو مبارک کا مردة مبارک کو دیا۔۔۔

#### بسيرالله الرّحلن الرّحيو

نام سے اللہ کے برد امبر بان بخشنے والا

(نام سے اللہ) تعالیٰ (کے)جواپنے سارے بندوں پر (بردا) ہی (مہریان) ہے، اور مؤمنین کے گنا ہوں کا (بخشنے والا) ہے۔

الحمد بله الذي كف مافى التلوت ومافى الكرف وكاف الكرف وكاف الحمد المحدث المحدث

وَمَن يُقَدُّثُ ٢٢

#### فِي الْرُخِرُةِ وَهُوَ الْحُكِينَةُ الْخَبِيْرُ ١٠

آخرت میں۔اوروہی حکمت والا باخبرہے۔

(ساری خوبیاں) اچھائیاں، برتریاں، جملہ کمالات ِ تبحیدی اور تمام صفاتِ تنزیبی کے جامع (اللہ) تعالیٰ (کے لیے) ہے۔ (وہ) صاحب جمال وجلال (جس کا ہے جو پچھ آسانوں میں ہے) یعنی بری بڑی بڑی نعتوں کے وسائط، (اور جو پچھ زمین میں ہے) یعنی مہر بانیوں اور بخششوں کے روابط، (اور ایک کی بری بڑی بڑی تعمیر کے الحکمی اسکی کی جم کرنے کی راہ ہے نہیں، بلکہ خوشی کی وجہ ہے، جیسا کہ بیں گے الحکمی للے الّی می مکن المحکمی المحکمی کی دراہ ہے المحکمی المحکمی المحکمی کی دراہ ہے۔ اللہ الّی می مکن المحکمی کی دراہ ہے۔ اللہ می میں المحکمی کی دراہ ہے۔ اللہ می محکم کرنے کی راہ ہے المحکمی کی دراہ ہے۔ اللہ می میں المحکمی کی دراہ ہے۔ اللہ میں المحکمی کی دراہ ہے۔ اللہ می میں المحکمی کی دراہ ہے۔ اللہ میں کی دراہ ہے کہ کی دراہ ہے۔ اللہ میں کی دراہ ہے۔ اللہ می

بعضوں نے کہا، کہ سب آخرت والے اُس کی حمد کریں گے۔ دوست اُس کے نفل کے سبب سے حمد وثنا کریں گے۔ دوست اُس کے نفل کے سبب سے حمد وثنا کریں گے۔ اور دشمن اُس کے عدل کے باعث ستائش کریں گے۔

(اور وہی حکمت والا باخبر ہے)، لیعنی وہ ہے کام جاننے والا اور بندوں کے احوال ظاہر اور سانہ سے اخ

پوشیدہ حالات سے باخبر۔

### يَعْكُمُ مَا يَلِحُ فِي الْرَاضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ

جانتاہے جو پچھداخل ہوز مین میں، اور جونکل بڑے اس سے، اور جو پچھائز نے آسان سے،

#### ومَالِيعُرُجُ فِيهَا وهُوالرَّحِيمُ الْغَفُونُ ٠

اور جو کچھ چڑھے اس میں ، اور وہی رحیم غفور ہے۔

وہ (جانتا ہے جو بچھ دافل ہوز مین میں) بارش کا پانی، (اور جونکل پڑے اُس سے) سبزے
گل اُو نے۔۔یا۔۔جانے والا ہے اُسے جو بچھ زمین کے اندر ہے جسے خزانے، دفینے، مُر دے، اور جو
پچھ زمین کے اوپر ہے حیوان، چشمے، سونا، چاندی۔ (اور) جانتا ہے (جو پچھ اُترے آسان سے) جیسے
فرشتے، کتا ہیں، روزی اور مینھ کے اندازے۔ (اور جو پچھ چڑھے اُس میں) جیسے فرشتے، بندوں کے
اعمال نامے، اور دُعا کیں، اور کلمات طیبات، اور ارواح طاہرہ۔

ایک قول میہ کہ جوآسان سے اُتر تا ہے، اُس سے حضرت جبرائیل مراد ہیں۔اور جو
آسان پرجاتا ہے، اُس سے جناب سلطان الانبیاء کا شب معراج میں آسان میں تشریف
لے جانامقصود ہے۔ بعض عارفین کا ارشاد ہے کہ اُس کے معنی یہ ہیں، کہ اُس کے علم قدیم پر
پوشیدہ نہیں، جواتر تے ہیں اولیاء کے دِلوں پر واردات اور کشوفات، اور جو کچھاو پر جاتے

میں اولیاءاور اصفیا کے نفائس انفاس سب اوقات میں۔

۔۔یا۔۔جو پچھاتر تا ہے الطاف وکرم، کہ بارگاہِ قِدم سے دلوں کی طرف متوجہ ہوا، جہاں کہیں آشائی کی ہُو آتی ہے وہیں منزل اور مقام کرتا ہے۔ اور جو پچھاو پر جاتا ہے تو بہ کرنے والوں کا نالہ اور مفلسوں کی آہ ہے، جب صبح کو اُن کے سینے کے خلوت خانہ سے بینالہ وآہ ورگاہِ رحمت پناہ کی طرف منھ کرتی ہے، تو فوراً قبول ہوجاتی ہے۔

وَقَالَ الْإِنْ بِنَ كُفَّ وَالْا تَأْتِينَا السّاعَةُ قُلْ بِلِي وَرَبِّى لَتَأْتِينَا السّاعَةُ قُلْ بِلِي وربِّ لَتَأْتِينَا السّاعَةُ قُلْ بِلِي وَرَبِّى لَتَأْتِينَا السّاعَةُ قُلْ بِلِي وَرَبِّى لَتَأْتِينَا السّاعَةُ فَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

طور بر۔یا۔ تھلم کھلا تکذیب کرنے کے لیے کرتے تھے۔۔چنانچہ۔۔ بکواس کی

على الغيب لايعن عنه مثقال ذري السلوت وكرفي الأرض

رب کی شم، ضرورآئے گی تنہارے پاس۔ "نہیں غائب ہے اُس سے ذرہ برابر، آسانوں میں اور نہ زمین میں ، میں میں میں اور میں میں میں میں میں اور اور اور میں اور میں اور میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں میں م

وكر اصغى من فرلك وكر الكر فى كني مبين في كني في الكنان المن الكنان الكنان الكنان الكنان الكنان الكنان الكنان المان الما

امنوا وعبدواالطرافي أوليك كهُمْ عَفِي قَرْدُق كُريمُ المَانُوا وَعَبِدُوا الطّرافِينَ أُولِيكَ لَهُمْ عَفِي الْأَوْلِيكَ لَهُمْ عَفِي اللّهِ اللّهِ السّرافِينَ أُولِيكَ لَهُمْ عَفِي اللّهِ اللّهِ السّرافِينَ أُولِيكَ لَهُمْ عَفِي اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ایمان لائے اور نیکیاں کیں۔ اُنہیں کے لیے مغفرت ،اور ہاعزت روزی ہے۔ ایمان لائے اور نیکیاں کیں۔ اُنہیں کے لیے مغفرت ،اور ہاعزت روزی ہے۔

(اور بولے) وہ لوگ (جنہوں نے كفركيا ہے، كهندائے كى ہم پر قيامت)-اس ميس سرے

ے قیامت ہی ہے اِنکار ہے۔۔یا۔۔ اِنکار کے ساتھ ساتھ اور مصنعا بھی مقصود ہے۔ ۔۔الغرض۔۔ابوسفیان نے لات اور عزی کی شم کھا کر کہا، کہ بعث ونشر ہجھ بھی ہیں ہے،

توحق تعالى نے فرمایا۔۔۔

اَے محبوب! تم بھی قتم کھا وَاور (کہدوہ کہ) وہ بات نہیں ہے جوتم کہتے ہو، (نہیں کیا) لیمیٰ کیونکرنہ آئے گی، (میرے عالم الغیب رب کی قتم ، ضرور آئے گی تمہارے پاس)۔ بیں اُس رب کی قتم کھا کے کہدرہا ہوں، جو جاننے والا ہے چھپی چیزوں کو، (نہیں غائب ہے اُس سے ذرہ برابر آسانوں میں اور نہ دین میں، اور نہ)، (اُس سے چھوٹی چیز، اور نہ)، ی (بری)۔

۔۔الحقر۔ نہیں ہے آسان وزمین کی چھوٹی سے چھوٹی چیز۔۔ید۔بری ی بری شے، (گر)
وہ سب کی سب (صاف بیان کرنے والی کتاب) لورِ محفوظ (میں) محفوظ (ہے ، تا کہ تواب دے)
اللہ تعالی (انہیں جوابیان لائے اور نیکیاں کیں)۔وہ ایمان لانے والوں اور نیک کام کرنے والوں کا گروہ ایمان ورنیک کام کرنے والوں کا گروہ ایمان خوش بخت ہے، کہ (انہیں کے لیے معفرت) ہے خطاؤں ہے، (اور باعزت روزی ہے)
جو بے طلب اور بے رنج وتعب انہیں حاصل ہوگی۔

### وَالْذِينَ سَعُوفِي الْبِنَامُ عَيْرِينَ أُولِيكَ لَهُوعَنَ الْكِصِّ رِّيْ الْبِيْكِ وَالْبِيكِ الْمُعَالِيدِينَ الْبِيكَ لَهُ وَعَنَ الْكِصِّ لِيَعْرِ الْبِيكِ

اورجنہوں نے کوشش کی ہماری آیتوں میں ہرانے کے لیے، انہیں کے لیے در دناکتی کاعذاب ہے۔

(اورجنہوں نے کوشش کی ہماری آیتوں میں ہرانے کے لیے )، یعنی جنہوں نے ہماری آیتی بیلی بات میں کہ لوگ اُن آیتوں سے نفرت کریں۔یا۔اپنے زعم میں ہم پر پیشی لے جانے والے، تا کہ اُن پر سے ہماراعذاب آیتوں سے نفرت کریں۔یا۔اپنے زعم میں ہم پر پیشی لے جانے والے، تا کہ اُن پر سے ہماراعذاب فوت ہوجائے، تو وہ لوگ وہ ہیں، کہ (انہیں کے لیے در دناک بحق کاعذاب ہے)۔ اہلِ عِلم کوا چھی طرح معلوم ہے۔۔۔۔

مرکی الزنین افزو العام الزنی انزل الیک من ریک هو الحق المن می الزنی الیک من ریک می المحق الحق المن می الزنی می الزنی می المون می

### مَيُهُ بِي كَي إلى صِرَاطِ الْعَن يُزِ الْحَمِيدِ <sup>©</sup>

اور بتا تا ہے عزت والے حمد والے کی راہ

(اورد مکیدہ ہیں) آپ کے اصحاب۔یا۔مؤمنین اہلِ کتاب (جن کوملم دیا گیا ہے، کہ جو)
کلام (اُتارا کیا ہے تہماری طرف تمہارے دب کی طرف سے، وہ ق ہے)۔ سیجے اور درست ہے۔ (اور بتا تا
ہے خزت والے )خدائے غالب (حمدوالے کی راہ) جس کی حمد کی جاتی ہے نعمتوں پر، کمال درجہ کی حمد۔

### وقال الزين كفرا هل ند لكم على مجل يُنتِب كُو المرقة

اور بولے جنہوں نے کفرکیا ہے کہ" کیا ہم بتادیں تنہیں ایباشخص جونبرویتا ہے تنہیں ، کہ جب ریز ہ ریزہ

#### كُلُّ مُنَ إِنَّكُمُ لِفِي خَلِقٍ جَدِينِ فَ

كرديے جاؤگيم بالكل ،توتم نے جنم میں ہوگے •

(اور بولے جنہوں نے کفر کیا ہے) اور بعث ونشر کا اِنکار کیا ہے اُن کے بعض سے، (کہ کیا ہم بتادیں تہمیں ایسافخص جو خبر دیتا ہے تہمیں کہ جب ریزہ ریزہ کردیے جاؤ گئے مالکل، تو تم نے جنم میں ہوگے)۔

إس كلام ميں كا فروں كا اشاره سيدنا محمة عربي صلى الله تعالیٰ عليه وآلہ وسلم كی ذات يستنو وہ صفات

کی طرف تھا۔۔۔

جو کہتے ہیں کہ جب کلڑے کیے جاؤگے، یعنی متفرق ہوجا کیں گےتمہارے سب اجزابالکل کلڑے کلڑے کیے ہوئے، یعنی جب تمہارے جسم بالکل خاک میں ریزہ ریزہ ہوجا کیں گے، پھر نئے سرے سے زندہ کیے جاؤگے۔کا فروں نے باہم کہا کہ جو مَردیہ خبر دیتا ہے،اُس نے جان بوجھ کر۔۔۔

### افتراى على الله كن بالمربه جنة المرب النوين لا يُعْمِنُون

كيا كرْ صليا إلله برجهوث، يا أي جنون ٢٠٠٠ بلكه جوبيس مانة

### بِالْاِجْرَةِ فِي الْعَنَابِ وَالصَّلْ الْبَعِيْدِ ٥

آخرت کو، وہی عذاب میں ،اور دُور کی گمراہی میں ہیں۔

(کیا گڑھلیا ہے اللہ) تعالی (پرجموٹ، یا اُسے جنون ہے) کہ جو چیز نہیں جانتاوہ کہتا ہے۔ ایسانہیں جووہ کہتے ہیں، (بلکہ جو) لوگ (نہیں مانتے آخرت کو وہی عذاب میں) ہیں اُس جہان میں، (اور دُور کی محرای میں ہیں) اِس جہاں میں ایسی محرای جوراوصواب ہے بہت دُور ہے۔

افلی پروالی مابین ایب مور وماخلفه ومن السماء والدون و کیابین ظری و اس کامر ندوان کے آعاد جیمی اس وزین ہے۔

إن تَشَا مُخْسِفٌ بِهِمُ الْرُرْضَ ادْنُسْقِطَاعَلَمُ فِي كُلُمُ وَلَيْ السَّمَاءُ

اگرہم جا ہیں تو دهنساویں اُنہیں زمین میں بیا گرادیں اُن پرایک کلڑا آسان ہے۔

ٵٷؽ۬ۮ۬ڸڰڒؽڰڒڲڰڒڴڸۼؠ۫ڕۺ۠ڹؽۑ٥

بے شک اِس میں ضرور نشانی ہے ہر توجہ کرنے والے بندے کے لیے •

(توکیا) بعث ونشر کے منکرین نے قدرتِ خداوندی میں بالکل غوروتا مل سے کا مہیں لیااور انہیں نظر کی؟ اُس کی طرف جو اُن کے آگے اور پیچھے آسان وزمین ہے)، اور یہ آسان وزمین میں محبوس اور محصور ہیں۔ (اگر ہم چاہیں تو دھنسادیں انہیں زمین میں، یا گرادیں اُن پرایک گلڑا آسان سے۔ بوشک اِس میں) لینی آسان وزمین پرنظر کرنے میں ۔یا۔ زمین میں دھنسادیے اور آسان کا نکڑا گرادیے کی جو قدرت ہمیں ہے، اُس میں غوروتا مل کرنے میں (ضرورنشانی ہے) اور دلالت وعبرت کرادیے کی جو قدرت ہمیں ہے، اُس میں غوروتا مل کرنے میں (ضرورنشانی ہے) اور دلالت وعبرت ہمیں جار ہرتوجہ کرنے والے بندہ کے لیے) جو تی کی طرف رجوع کرتا ہے، اس واسطے کہ وہ غور وفکر کرتے ہیں ہماری قدرت اور حکمت کی دلیوں میں۔

وَلَقَنَ اتَيْنَا دَاوْدُمِثَافَظِيرٌ للجِبَالُ آدِبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَالثَّالَةُ

اورب شك ديركما تقابم في داؤدكوا في طرف سي ففل ك "أب بهار والله ك تبيح كروداؤد كي ساته، "اور برندول كوبهي اورزم كرديا بم في

الحُوينك أن اعمل سيغيث وقرر في السّرو واعملوا صالحًا

اُن کے لیےلوہے کو کہ بناؤ کشادہ زر ہیں ،اور بکسانیت رکھوکڑیوں کے جوڑنے میں ،اورکرتے رہونیکی۔

انى بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرُهِ

بے شک میں ، جو کچھ کرونگراں ہوں

(اور ب شک) یہ ہماری قدرت ہی کے جلوے تھے، کہ (دے رکھا تھا ہم نے واؤدکوا پی طرف سے فضل) اُس زمانے کے سب لوگوں پر یعنی نبوت ۔یا۔ فربور ۔یا۔ بادشاہی ۔یا۔ خسن خلق ۔یا۔ رغبت فیصلہ کرنے میں ۔یا۔ عدل کی توفیق ۔یا۔ ضعفوں اور عاجزوں پر بخشش ۔یا۔ مناجات کی حلاوت ۔یا۔ علم اِس بات کا، کہ اُس کی بارگاہ کے سوااور کوئی التجااور پناہ کی جگہیں ہے۔ مناجات کی حلاوت ۔یا۔ یعلم اِس بات کا، کہ اُس کی بارگاہ کے سوااور کوئی التجااور پناہ کی جگہیں ہے۔ ایک قول ہے کہ نضل سے اچھی آواز مراد ہے۔ اس واسطے کہ داؤد النظیظ جب زبور کینے میں مشغول ہوتے ،تو درند ہے اور وحثی جانورا پے مقاموں سے نکل آتے ،اور اُن کی آواز دل نواز سنا کرتے ،اور پرند اُن کے نغمات جانفزا سے مضطرب ہوکر اپنے کو ہُوا کی آواز دل نواز سنا کرتے ،اور پرند اُن کے نغمات جانفزا سے مراد وہی ہے جس کا ذکر سے زمین پر گراتے۔ بعضوں نے کہا ہے، کہ یہاں فضل سے مراد وہی ہے جس کا ذکر

آ گے فرما تا ہے۔۔۔

(کرآئے پہاڑواللہ) تعالی (کی تیج کروواؤو کے ساتھ) اُن کی تیج کے وقت، یعنی اُن کے ساتھ موافقت کرو۔ یا۔ جہال وہ جا ئیں اور تم کو بھی بُلا ئیں تم اُن کے ساتھ سیر کرو۔
اور یہ حضرت داؤد النظینی کا مجمزہ تھا، کہ جب وہ چاہتے تو پہاڑا اُن کے ساتھ چا۔۔
(اور پر ندول کو بھی) اُن کا مخمز کردیا۔ چنانچ۔ ذکر کے وقت وہ اُن کی موافقت کرتے تھے۔
روایت ہے کہ جب حضرت داؤر تیج کہتے ، تو پہاڑا واز سے آئیں مدددیتے ، اور پر نداُن
کے سرکے او پر صف باندھ کر الحان دِل آویز ہے اُن کی مدد کرتے۔ اور وہ نغے سننے والے
بہترے اپنی جان دے دیے۔ روایت ہے کہ ایک دن ایک فرشتہ حضرت داؤدکی زیارت کو
مجمود داؤد النظینی نے خدا کے پیغیر اور خلیفہ ہیں ، اولی سے ہے کہ آپ کا کھانا آپ کی کمائی
سے ہو۔ داؤد النظینی نے خدا سے پیشر طلب کیا۔ تھم ہوا کہ زرہ بنایا کر واور سے پیشر تی تعالیٰ
نے اُن برآسان کر دیا۔ جیسا کہ فرما تا ہے۔۔۔۔

(اورزم کردیا ہم نے اُن کے لیے لو ہے کو ہے کہ بناؤ کشادہ) فراخ دا من (زر ہیں اور مکسانیت رکھوکڑیوں کے جوڑنے میں) لیعنی اُس کی کڑیاں برابر برابر بناؤ تا کہ اُس کی وضع مناسب پڑے۔ حضرت داؤد ہرروزایک زرہ بناتے اور چھ ہزار درم کو بیچتے ۔ جار ہزار تقعد ق کرتے ، دوہزار اللہ وعیال پرخرچ کرتے ۔ جب حضرت داؤد نے وفات پائی، تو چھ ہزار زر ہیں اُن کے گھر میں تھیں ۔

(اور) کہاہے ہم نے کہ اَے داؤد! (کرتے رہونیکی) اپنے لوگوں کے ساتھ، لینی اُن کے ساتھ، لینی اُن کے ساتھ اورغرضوں سے خالی ہو۔ (بے شک میں جو پچھ کرو، تکراں ہوں)، اُسی کے لائق جزادوں گا۔

حضرت داؤد کے داقعات میں بھی قدرت خداوندی کے جلوؤں کی تابنا کیاں صاف ظاہر ہیں۔۔ یوں ہی۔۔ اُن کے صاحب زادے حضرت سلیمان التکین کی داقعات بھی قدرت خداوندی کا شاہ کار ہیں۔۔ چنانچہ۔۔ارشاد۔۔۔

ورسلیمان کے لیے ہواکو، اس کی مین کی مین اور شام کی مین اور کی اسکالے عیاق کا میں کا ایک مین اور سلیمان کے لیے ہوائی اس کی مین اور شام کی میز ل ایک مین اور شام کی مین اور شام کی میز ل ایک مین اور شام کی میز ل ایک مین اور شام کی میز ل ایک مین اور شام کی مین اور شام کی مین اور شام کی میز ل ایک مین اور شام کی میز ل ایک مین اور شام کی مین اور

### الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنَ يَعْمَلُ بَيْنَ يَكُيْكِ بِلَاذُنِ رَبِّهُ وَمَنَ يَزِغَ

كاچشمداور يجهجن تنے، جوكام كرتے أن كے سامنے، أن كے رب كے تكم سے داور جو كے روى كر بے

#### مِنْهُمُ عَنْ آمُرِيّا ثُنِ قُهُ مِنْ عَنَ السَّعِيْرِ ﴿

اُن میں سے ہمارے علم سے ،تو چکھائیں گے ہم اُسے دہمی آگ کاعذاب

(اور) فرمانِ خداوندی ہے، کہ ہم نے (سلیمان کے لیے ہوا کو) منخر کردیا۔ (اُس کی صبح

ک منزل ایک مهینه) کی راه (اورشام کی منزل ایک مهینه) کی راه۔

حضرت سلیمان النظی از می کوتد مرسے چلتے اور اصطحر شیراز میں قیلولہ کرتے، اور شام کوکائل میں پہنی کرشب باش ہوتے۔ (اور بہادیا ہم نے اُن کے لیے پھلے تا بنے کا چشمہ)۔ وہ کھان سے پانی کی طرح نکانا، اور یہ کھان ملک یمن میں صنعان کے قریب ایک موضع میں تھی۔ ہر مہینے میں تین دن تا نبہ اُس سے بہتا، جو پچھ چا ہتے بناتے۔ (اور) حضرت سلیمان کے تابع جنوں میں سے (پچھ جن تھے جوکام کرتے) تھے (اُن کے سامنے اُن کے دب کے تھم سے۔ اور) مقرر کردیا ہم نے کہ (جو) کوئی جن جوکام کرتے) تھے (اُن کے سامنے اُن کے دب کے تھم سے۔ اور) مقرر کردیا ہم نے کہ (جو) کوئی جن اُن کے دوگی اور سرکشی (کرے ان) جنول (میں سے ہمارے تھم سے) اور سلیمان کی طاعت سے، اور تھی میں می ہم اُسے) آخرت میں (دبین آگے کا عذاب)۔

اورایک قول بیہ کدرُ نیا میں جوفرشتہ آگ کا کوڑا ہاتھ میں لیے رہتا ہے، وہ جنوں پر مسلط اور مقررتھا کہ جوجن حضرت سلیمان کے تھم سے باہر ہو، وہ آگ کا کوڑا مار کے اُسے جَلا دے۔ در بارسلیمانی میں جنوں کی ڈیوٹی بیٹی ،کہ وہ کام ۔۔۔۔

## يعملون لخ مايشاء من هاريب وكماريك وكماريك وجفان كالجواب

اورجی دھری رہنے والی دیکیں کہ" کرتے رہوا کے داؤد والوشکر۔" اورتھوڑ ہے ہیں،

#### مِن عِبَادِي الشَّكُورُ @

میرے بندوں ہے شکر گزارہ

(بنایا کرتے اُن کے لیے جووہ جا ہے)۔۔مثلا: (محرابی کھر) جس کے دَراور دالان الجھے اور

ایک قول ہے کہ محراب اُس مکان کو کہتے ہیں ، کدایک درجہ چڑھ کراُس پر جاسکیں۔اور بعضوں نے کہا ہے کہ فیک ریب سے یہاں محرب بعنی لڑائی کی جگہ مراد ہے ، جیسے او نچے قلعے اور چوڑے پشتے۔جنوں نے ولایت یمن میں حضرت سلیمان کے واسطے عجیب عجیب قلعے ہوا ہے تھے۔

(اور) بناتے تھے (تصویریں) یعنی مور تیاں اور فرشتوں کے نام اُن کی خیالی تصویریں، اور انہیاء پیہم اللام کی صورتیں اس وضع پرجس پر کہ وہ عبادت کے وقت رہتے تھے، تا کہ لوگ اُن تصویروں کو دیکھ کراُسی صورت سے عبادت کریں۔ اور اس زمانہ میں تصویر لینا اور رکھنا مباح تھا۔

'عین المعانی' میں لکھا ہے کہ نوھے ہے آدمیوں کی مورتیں بناتے تھے۔ اور جب وشمنوں سے لڑائی کا وقت آتا، توحق تعالیٰ اُن میں روح پھونک دیتا، تا کہ قال میں قوی اور تخت رہیں۔

اور بعضوں نے کہا، کہ دڑوشیر بنائے تھے حضرت سلیمان کے تخت کے نیچے، اور دو کو کس تخت اور بعب حضرت سلیمان چا کہ تا ہے کہ تحت پر چڑھیں، تو دونوں شیرا پے شانے پھیلا و پیے اور اُن پر قدم رکھ کر حضرت سلیمان تخت پر چڑھ جاتے۔ اور جب تحت پر بیٹھتے، تو دونوں اور اُن پر قدم رکھ کر حضرت سلیمان تحت پر چڑھ جاتے۔ اور جب تحت پر بیٹھتے، تو دونوں اور اُن پر قدم رکھ کر حضرت سلیمان تحت پر چڑھ جاتے۔ اور جب تحت پر بیٹھتے، تو دونوں

اور ان بر قدم رکھ کر مطرت سلیمان حت پر پر ھاجا ہے۔ اور جنب منٹ پر بیسے، ورور ر کر گس اپنے پر وں سے اُن پر سما ریکتے۔

(اور) بناتے حضرت سلیمان کے لیےلکڑی وغیرہ کی (لگن جیسے بروے حوض) لیعنی وہ کا سے برے حوضوں کے مثل ہوتے۔ (اور جمی دھری رہنے والی دیکیں) اونجی اونجی تبائی پر رکھیں پہاڑوں

کے مانند ب

باره ہزار باور چی تھے جوان دیگوں میں کھانا پکاتے تھے۔ مساحب تفسیر مینی کے زمانہ بارہ ہزار باور چی تھے جوان دیگوں میں کھانا پکاتے تھے۔ مساحب تفسیر میں بعض مقامات پرایسی دیگیں پھر سے ترشی ہوئی موجود تھیں۔ فدکورہ بالا نعمتوں کوعطافر ماکر حق تعالی نے فرمایا۔۔۔

(کہرتے رہوا کے داور دالوا شکر) ان تعموں کا کہ ثابت ہیں۔ (اور تعوا ہے ہیں میرے بندوں کا کہ ثابت ہیں۔ (اور تعوا ہے ہیں میرے بندول سے سے شکر گزار)، جنہیں ملکو د کہا جا سکے۔ اس لیے کہ ملکو دائے ہے ہیں جو دِل اور زبان ، اور ہاتھ پاؤں سے اکثر اوقات مراسم شکر گزاری اداکر ہے۔ اور شکر میں باوصف اِس قدر ڈو بے رہنے کے اپنے کو ادائے شکر کو جانے ، اِس واسطے کہ شکر کی تو فیق ایک اور نعمت ہے جود وسرے شکر کو جا ہتی ہے۔ ادائے شکر کے جود وسرے شکر کو جا ہتی ہے۔

اور اِس جگہ ہے کہا ہے، کہ مثلکولہ لین حقیقی شکر گزاروہ ہے جود کیھے اپنا بجزادائے شکر ہے۔روایت ہے کہ بیت المقدس کی بناحضرت داؤر التکلیکالی نے شروع کی تھی ،اور حضرت سلیمان نے اُسے بورا کرنے میں بڑی کوششیں کیں۔ابھی اُس کے بوراہونے میں سال بھر كاكام باقى تھا،كەموت كاپيام حضرت سليمان كوآپېنچا،توايك روايت كےمطابق اخيرونت حضرت سلیمان نے اپنے لوگوں کو وصیت کی کہ میری موت ظاہر نہ کرنا ، اور مرنے کے بعد مجھےمیرےعصے کی ٹیک لگا کر کھڑا کر دینا، تا کہ جن اپنے کام سے باز نہ رہیں اور مسجد کا کام

بهرجب سلیمان التکلیفان اس جہان ہے گزرگئے، توانہیں عسل دیا جنازہ کی نماز پڑھی، اورعصے کی آٹر میں کھڑا کردیا۔جن وُور ہے آئبیں زندہ جانتے تھے،اورا پنے اپنے کام میں مستعد تھے، یہاں تک کہایک سال گزرنے کے بعد عصے کو پنیچ کی طرف سے دیمک نے کھالیا اور حضرت سلیمان زمین پر آرہے، توسیھوں کو اُن کی موت کا حال معلوم ہوا۔ جن بھا گےاور پہاڑوں کی کھائیوں اورجنگلوں کے درمیان میں چل دیے، جبیہا کہ فق تعالیٰ نے

فكتاقضينا عكيوالكؤت مادكه وعلى مؤية الاداتة الأرض پھر جب تھم بھیجا ہم نے ان برموت کا ،تونہ پتا دیا اُن جنوں کو اُن کی موت کا ،مگر دیمک نے ،

كَأَكُلُ مِنْسَأَتُكَ فَكَاخَرُ تَبَيَّنَتِ الْحِثَّ آنَ لَوْكَانُوا يَعْلَنُونَ الْغَيْبَ

کے کھاتی رہی اُن کاعصا۔ چنانچہ جب وہ گریڑے ،تو کھل گئے جن ۔ کہ اگر جانے غیب کو،

### مَالِيثُوافِي الْعَنَابِ الْمُعِينِينَ ١٠

تونه يزير ريخ ذلت واليعذاب مين

( پھر جب تھم بھیجا ہم نے اُن برموت کا) اور مرنے کے بعد انہیں لوگوں نے عصے کی ٹیک لگا كركھڑا كرديا، (توندية ديا أن جنول كوأن كى موت كامكرد بيك نے)، جو (كد) زمين سے نكلى اور ( کماتی ربی اُن کاعصا۔۔چنانچہ۔۔جب وہ کریز ہے تو کمل محیجن ) بعنی جان لیا جنوں نے ،کہاگر جانتے غیب کوجیسا کہ اُن کے بعض کو گمان تھا کہ وہ غیب جانتے ہیں اور لوگوں سے ایسا ہی ظاہر کرتے تصى توحق تعالى فرما تا ہے، (كماكر جانتے غيب كو، توند براے رہتے) سال بحر ( ذلت والے عذاب

میں ) اور عمارت بنانے میں جو سخت تکلیفیں اُن کو اُٹھانی پڑیں وہ نہ اُٹھاتے۔

اس آیت کی تفسیر میں بیہ بات بھی کہی گئی ہے، کہ جب اللہ تعالی نے حضرت سلیمان کے اوپر موت کا تھم نافذ کر دیا، تو اُن کی موت پر جنات کو صرف دیمک نے مطلع کیا جواُن کے عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر جب سلیمان گر پڑے تب جنات پر بیہ بات آشکارا ہوئی، کہا گراُن کو غیب ہوتا، تو وہ اس ذلت والے عذاب میں مبتلاند ہے۔

السلطان السلطان کی وفات کے تعلق سے بیروایت بھی ہے کہ حضرت سلیمان السلطان السلطان کے دعارت سلیمان کی محترف کے اللہ اجنات کو میری موت سے ناواقف رکھ جتی کہ انسانوں کو معلوم ہوجائے کہ جنات کوغیب کاعلم نہیں ہوتا۔ پھر آ ہوسا کے سہار سے فیک لگا کر کھڑے ہوگئے اور جنات آ پ کوزندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے۔ اِدھر دیمک اُس عصا کو کھاتی رہی اور انسانوں کو معلوم ہوگیا، کہ جنات کوغیب کاعلم ہوتا، تو وہ ایک سال تک کام کی مشقت میں مبتلان دہتے۔

۔ قصہ مخضر۔ حضرت سلیمان خود اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہوئے تھے، ایبانہیں تھا کہ وصیت سلیمانی کے سبب دوسروں نے بعد وفات آپ کوعصا کی ٹیک لگا کر کھڑا کر دیا ہو۔ اور اُسی حال میں اُن کی روح قبض کرلی گئی اور ایک سال تک جن اور انسان بہی گمان کرتے رہے کہ آپ زندہ ہیں۔ آپ کے جسم میں کوئی تغیر نہیں ہوا اور نہ چہرے کی آب و تاب اور رعب وجلال میں کوئی فرق آیا۔ اِس سے معلوم ہوا کہ انہیاء میں السلام کی حیات جسمانی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا، اور اُن کی حیات اور موت میں کوئی فرق آیا۔ اِس سے معلوم ہوتا، اور اُن کی حیات اور موت میں کوئی فرق آیا۔ اِس سے معلوم ہوتا، اور اُن کی حیات اور موت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اور اُن کی حیات اور موت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔

باقی رہایہ کہ وہ عصا کے سہارے کھڑے تھے اور جب دیمک نے اُن کے عصا کو کھالیا، تو وہ زمین برآ رہے۔ اُس کی وجہ یتھی کہ اللہ تعالیٰ کو اُن کی تجبیز و تکفین کرانی تھی، اوران کی تدفین کرانی تھی۔ اگر ایبانہ ہوتا تو یہ امور کیسے واقع ہوتے ؟ انبیاء طیم السلام آٹی قبروں سے نکل کر زمین و آسان کے اطراف میں آئے جانے ہیں اور تصرف کر برائے ہیں۔ اس مخضر میں استعمال کے مخبائش نہیں۔ اِس سورہ مبارکہ کی تفسیر کے شروع میں استعمال کے مخبائش نہیں۔ اِس سورہ مبارکہ کی تفسیر کے شروع میں سبانام کے یمن کے جس علاقے اور قبیلہ کا ذکر کیا گیا ہے۔۔۔۔

### لقنكان لسيرف مسكرهم اية بختن عن يجين وشال مكوا

بلاشبه قبیلہ سباکے لیے اُن کی بستیوں میں نشانی ہے۔ دوباغ داہنے بائیں ۔۔۔ کہ کھاؤ

### مِنَ رِنْ قِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوالَكُ لِلْكُ عُلِيكُ وَ رَبِّ عَفْوُرُ فَ عِلْمَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَفْوُرُ ف

این روزی، اور شکرادا کروائی این وشهرادر بالنے دالا برا امتخفرت دالاه (بلاشبه) اُس (قبیله سباکے لیے اُن کی بستیوں میں نشانی ہے) بعنی علامت ہے جو وجو دِ صانع اوراس کی قدرت کا ملہ برروش دلالت ہے۔

قوم سبایمن میں رہنی تھی ،قوم تبع بھی انہیں میں سے تھی ،بلقیس بھی یہیں کی رہنے والی تھی۔ یہاں لوگ بہت نعتوں اور راحتوں میں تھے۔ اُن کے دونوں جانب پہاڑتھ، جہاں سے نہریں ار چشے بہد بہد کراُن کے شہروں میں آتے تھے۔ اِسی طرح نالے اور دریا بھی اِ دھر اُدھر سے آتے تھے۔ قدیم بادشا ہوں میں سے کسی نے اُن دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک اُدھر مضبوط پشتہ بنواویا تھا، دریا کے دونوں جانب باغ اور کھیت اُگادیے تھے، پانی کی کشرت اور زرخیر ہونے کی وجہ سے میعلاقہ بہت سر سبزر ہاکرتا تھا۔

قادہ بیان کرتے ہیں کہ آگر کوئی عورت اپنسر پرٹوکرار کھ کرنگتی ، تو پچھ دُور جانے کے بعدوہ ٹوکرا پھلول سے بھرجاتا۔ درختوں سے اتنازیادہ پھل گرتے تھے کہ ہاتھ سے توڑنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔ آرب میں ایک دیوارتھی جوصنعاء سے تین منزل پڑھی اور 'سد آرب' کے نام سے مشہورتھی ، وہاں زہر لیے جانو راور کھی اور مجھر بھی نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بیتمام نعتیں اس لیے تھیں ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو واحد ماننے پر برقر ارر ہیں اور اخلاص کے ساتھ اُس کی عبادت کریں۔ بیاس نشانی کی تفصیل ہے جس کا ذکر اِس آیت زیر تفسیر میں جس سے کا ذکر اِس آیت زیر تفسیر میں جس سے کا ذکر اِس آیت زیر تفسیر میں جس سے کا ذکر اِس آیت زیر تفسیر میں جس سے کا ذکر اِس آیت زیر تفسیر میں جس سے داس میں جس سے کا ذکر اِس آیت زیر تفسیر میں جس سے داس میں جس سے کے ساتھ اُس کی عبادت کریں۔۔۔۔

(دوہاغ) اُس میں تھے، ایک (داہنے) طرف اور دوسرا (ہائیں) طرف، بڑے، ی سرسبزو شاداب، میووں اور کھلوں سے بھرے ہوئے، تا (کہ کھاؤ) اُے اس علاقے کے رہنے والو! (اپنے مبکی) عطاکر دہ (روزی)۔

۔۔الخضر۔۔اُسعہد کے پیغمبروں نے اُن نعمتوں کو کھانے کی اجازت دی (اور) ساتھ ساتھ مدایت فرمادی ، کہ (شکرادا کرواُس کا) اور جان لو کہ بیشہر جس میں ۔۔یا۔۔جس سے روزی ویتا ہے

خداتم کو، (یا کیزہ شمر) ہے۔ جہال کی ہُوا تندرست رکھنے والی ہے، اور یانی میٹھا ہے، اور خاک پاک ہے۔ وہاں مجھر، کھٹل، بچھو، سچھ نہ تھے، اور کیڑوں میں بھی چیلھڑنہ پڑتے تھے۔ جومسافروہاں پہنچا، اس کے کیڑوں کے چیلھڑبھی مَر جاتے۔

\_\_الحاصل\_\_بہت ہی آرام دہ اور راحت فزاشہر ہے (اور پالنے والا بڑا مغفرت والا) ہے ایجی شرک سے تو بہرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔

### فاعرضوا فارسلناعليهم سيل العرم وبكالنام بجنتيهم جنتين

تو اُنہوں نے روگر دانی کی بتو ہم نے کھول دیا اُن پرزور کے سیلاب کا بند، اور بدل دیا ہم نے اُنہیں، اُن کے دوباغوں کے عوض

### دَوَائَ ٱكُلِ خَمُطِ وَآثَلِ وَثَنَى عِصِنَ سِلَ رِقَلِيلِ @

دودوسرے باغ ، بدمزہ پھل والے ، اور جھاؤ ، اور پھے تھوڑی ی بیریاں

(توانہوں نے روگردانی کی) اپنے پیغمبروں ہے اوراُن کی ہدایت بڑمل نہیں کیا۔۔ چنانچ۔۔ ربِّریم کی شکر گزاری نہیں کی۔

روایت ہے کہ تیرہ پیغبران کے پاس آئے ،انہوں نے سب کی تکذیب کی ، یہاں تک کہ حضرت اور لیس التکنی لا کے اٹھ جانے کے بعدان میں جوآخری پیغبرمبعوث ہوئے ،ان کوان ناشکروں نے بہت ایذاءدی ، توحق تعالی نے جنگی چوہا س پانی کے باندھ کے بنچ پیدا کرویے اور انہیں تھم فر مایا ، تو انہوں نے اس باندھ میں سوراخ کرویے ۔ آوھی رات کو، پیدا کرویے اور انہیں تھم فر مایا ، تو انہوں نے اس باندھ میں سوراخ کرویے ۔ آوھی رات کو، کہ جب سب سوتے تھے باندھ ٹوٹ گیا۔ ہر طرف سے پانی کاریلا آگیا۔ بس ان تاشکروں کے مکان اور باغ بر باو ہو گئے اور چار پائے ہلاک ہو گئے ، اور بے شار آدمی لا پتہ ہوگئے۔ جیسا کہ خودی تعالی نے فر مایا ، کہ ۔۔۔۔

جب انہوں نے حق سے منھ پھیرا، (توہم نے کھول دیا اُن پرزور کے سیلاب کابند)۔
بعضوں نے کہا تکر چر اُس پانی کے باندھ کا نام تھا۔ یا۔ اس جنگل کا نام تھا جس سے
پانی آتا تھا۔ یا۔ اس جنگلی چو ہے کا نام تھا جس نے باندھ میں سوراخ کیا تھا۔
پانی آتا تھا۔ یا۔ اس جنگلی چو ہے کا نام تھا جس نے باندھ میں سوراخ کیا تھا۔
(اور بدل دیا ہم نے انہیں اُن کے دوباغوں کے عوض، دودوسرے باغ، بدمزہ پھل والے
اور جما وَاور پہر تھوڑی ہی بیریاں)۔ ایسے مقام کو باغ کہنا ہم شکل باغ ہونے کے سبب سے ہے۔ اُس

شورزمینوں میں تھوڑے سے بیر کے درخت ہم نے پیدا کردیے، تا کہ اُس کے سبب سے گزرے ہوئے میوے میں جولوگ اُس کا ذا کقدلے چکے ہیں۔۔یا۔۔اُس کے تعلق سے دا قعات اور حالات میں ہے ہیں۔۔یا۔۔اُس کے تعلق سے دا قعات اور حالات میں ہے ہیں۔۔

### ذُلِكَ جَزَيْنِهُمْ بِمَا كُفَرُوا وَهَلَ نُجْزِي إِلَّا الْكُفُورِ ©

یرزادی ہم نے انہیں جوانہوں نے تفرکیا۔اور ہم نہیں سرنادیے ،گرناشکرے و رہے انہوں نے تفرکیا) اور ناشکری (بیر) بسبباُس کے (جوانہوں نے تفرکیا) اور ناشکری کرکے دسولوں پر ایمان نہ لائے۔(اور) جان لوکہ (ہم نہیں سرنادیے گرناشکرے کو)۔

ایک قرات کی روشن میں ترجمہ یہ ہے کہ" کیا سرنادیا جاتا ہے گرناشکرا" جزاعام ہے ہر مؤمن اور کافر کو اور مجازات کفار کے ساتھ خاص ہے۔ روایت ہے کہ شہر سبامیں جولوگ باتی رہ گئے تھے انہوں نے پیفیر کے پاس آ کر کہا، کہ ہم نے اپنے خداور سول کو پہچان لیا،اس کے بعدا گر پھروہ ہم کو تعت عطافر مائے، تو ہم ناشکری نہ کریں گے۔اور اتنی عبادت کرتے رہیں بعدا گر پھر کہ می کی تو م نے نہ کی ہوگی۔ تو حق تعالی نے دوسری بار نعمت کا دروازہ اُن پر کھول کر اُن کہ بھی کی تو م نے نہ کی ہوگی۔ تو حق تعالی نے دوسری بار نعمت کا دروازہ اُن پر کھول کر

### وجعلنا بينهم وبين القى التي بركنا فيهاقى ظاهرة

اور كرديا بم في أن كورميان اورأن آباديول كورميان جن مي بم في بركت در ميان اوركرديا بم

#### وَكُنُ رُكَا فِيهَا السَّيْرُ سِيرُوا فِيهَاكِيّالِي وَاكِيّامًا امِنِيْنَ ١٠

اوراندازے پررکھاہم نے اُن میں سفرکو، کہ چلو پھرواُن میں رات دن امن وا مان ہے۔

(اورکردیا ہم نے اُن کے درمیان) لینی سبا کے درمیان، (اوراُن آبادیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی ہے) ولایت شام میں ہے، جیسے فلسطین، اردن، اریحااورایلیا (تھلی راہ میں اسے، جیسے فلسطین، اردن، اریحااورایلیا (تھلی راہ میں کئی نمایاں بستیاں، جوایک دوسرے کے متصل اور قریب قریب تھیں۔
'بحرالمعانی' میں ہے کہ آرب، جوسباوالوں کامسکن تھا، سے لے کرشام تک درمیان میں جارسوسات بستماں تھیں۔

(اوراندازے پررکھاہم نے اُن میں سنرکو)، یعنی ہم نے ان بستیوں میں سفر کی منازل مقدر

کردیں، تا (کہ چلو گھروائن میں دات دن امن وامان سے)۔ ایسے بہتر طریقے سے کہ ایک بہتی سے صبح کو چلنے والا دو پہر کود وسری بہتی میں قبلولہ کرسکے۔ پھر دو پہر کے بعد چلے، تو شام کوایک اور بہتی میں پہنچ جائے اور وہاں شب باش کے بعد اُسی طرح آ رام سے چلتے چلتے آ سانی سے ملک شام پہنچ جائے۔ یہ اُن ک اُست طیکر نے کے لیے زادِراہ کی ضرورت نہ پڑے، اور نہ بی پانی ساتھ لے جائے۔ یہ اُن ک نعمتوں کی تعمیل ہے کہ علاوہ دیگر نعمتوں کے سفر وحضر میں ہر طرح کی نعمتوں سے نواز ہے ہوئے ہوں۔ جب انہیں سیر کی قدرت دی گئ اور سیر کے اسباب مہیا فرمادیے گئے، تو گویاز بانِ حال سے اب انہیں اجازت دے دی گئی، کہ اُن بستیوں میں اپنی ضروریات کے لیے جاؤ جب چاہوراتوں میں ۔ یا۔ ونوں میں۔ جب ان آ بادیوں میں تمہاری کثرت ہوگی، تو ندخمن مملکر سکیں گے اور نہ بی چورآ سکیں گے اور نہ بی در ندے۔ الغرض۔ تم مامون و محفوظ رہو میں ہی ہیں آ باداور سرسز میں ہی تہیں آ باداور سرسز ہیں ہیں ہی تہیں آ باداور سرسز ہیں، کی وقت میں بھی تمہارے امن اور چین میں کی نہیں آ ہے گی۔

--یا--بیعن ہے،کہ---

### فقالوارتينا بجن بين اسفاريا وظلئوا انفسهم فجعلنهم اكاديك

مجرأنهول نے دُعاکی کہ پروردگارا! دُورکردے جاری منزلول کو، اور بُراکیا خوداپنا، توبنادیا ہم نے اُنہیں کہانیاں،

### ومَرْقَنْهُمَكُنُ مُنَى وْ اللَّهِ وَ اللَّهُ وَلِحَدُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلِهِ وَمَرْقَنْهُم كُنَّ وَل

ادر تتربتر كرديا أنبيل بالكل \_ بيشك إس مين ضرورنشانيان بين برصبر كرنے والے شكر كزار كے ليے

(پھرانہوں نے) لینی اُن کے اغنیاء نے ( دُعا کی کہ پروردگارا! دُورکردے ہماری منزلوں

کو)، لینی ایک منزل ہے دوسری منزل تک جنگل بیدا فر مادے، تا کہلوگ زادِراہ اورسواری کے بغیر سفر

نہ کرسکیں۔ (اور) حقیقت ریہ ہے کہ بیدوُ عاکر کے انہوں نے (نمرا کیا خود اپنا) شرک میں ملوث ہوکر،

کفرانِ نعمت ِ خداوندی کر کے۔انبیاءِ کرام کی تکذیب کر کے،خدائی قبر وغضب کے مستحق ہو گئے۔

الله تعالیٰ نے اُن کی دُعا فوراً قبول فرمالی ، یہاں تک کہاُن کے شہر فوراً تناہ و ہرباد ہو گئے۔ وہاں

چینل میدان بنادیا گیا، کهندکوئی بُلانے والے کی بات سے اور ندہی جواب دے۔ (تو بنادیا ہم نے

آنہیں کہانیاں)، اِس حیثیت سے کہلوگ تعجب کرتے ہوئے ایک دوسرے سے اُن کے حالات سنیں

گےاوراُن کےانجام وعاقبت ہے عبرت حاصل کریں گے۔

(اورتز تمرکردیا آئیس بالکل) یہاں تک کدان میں ایک بھی مآرب میں نہیں رہا۔ قبیلہ غسان توشام چلا گیا، اور قضاعہ مکہ میں، اور اسد بحرین میں، اور انماریٹر ب میں، اور جزام تہامہ میں اور از دعمان میں۔ (بعضک) جو بچھ ہم نے ذکر کیا ہے (اُس میں ضرور نشانیاں ہیں) عبر تیں ہیں (ہر صبر کرنے والے) کے واسطے جو محنوں پر صبر کرتا ہے، اور (شکر گزار کے لیے) جو نعموں پر شکر کرتا ہے۔۔ چنانچہ ۔۔ تاریخ گواہ ہے کہ الل سباخوش حالی کے ساتھ بسر کرتے تھے، بے صبری اور ناشکری کے سبب سے گردی جو پچھائن پر گزری۔

وَلَقُلُّ صِلَّى عَلَيْهِ وَإِيْرِلِيْسَ ظَلَّى فَالْبُعُومُ إِلَّا فَي إِلَّا فَي إِلَّا فَي إِلَّا فَي إِلَّا اورواتی عِاکردکمایا اُن پرالمیس نے اپنا گمان، چنانچه اُنہوں نے پیروی کی اُس کی ، گرا یک گروہ

صِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ©

مسلمانوںکا

(اور واقعی سچا کردکھایا اُن پر) اُن کے عہد میں اور دیگر کافروں پراُن کے اُن کے دور میں (اہلیس نے اپنا گمان)۔ شیطان نے گمان بیر کیا تھا کہ آ دمیوں پر میں قابو پاؤں گا، اُن کی شہوت اور اُن کے خضب کے سبب سے جو اُن کے اندر موجود ہے، اور اُسی سبب سے میں اُن کو گمراہ کروں گا، تو اُس کا گمان گراہوں کے باب میں سچا ہوا۔ (چنانچہانہوں نے پیروی کی اُس کی) شرک اور معصیت میں، (گرایک گروہ مسلمانوں کا) کہ وہ مشتی ہیں جن پرشیطان کا قابونہ چل سکا۔

وماكان كدعكمهم قرن سلطن الالنعكم من تُؤمن بالدخري

مِتَنَ هُومِنْهَا فِي شَكِ ورَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ حَفِيظً الله

اُس ہے، جواس کی طرف سے شک میں ہے۔ اور تمہار ارب ہرایک کا تگرال ہے۔

(اور) یکھی ایک حقیقت ہے کہ (نہ تھا اُسے اُن) لوگوں (پر) جن کے باب میں اُس کا گمان محقق ہوا (کوئی قابو) یعنی تبلط وغلبہ (گر) اُس میں حکمت بیتھی (تاکہ ہم چھانٹ بتائیں) اورالگ الگ ظاہر کردیں اُسے (جو مانتا ہے آخرت کو اُس سے ، جو اُس کی طرف سے فک میں ہے) ، تاکہ ہمارے دوست اہل ایمان والوں اور شک والوں کو پہچان لیس۔ (اور تہماراربہ ہرایک کا گرال ہے)۔ یعنی وہ ہر چیز کا عالم ہے، اس لیے وہ بندوں کو جز ااور سزادیتا ہے۔

ا کی سے سابقہ میں قدرت خداوندی کے بعض آٹار کا ذکر ہے۔ توحق تعالی فرما تا ہے، اُک محبوب! اُن بن ملیح کے مشرکین سے۔۔۔

وہ ذرہ بھر کے، آسانوں میں اور نہز مین میں ، اور نہیں ہے اُن کا دونوں جگہ میں کوئی حصہ،

وماله منهم من طهير

اور نبیں ہے اللہ كا أن ہے كوئى پشت پناو

Marfat.com

43

(کہدوہ کہ دُہائی دے کرد کھولواُن کی) کہ جن چیز وں کا میں نے ذکر کیا ہے، کیا تمہارے خودساختہ معبودوں کوان چیز وں میں سے کسی چیز پر قدرت ہے؟۔۔الحاصل۔۔مدد کے لیے پیارواُن کو (جن کوتم لوگوں نے خیال کرلیا ہے اللہ) تعالی (کے خلاف) و مدمقابل معبود،اور پھرد کھونفع حاصل کرنے اور ضرر دُورکرنے میں اُن سے مدد پاتے ہو؟ یعنی بے خداکی مدد کے انہیں کچھا ختیاراور قدرت نہیں ہے۔

۔۔یا۔۔سب کا فرول سے کہو کہا پنے خداوُں کو پکارو، کہ پچھتمہارا کہاما نیں۔اور کیونکروہ تمہاری عرض قبول کرسکتے ہیں،اس واسطے ( کہنیں مالک ہیں وہ ذرّہ بھرکے آسانوں میں اور نہیں میں اور نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اُن کا دونوں جگہ میں کوئی حصہ )۔ بعنی نہ تو یہ بیدا کرنے میں شریک ہیں اور نہی تصرف کرنے میں۔ (اور نہیں ہے اللہ) تعالی ( کا ) تدبیر و تقدیر میں (ان ) بتوں اور فرشتوں میں (سے کوئی پشت ہناہ) اور یار ومددگار۔

یادر کھوکہ بارگاہِ خداوندی میں اپنے جن سفارشیوں کی شفاعت کا گمان رکھتے ہو، وہ شفاعت فائدہ بخش اور سودمند نہ ہوگی ۔۔۔

### ولاتنفع الشفاعة عناكم الالمن أذن لنا حتى إذا فرعن

اورندکام آئے گی سفارش اُس کے یہاں ، مگر جسے اجازت دی۔ یہاں تک کہ جب وُ ورکر دی گئی محبر اہث

### قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَا ذَا قَالَ رَكُنُمُ قَالُوا الْحَقّ وَهُوالْعَلِي الْكَبِيرُ ﴿

اُن کے دلول سے ،توباہم بولے کہ"اخاہ ،کیا فرمایا تمہارے رب نے؟"بولے کہ"حق فرمایا۔"اوروہی بلند براہے۔

(اورندکام آئے گی سفارش اُس کے پہاں، گرجے) اُس نے سفارش کرنے کی (اجازت دی) اورجس کے واسطے اجازت دی۔ قیامت کے دن شفاعت کرنے والا اور وہ جس کی شفاعت کرے گا، دونوں منتظر رہیں گے اور خوف میں ہوں گے، کہ دیکھئے حضرت رب العزۃ ہے کیا تھم ہوتا ہے۔ اور اِسی انتظار میں رہیں گے، (یہاں تک کہ جب دُورکردی گئی گھبراہٹ اُن کے دلوں ہے) لیعنی شفاعت کی اجازت عطافر مادی گئی۔۔۔

(توباہم بولے، کہاخاہ)،آبابہت خوب۔ (کیافرمایاتمہار بےرب نے) شفاعت کے باب میں۔ تو وہ (بولے، کہن فرمایا) بعنی سیجے اور درست فرمایا۔ اور صاف وضاحت فرمادی، کہ شفاعت

کرنے والے صرف مؤمنین کی شفاعت کریں گے، کافروں کی نہیں۔ (اوروہی بلند ہواہے) یعنی خدا برتر اور بڑھ کراس بات ہے، کہ پیغمبراور فرشتے بغیراُس کے اِذن کے شفاعت کرسکیں۔ اُرمجوب! مؤمنین موحدین کی حقانیت کوظا ہر کرنے کے لیے اور مشرکین کوساکت کرنے کے لیے اور اُن سے اللہ تعالیٰ کی رزاقیت کا اقر ارکرانے کے لیے اُن کا فروں ہے۔۔۔

قُلْ مَنْ يَرَبُ قُكْمُ مِنَ السَّلَوْتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا آوَالِاللَّهُ وَإِنَّا آوَالِاللَّه

یو چھوکہ" کون روزی دیتا ہے تمہیں آسانوں اور زمین سے۔"جواب بتادوکہ" اللہ،"اور بلاشبہ ہم یا تمہیں

لعَلَى هُرًى ادْفِي صَلَلِ مُبِينِ ﴿

ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں•

(پوچھو، کہ کون روزی دیتا ہے جہمیں آسانوں) سے مینے برسا کر (اورز مین سے) سبزہ اُ گا کر۔

یہ کفار دِل سے مانے کے باوجودالزام کے خوف سے اِس سوال کا جواب زبان پر ندلا کیں گے، تو اَب محبوب! جہمیں (جواب بتادو) اوروہ بھی ایسا جواب کہ اُس سوال کا اُس کے سواکوئی جواب بی نہیں جس کے کفار بھی دِل ہے معترف ہیں۔ اوروہ جواب یہ ہے (کہ اللہ) تعالیٰ ایسیٰ اللہ تعالیٰ بی روزی دیتا ہے۔

(اور) اُن سے می بھی کہو، کہ (بلاشیہ ہم) مؤمن جوروزی دینے والے گوائی کہتے ہیں اورا اُس وحدہ لاشریک کی عبادت کرتے ہیں، جو ہرصفت میں ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، (یا جہمیں)

'وحدہ لاشریک کی عبادت کرتے ہیں، جو ہرصفت میں ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، (یا جہمیں)

مزیک کرتے ہو۔ الحاص ہے کہ دونوں کے متضادعقا کہ ہیں۔ لہذا۔ دونوں تو سیخ ہیں ہو سکتے ، ضرور اگر اوروں آگر اوروں اگر اوروں اگر اوروں کے متضادعقا کہ ہیں۔ لہذا۔ دونوں تو سیخ ہیں ہو سکتے ، ضرور اگر اوروں اس سے مرف ایک ہی گروہ کے لوگ (ہوایت پر ہیں یا) پھر ( کھی ایک جن پر ہے اور دورا اگر اوروں ایس سے صرف ایک ہی گروہ کے لوگ (ہوایت پر ہیں یا) پھر ( کھی مراہی میں) ہیں۔ اور پی خال ہے جو ہے جان بتوں کو اپنا معبوداور حاجت روا کہتا ہے، جن کا آسان اور زیمن سے روزی پہنچانے میں کوئی حصر نہیں ہے۔ دو بارش برسا سکتے ہیں نہ کی چیز کو اُ گا سے ہیں۔ اس لیے موحد ہی جن پر ہے نہ کہ شرک ۔ آھے جوب! اُن کا فروں سے۔۔۔۔۔

عُلْ لَا ثُنْعَالُونَ عَنَا الْجُرِفِنَا وَلَا لُنْعَلَ عَمَا لَعُمَاوُنَ ٥

كهددوكة تم ند يو يتمع جاؤك جوبم نے جرم كيا ، اور ند بم يو يتھے جائيں مے جوتم لوگ كرتے ہو"

( کمددو، کتم نه پو چھے جاؤ کے جو)۔۔بالفرض۔۔(ہم نے جرم کیااورنہ ہم پوچھے جائیں گے جوتم لوگ کرتے ہو)۔ بلکہ ہمارا پروردگار ہرایک سے اُس کے اعمال پوچھے گا، اور اُس کے مناسب

### قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَا رَبِّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَا بِالْحِنِّ وَهُو الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ١٠

کہدوکہ اکٹھافرمائے گاہم سب کو ہمارارب، پھر فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان بالکل جن۔ اور وہی فیصلہ فرمانے والاعلم والا ہے،

أے محبوب! ( كهدوه كداكشافرمائے كالهم سبكو بهارارب، پھرفيصله كرے كا بهارے درميان **بالكل حق)۔ پس جولوگ حق پر ہیں آنہیں باغے وصال میں بھیجے گاءاور جو باطل پر ہیں اُن کوزندان و بال** میں۔(اور وہ**ی فیصلہ فرمانے والا) ہے مشکل قضیوں میں۔**اور (علم والا ہے) بیعنی جاننے والا ہے حکم كى كيفيت \_أ \_محبوب! أن كافرول \_ \_\_\_

كبوكة مجھے تو دكھا دوسكت أن شريكوں كى ،جن كوملار كھاہےتم نے اللہ ہے۔ "ہر گرنہيں ، بلكہ وہ اللہ بى غلبہ والا حكمت والا ہے۔

(كيو،كم بحصاتو دكھادوسكت أن شريكول كى جن كوملاركھا ہے تم نے الله) تعالى (سے)\_ذرا دکھاؤتو، کہ من صفت کے سبب سے بنول ل کوخدا کا شریک بناتے ہوعبادت میں یتمہارا بیشریک کرنا بتول کی صلاحیت وحقیت اورغلبہ وقدرت کے سبب سے (ہرگزنہیں)،اس لیے کہ ریہ بت غلبہ و حکمت اورصلاحیت وقدرت والے ہیں ہی نہیں۔ ( ملکہوہ اللہ) تعالیٰ ( ہی) ہے جو (غلبہوالا ) ہے سب پر ، كوئى أس كاشريك ہونے كا دم ہيں مارسكتا۔اور ( حكمت والا ہے ) يعنی جانے والا ہے أن احكام كاجو اس حکمت کے ساتھ موصوف ہیں جو حد کمال تک بینجی ہوئی ہے، تو پھر خدا کے ساتھ کسی کی ہمسری کا ا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے؟

أمے محبوب! آپ تننی بی سلیس اور دِل تشین انداز سے اپنے ارشاد پیش فرمائیں ، جواز لی بدبخت ہیں وہ اُس کو ماننے والے نہیں، اور ویسے بھی کسی کوئن منوادینا اور منزل مقصود پر پہنچادینا، آپ کے فرائض ا نبوت میں سے بیں ہے۔ آپ کا کام پیغام الہی کو پہنچادیناہے۔۔ چنانچہ۔۔ ارشادِ الہی۔۔۔

#### ومآائسكنك إلا كآقة للناس ببنيرًا و تزيرًا ولكن

اورنہیں رسول کیا ہم نے تم کو گرسارے انسانوں کا ،خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بھین

#### المُثْرُالتَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ @

بہتیر \_لوگ نہیں جانے**●** 

(اور) فرمانِ خداوندی ہے، کہ اَ مے مجبوب! (نہیں رسول کیا ہم نے تم کو گرسارے انسانوں کا)۔ آپ (خوشخبری سنانے والے) ہیں فضلِ خداوندی اور جنت کی اُسے، جوتو حید کا اقرار کرے۔ (اور ڈرانے والے) ہیں عدلِ خداوندی سے اور جہنم سے اُسے، جوشرک پراصرار کرے۔ (لیکن بہتیرے ڈرانے والے) ہیں عدلِ خداوندی سے اور جہنم سے اُسے، جوشرک پراصرار کرے۔ (لیکن بہتیرے لوگ) آپ کے فضائل و کمالات (نہیں جانتے) اور جہلِ مرکب اُن کوآپ کی مخالفت پر دکھتا ہے۔ اِلٹے سید ھے سوالات یو چھنا اُن کا مشغلہ ہے۔۔ چنا نچ۔۔

### ويَقُولُونَ مَتَى هٰذَا الْوَعَدُ إِنَ كُنْتُمْ طِيدِينَ ١٠

اور پوچھتے ہیں کہ" کب ہوگا یہ دعدہ ،اگر سچے ہو"

(اور پوچھتے ہیں کہ کب ہوگا ہیوعدہ)عذاب کا۔۔یا۔قیام قیامت کا پورا۔اَے پیغمبراور

پنیمبر کے ماننے والو بتاؤ (اگر)تم (سیج ہو)۔اَ ہے محبوب!۔۔۔

### قُلْ كُكُو مِيعَادُ يُومِ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْرِ الْوَنَ

جواب دے دوکہ تمہارے لیے ایک ایسے مقر دن کی میعاد ہے کہ نہ پیچے ہٹ سکوجس سے گھڑی بھر، اور نہ آگے بڑھ سکوجس (جواب دے دوء کہ تمہارے لیے ایک ایسے مقر ردن کی میعاد ہے، کہ نہ پیچے ہٹ سکوجس سے گھڑی بھراور نہ آگے بڑھ سکو)۔ الحاصل۔ وعدہ اُس دن کا ہے کہ جب وہ آپنچے گا، تو پھراس میں ذرّہ برابر بھی تقذیم وتا خیر نہ ہو سکے گی۔ اور وہ وقت اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اچا تک آئے گا۔ یعنی قیامت نے بہلے تمہارے مرنے کا ایک وقت متعین ہے، جس میں تم کولا زمام جانا ہے، پھرتم کو میرے ول کی حقیقت معلوم ہوجائے گی۔

 المحن

سے بی اُس کے قل میں آخرت کے احوال شروع ہوجاتے ہیں۔ میعادِ مذکور کی تفسیر میں ایک قول ہے ہی ہے، کہ اُس سے مُر ادمَر کر دوبارہ اٹھنے کا وقت ہے۔ اور ایک قول ہے بھی ہے، کہ اُس سے مرادیوم بدرہے، کیونکہ اللہ کے قلم میں اُن کو دُنیا میں ہے عذا ب دینے کا وقت مقرر تھا۔

اُن کفارِ مکہ کا بھی عجیب حال تھا۔ اہل کتاب کے علاء سے معلومات حاصل کرتے، مگر مانے وہی تھے جے اُن کا دِل قبول کرے۔۔ چنا نچہ۔۔ کفارِ قریش نے اہل کتاب سے پیغیبر ماسلام کا حال ہو چھا، وہ ہولے کہ ہاں ہم نے اپنی کتابوں میں اُن کی نعت پڑھی ہے اور پیغیبر برحق ہیں۔ اِس پر ابوجہل۔۔۔۔

وقال الزين كفي والتي تُومِن مِهْ القُوان ولا بِالْرِي كُومِن مِهْ القُوان ولا بِالْرِي كَيْنَ الْمُوانِ ولا بِالْرِي كُومِن بِهِ اللّهِ القُوانِ ولا بِالْرِي عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

يكايه ولؤترى إذالظلمون مؤفوفون عنكار يوع يرجع بعضه

تھیں۔ اور کہیں دیکھو، جب ظالم کھڑے کے جائیں گے اپندرے یہاں۔ ڈالیں گے ایک رالی بعض الفول کی گھول اگرین استضعفو ارلان بن استکروا

دوسرے پربات۔ کہیں گے کمزورچھوٹے لوگ، اُنہیں جو بڑے نے تھے

### لَوْلِدُ انْتُولِكُنَّا مُؤْمِنِينَ @

كـ"اگرتم نه ہوتے تو ہم ہوتے ایمان والے"

(اور) اس جیے (پولے جنہوں نے تفرکیا تھا، کہ نہ ما نیں گے ہم بیقر آن، اور نہ) ہی وہ (جو اس کے آھے تھیں) لینی آسانی کتابیں جواس سے پہلے نازل فرمائی گئیں۔ الحاص۔ جو کتاب پیغیر اسلام پراُنزی اور جو کتابیں اِس سے پہلے دوسر سے پیغیروں پراُ تاری گئیں، ہم کسی کو بھی نہیں مانے۔ خیردُ نیامی تو جو بولے وہ بولے۔ آخرت میں اُن کا حال اور بھی قابل دیداور لائق عبرت ہوگا۔ فیردُ نیامی تو جو بولے وہ بول اُن کی میدانِ قیامت کا منظر (دیکھو، جب ظالم کھڑے کیے جا کیں (اور) اُسے مجوب! (کہیں) میدانِ قیامت کا منظر (دیکھو، جب ظالم کھڑے کے جا کیں گئاسخت ہے گئان کے لیے معاملہ کتا سخت ہے اور وہ کس قدرخوفز دہ ہیں۔ اُن میں سے کوئی بھی اپنے جرم کے اعتراف کے لیے آمادہ نہ ہوگا، بلکہ اور وہ کس قدرخوفز دہ ہیں۔ اُن میں سے کوئی بھی اپنے جرم کے اعتراف کے لیے آمادہ نہ ہوگا، بلکہ اور وہ کس قدرخوفز دہ ہیں۔ اُن میں سے کوئی بھی اپنے جرم کے اعتراف کے لیے آمادہ نہ ہوگا، بلکہ اور وہ کس قدرخوفز دہ ہیں۔ اُن میں سے کوئی بھی اپنے جرم کے اعتراف کے لیے آمادہ نہ ہوگا، بلکہ اور وہ کس قدرخوفز دہ ہیں۔ اُن میں سے کوئی بھی اپنے جرم کے اعتراف کے لیے آمادہ نہ ہوگا، بلکہ اور وہ کس قدرخوفز دہ ہیں۔ اُن میں سے کوئی بھی اپنے جرم کے اعتراف کے لیے آمادہ نہ ہوگا، بلکہ اور وہ کس کی دوسر سے پر ہاست)۔ لیجن اُن کا یہ منظر نظر آتا ہے، کہ باہتم ہا تیں کرتے ہیں اور ایک

ووسرے کی طرف بات پھیرتا ہے۔۔ چنانچہ۔۔ ( کہیں گے **مزور چھوٹے لوگ) جو ذ**لیل ہیجارے پکڑے گئے تھے، لیعنی تابع اور پیرولوگ ( انہیں ، جو ہڑے ہے کہ اگرتم ندہوتے تو ہم ہوتے ایمان والے) ، گرتم نے ہم کو گراہ کیااورا بیمان ہے بازر کھا۔۔ اُس پہ۔۔

فَالَ النَّانِينَ اسْتُكْبِرُوالِلْإِنْ اسْتُصْعِفُوا الْحُنْ صَادَنْكُمُ

كَنْ لَكْ بُورِكَ بِعَدَانِينَ جُورُورَ جِهُونَ شَصَّكَ كُنْ كَمْ فَرُوكَا قَالَمْ مِينَ عَنِ الْهُلَّى لِعُدَادُ جَاءَكُمْ بِلَلِي كُنْنَهُ فَجُرِمِينَ ۞

ہدایت ہے؟ بعدائ کے کہ آ چکی تمہارے پاس، بلکتم خودمجرم تھ۔

رکہنے گئے جو بڑے بے تھے) اور قل بات سے سرکشی کرتے تھے، لینی پیشوااور بزرگ لوگ (انہیں جو کمزور) اور (جھوٹے تھے)، لینی ان لوگوں سے جو دُنیا میں حقیراور عاجز گرفتار تھے، (کہ کیا جم نے روکا تھا تہہیں ہدایت سے، بعداس کے کہ آنچی تھی تہمارے پاس)۔ لیمی ہم نے کب تہہیں ایمان وہدایت تبول کرنے سے روکا تھا؟ (بلکہ تم خودمجم تھے) لیمی تم اپنی ذات ہی سے گناہ گاراور مشرک وہدایت تبول کرنے سے روکا تھا؟ (بلکہ تم خودمجم تھے) لیمی تم اپنی ذات ہی سے گناہ گاراور مشرک تھے۔ ہم نے تہہیں کفروشرک پراصرار کررہے تھے۔ الحقر۔ تم خود

ہی مجرم تھے۔ اِس پرخاموش ندر ہے۔۔۔

وقال الزين الشفوفواللانين استكروابل مكراكيل والتهار

اِذْ تَامُرُونَنَا آنَ كُلُفًى بِاللَّهِ وَتَجْعَلَ لَذَا أَنَا الْأَوْ النَّالُ الْكُوالنَّا الْمُك

جب رتم لوگ عم دیے تے بھیں، کہم نہ انیں اللہ کو، اور بنائیں اُس کے مِنتابل۔ "اور دِل بی شرائے، کہنا کی اللہ کا الکو کی ایک کی کا کا کہنا کی اللہ کا الکو کی ایک کی کھوڑا کہنا کی اللہ کا الکو کی ایک کی کھوڑا کہنا کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کا کہ کے اللہ کی کہنا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی کہنا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کا کا اللہ کا کا اللہ کا الل

جب د كيولياعذاب كو\_اورجم نے وال ويطوق ان كى كرونوں ميں،جنہوں نے الكاركيا تھا۔

مَلْ يُجُزُدُن إلاما كالوايعَملون

نہیں بھکتیں مے مرجیسی کرنی کرتے ہے۔

(اور بول پرے جود ہے) کزور بے جارے (مقابیں،جوبرے بے تقے)اور ق بات کو

قبول کرنے میں سرکشی کی تھی، (کہ) ایسانہیں کہ ہم خود کا فرہوگئے، (بلکہ رات دن کی چالبازی تھی)۔

یعنی دن رات تمہارا مکر وفریب ہم کوا بمان سے بازر کھنے والا تھا۔ (جبکہ تم لوگ تھم دیتے تھے ہمیں کہ ہم نہمانیٹ اللہ) تعالی (کواور بنائیں اُس کے مدمقابل)، یعنی تلم رائیں اُس کے ہمسراور شریک۔ دونوں گروپ کے لوگ آپس میں گفت وشنید (اور) ایک دوسرے کومور دالزام تھہرانے کے بعد، (ول میں شرمائے جب دیکھ لیاعذاب کو۔اور ہم نے ڈال دیے طوق اُن کی گردنوں میں جنہوں نے اِنکار کیا تھا)۔

یعنی تابع اور متبوع۔

مستقبل کولفظ ماضی کے ساتھ لا ناتحقیق وقوع کے جہت ہے ،اوراسم ظاہر کوشمیر کی جگہ پر لا نااس بات پر آگاہ کرتا ہے کہ طوقِ آتشیں اُن کی گردنوں میں کفر کے سبب ہے ہوں گے۔ ابتداء تو اُن کی بہی خواہش رہی ہوگی، کہ اُن کے دِلوں کی ندامت ایک دوسرے پر ظاہر نہ ہوسکے،لیکن جب دونوں ایک دوسرے کی ملامت کرتے کرتے تھک گئے،اور عذا بالہی کو دکھ لیا کہ دونوں ہی جاتوں کے عذا ب ہیں اور لعنت کا طوق دونوں ہی کے گردنوں میں ہے، تو اُن کی دِلی کیفیت ایک دوسرے پر ظاہر ہو کے رہی۔

یہ مزاانہیں کے کرتوت کا نتیجہ ہے ، تو (نہیں بھٹٹیں گے گرجیسی کرنی کرتے تھے)۔۔الحاصل ۔۔جبیبا اُن کاعمل ہوگاویسی ہی اس کی سزاہوگی ۔

بهرحق تعالى أيخضرت صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كي تسلى فرما تا ہے۔

# ومَا أَنْسِلْنَا فِي كُرْيَةِ مِنْ تُرْيِيرِ إِلَا قَالَ مُثَرُفُوهَا "إِنَّا بِمَا أُرْسِلْنُمُ بِه

اور نیں بھیجاہم نے کس آبادی میں کوئی ڈرسنانے والا ، مگریہ کہ کے اُس کے پید بھرے ، کہ ہم جس امر کے ساتھ تم لوگ بھیج گئے ہو

# ڵڣۯڎۣڹ۞ۮڠٵڷۅٙٲڎڞٵڰ۫ؿۯؙٳڡؙۅٵڰڗٵڰڗٵڰۯ؆ڎؽٵۿؽؙؠؠؙؾڹ۞

منكرين اوركينے لكے كه بهم برجے چڑھے ہيں مال واولا دميں۔اور بهم عذاب ندويے جائيں كے •

(اور)ارشادفرما تاہے، کہ (نہیں بھیجاہم نے کسی آبادی) لین کسی گاؤں اورشہر (میں کوئی ڈر سنانے والا) بینی کوئی پینیمبر، (گریہ کہ کہنے گئے اس) آبادی (کے پہیٹ بھرے) بینی مالداراور مشکر لوگ اُن پینیمبروں کو، (کہم، جس امر کے ساتھتم لوگ بھیجے گئے ہو) اپنے زعم میں اُس کے کافراور (مشکر بیں 10ور) مزید رید (کہنے گئے کہ ہم بڑھے چڑھے ہیں مال واولا دمیں)۔ لینی ہمارے مال اور فرزند

تم ہے زیادہ ہیں۔ تو ہم رسالت کا دعوی کرنے کی لیافت تم سے بڑھ کرر کھتے ہیں، (اورہم عذاب نہ دیے جا کیں گے )۔ بعنی خدا ہم پر عذاب نہ کرے گا،اس واسطے کہ ہمیں نعمت کے سبب سے بڑا اور بزرگ کیا ہے، تو مصیبت کے سبب سے ذکیل نہ کرے گا۔

# قُل إِنْ رَبِي يَبُسُطُ الرِّنِي كَلِمَن يَشَاءُ وَيُقْلِرُ

جواب دے دوکہ" بے شک میرارب کشادہ فرما تا ہے روزی کوجس کے لیے جاہور تنگی بھی ڈالتا ہے،

### وَلِكِنَ إِكَ ثُرُالِكَاسِ لِا يَعْلَمُونَ ﴿

لیکن بہتیر \_لوگ نہیں جانے**●** 

رجواب دے دو، کہ بے ٹنگ میرارب کشادہ فرما تا ہے روزی کوجس کے لیے چاہے ) مشرکول اور گنہگاروں میں سے اپنی مشیت کی رُوسے، اُن کی بڑائی اور بزرگی کی وجہ سے نہیں۔ (اور تنگی بھی ڈالٹا ہے) جس پر چاہتا ہے اپنی حکمت کی جہت ہے، اُس کی ذلت کی رُوسے نہیں۔ (لیکن بہتیرے لوگ نہیں جانے ) اور گمان کرتے ہیں کہ مال اور اولا دکی کثرت، شرافت اور بزرگی کے واسطے ہے۔ بیا تنا بھی نہیں سوچتے کہ شاید کہ مہلت دینے اور تھوڑ اتھوڑ اعذاب سے قریب کرنے کی جہت سے ہو۔۔ دانے حق تعالی متنہ۔۔۔

# وما أموالكُو ولا أولادُكُم بالتي تُقَرِّبُكُم عِنْكُ نَا ذُلُقَى الامن امن

اورنبیں ہیں تمہارے مال نداولا د، جونز دیک پہنچاسکیں تمہیں ہمارایہاں پچھ، مگر جوایمان لایا،

# وعيل صالحًا فأوللٍك لمُ جَرًا الضِّعْفِ بِمَاعِم اوَا وَهُمَ

اورلیافت کے کام کیے، اُن کے لیے دو گنانواب ہے، جوانہوں نے مل کیے، اور وہ بالا خانوں میں ہیں

### في الْغُرُفْتِ امِنُونَ

امن وامان ہے۔

(اور) باخرفر ما تا ہے کہ (نہیں ہیں تہمارے مال) اور (نداولا دجونز دیک مہنچاسکیں تہمیں مارے مال) اور (نداولا دجونز دیک مہنچاسکیں تہمیں مارے بہاں) بعنی ہمارے نز دیک (سمجھ) ، اِس واسطے کہ خدا کی نز دیکی نیک کا مول کے سبب سے ہوتی ہے اور تم کو وہ حاصل نہیں۔ تو مال اور اولا دسی کوئی تعالی سے قریب میں میں اور اولا دسی کوئی تعالی سے قریب میں اور ایسان

Marfat.com

رونع

لایااورلیافت کے کام کیے )۔ ایسے کام جو قبولیت کے قابل ہوں، یعنی اپنے مال کوخدا کی راہ میں خرج کرے اور اولا دکو دین کاعلم سکھائے اور صلاحیت میں تربیت کرے، تو (اُن کے لیے دوگنا تواب ہے)۔ یعنی زیادہ پرزیادہ اجر، ایک کے بدلے دس بلکہ زیادہ سات سوتک، بہ سبب اس کے کہ کیس انہوں نے نیکیاں اور (جوانہوں نے) اچھے (عمل کیے، اور) انہیں نیک اعمال کی وجہ سے (وہ) بہشت کے (بالا فانوں میں بیں امن وامان سے)، اور بے خوف بیں ناگوار چیزوں اور آفتوں اور تحقیوں ہے۔

# مراكزين يستعون في البنام عجزين أوليك في العداب محضرون

اورجوکوشش کریں ہماری آیتوں میں ہرانے کے لیے، وہ عذاب میں دھر لیے جائیں گے۔

### قُلْ إِنْ كَنِي يَبْسُطُ الرِّئِ قَ لِمَنْ يَثَاءُ مِنْ عِبَادِم وَيَقْرِمُ لَهُ الْمُنْ يَثِنَا عُرِنَ عِبَادِم وَيَقْرِمُ لَهُ الْمُنْ يَثِنَا عُرِنَ عِبَادِم وَيَقْرِمُ لَهُ الْمُنْ يَثِنَا عُرِنَ عِبَادِم وَيَقْرِمُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ عَبِي إِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مُلْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن مُن اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عِلْمُ اللّهِ عَلَيْ

کہددوکہ" بے شک میرارب کشادہ فرمائے روزی ،جس کے لیے جا ہے اپندوں سے ،اور تنگی ڈالے جس کے لیے جا ہے۔

### وما الفقائدة من شيء فكو يُخلف وهو خيرالرونين ٠

اور جو کچھ خیرات کیاتم نے بتو وہ اور دے گاتمہیں۔اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔

(اور جوکوشش کریں ہماری آیوں میں ہرانے کے لیے)، لین قرآنی آیوں میں اِس گمان

عطعن کریں کہ اِس طرح وہ اِسے نازل کرنے سے ہمیں عاجز کرسکتے ہیں۔ یا۔ لوگوں کو اِسے
ماخے اور اِس پرایمان لانے سے بازر کھ سکتے ہیں، تو یہ سب اُن کی خام خیالی ہے۔ (وہ) ہم کو کیا عاجز
کرسکتے ہیں، بلکہ خودوئی (عذاب میں دھر لیے جائیں گے) اور دوزخ میں حاضر کر دیے جائیں گے۔
اُسے مجوب! رہ قدیر کی اس شانِ فضل وعدل کوسب پر ظاہر کر دواور ( کہدوہ کہ بے شک میرارب کشادہ
فرمائے روزی جس کے لیے چاہے اپنے بندوں سے) ، کا فرہویا عاصی ، اپنی مشیت کے موافق۔ (اور
مثلی ڈالے جس کے لیے چاہے ) اپنی حکمت کی رُوسے۔ (اور جو پچھ خیرات کیا تم نے) راہ خدا میں،
(تو وہ اور دے گاتمہیں) اُس کا عوض وُ نیا میں۔ یا۔ ذخیرہ رکھتا ہے تمہارے واسط آخرت میں۔ (اور
وہ سب سے بہتر روزی دیۓ والا ہے)۔ اُس کے سواجوکوئی کسی کو پچھ دیتا ہے، وہ روزی پہنچانے میں
وہ سب سے بہتر روزی دیۓ والا ہے)۔ اُس کے سواجوکوئی کسی کو پچھ دیتا ہے، وہ روزی پہنچانے میں
واسط ہے آور رزاق حقیق وہی ہے۔

فرشتوں کے پجاری مشرکین کو بیگمان تھا، کہ فرشتے خدا کی بارگاہ میں اُن کی سفارش کریں، تو انہیں مشرکوں کو سنانے اور انہیں جھڑکی دینے کے لیے حشر کے دن فرشتوں سے سوال ہوگا۔ اُسی سوال کے تعلق سے حق تعالی فرما تا ہے۔۔۔

### وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمُ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمُلَيِكَةِ ٱلْمُؤْلِرَءِ إِيَّاكُمُ

اورجس دن كها مخائے گا إن سب كو، پير فرمائے گا فرشتوں كوكة كيا بهي تهبيں

#### ڪَانُوا يَعَبُنُ دُنَ©

معبود جانة تنهج؟"

(اور)ایخوب کویادد ہانی کراتا ہے، کدائے محبوب!یاد کرواُس دن کو جس دن کدا مطابے کا) تمہارارب (ان سب کو، پھرفر مائے گافرشتوں کو، کہ کیا بہی تمہیں معبود جانے تھے)۔

اس سوال میں حکمت بیہ ہے کہ فرشتوں کی اپنے حق میں شفاعت ہے مشرکین کی امید منقطع ہوجائے اوران بران کی خام خیالی واضح ہوجائے۔

إس سوال كے جواب میں۔۔۔

# قَالُوَ اسْبَعْنَكَ انْتَ وَلِيُّنَامِنَ دُونِهِمْ بَلِّ كَانُوايِعَبُدُونَ الْجِنَّ

انہوں نے عرض کیا کہ" پاکی ہے تیری ، تُو جارادوست ہے ، نہ کہ بیلوگ۔ بلکہ یہ بوجا کرتے تھے شیطانوں کو۔

### ٵٞڰٛڒؙۿؙۄؠۿۄۛڞؙٷٙڡٷٛؽ؈

اُن کے بہترے اُنہیں کے ماننے والے ہیں "

(اُنہوں نے عرض کیا، کہ یا کی ہے تیری) اس بات سے کہ تیرے غیر کو پوجیں۔ (تو جارا دوست ہے نہ کہ بیلوگ) ۔ یعنی تُو ہی ہمارا خداوندہ اور ہمارامعبود ہے، اور ہم خودا پنے کو تیری عبادت میں کمی کرنے والا جانتے ہیں، تو اپنامعبود ہونا ہم کس وجہ سے روار تھیں گے؟

\_\_ماندكە\_\_

تُو ہی ہے ہماراد وست ان کے سوا ، لیعنی ہمار ہے اور ان کے درمیان کچھ دو تی نہیں۔ اور حاشا ہم نے اپنی پرستش کی اُن کوا جازت نہیں دی۔ ( ہلکہ میہ پوجا کرتے تھے شیطانوں کو )۔ یعنی شیاطین جن کی فرمانبر داری کرتے تھے باطل معبودوں کی پرستش میں۔

--ياپيرکه--

جن انواع واقسام کی صورتیں پکڑ کران پر ظاہر ہوتے تھے،اوراُن کے خیال میں ڈالتے کہ ہم فرشتے ہیں۔۔الحاصل۔۔(اُن کے بہتیرےانہیں کے مانے والے ہیں) بعنی انہیں جنوں پرایمان

رکھتے ہیں اور اُنہیں کی پیروی کرتے ہیں۔

# فالبؤمر لا يملك بعضكم لبعض أنفعا ولاضمار ونفول للزين

تو آج نہیں اختیار ہوگاتم میں ہے کسی کو کسی کے نفع کا نہ نقصان کا۔ اور ہم کہیں گے اُنہیں

## ظَلُوادُونُواعَنَ النَّارِ النَّارِ النَّارِ الذَّي كُنْتُم مِهَا ثُكُرِّ بُونَ ١

جنهول نے اندھرمیایاتھا کہ چکھوجہنم کاعذاب،جس کوتم جھٹلاتے ہے۔

(تو آج) کہ بالکل تھم خدائی کے واسطے ہے۔ (نہیں اختیار ہوگاتم میں سے سی کوسی کے نفع کانہ نفصان کا)۔ یعنی کسی معبودِ باطل کو اپنی پرستش کرنے والے کے واسطے نہ فائدہ پہنچانے کی قوت ہے، نہ نقصان وُ ورکرنے کی طافت۔ (اور ہم کہیں گے انہیں جنہوں نے اند عیر مجایا تھا) اپنی جان پر بخطی عادت کرکے، (کہ چکھو) اسی (جہنم) کی آگ (کاعذاب جس کوتم جھٹلاتے ہے)۔

### وَإِذَا ثُنْكُ عَلَيْهِمُ النَّمُ النُّنَّا بَيِّنْتِ ثَالْوًا مَا هٰذَاۤ الدّرَجُلُّ يُرِيدُ

اور جب تلاوت کی جاتی ہیں اُن پر ہماری آیتیں صاف صاف، بول پڑے کہ"نہیں ہیں یہ، مگرایک شخص، جا ہتے ہیں کہ

### اَنَ يَصُكُلُمُ عَنَاكُانَ يَعَبُدُ الْأَوْكُمُ وَكَالُوْ امَاهِ ثَالِرٌ افْكُ مُّفْتُرُي

روك دين مهين اس سے،جو بوجا باكرتے تقے تمہارے باب دادا۔"اور بولے كە "نبين بے يه، مركز ها موابهتان ـ"

### وَكَالَ النِينَ كُفُرُوا لِلْحَقِّ لِنَاجَاءَهُمُ إِنَ هَنَ الْرَبِحُرُقِبِينَ عَلَى الْرَبِحُرُقِبِينَ عَلَى ال

اور کہد یا کافروں نے حق کو، جب آگیا اُن کے پاس کہ "نہیں ہے بیگر کھلا جادو"

(اور) وہ یوں بھی اندھر بچاتے، کہ (جب تلاوت کی جاتی ہیں اُن پر ہماری) کتاب قرآنِ
کریم کی (آیتیں) جو (صاف صاف) واضح المراد ہیں، تو یہ فاموش ندرہ سکے اور (بول پڑے کہ نہیں
ہیں یہ)، یعنی محمد ﷺ جوقرآن پڑھتے ہیں (گرا کی فض)، جو (چاہتے ہیں کہ روک دیں تہہیں اُس
سے جو پوجا پاٹ کرتے تھے تہمارے باپ دادا)۔ الخقر۔ اُن کا مدعایہ ہے کہ تم کو بت پتی سے باز
رکھیں، اور جو نیا آئین انہوں نے بنایا ہے اُس پر لائیں اور لوگوں کو اپنا تا بع بنا کیں۔ (اور بولے کہ نہیں
ہے یہ) کلام جو بی فض پڑھتا ہے، یعنی قرآنِ کریم (گرگڑھا ہوا بہتان) جے فدا کی طرف منسوب
کردیا ہے۔ (اور کھددیا) گفار مکہ میں سے ان (کافروں نے) جوابیان ندلائے سے بیٹی ہریں، (حق

کو) بعنی قرآن کریم کو، (جبآ گیاان کے پا**س، کہبیں ہے بیہ مگر کھلا جادہ)۔**اور بیلوگ بیہ بات کہاں ہے کہتے ہیں؟۔۔۔

# ومَا اتينهُ مِن كُتْبِ يَن رُسُونَها ومَا السَلْنَا اليَهِ

اورنہیں دی تھیں ہم نے اُنہیں کچھ کتابیں جے پڑھتے ہوں ،اورنہ ہی بھیجاتھا ہم نے اُن کی طرف تم سے

### فَبُلِكُ مِن ثُرِيرٍ ﴿

يملے كوئى ۋرسنانے والا•

(اور) حال یہ ہے کہ (نہیں دی تھیں ہم نے انہیں کچھ کتابیں جھے پڑھتے ہوں) اوراس میں قرآن کے باطل ہونے کی دلیل ہولی جو کتابیں اُن پراُ تاری سکی اُن میں سے کسی سے بھی بیٹا بت نہیں کر سکتے ، کہ قرآن کے مطرف تم سے پہلے) فتر سے ، کہ قرآن کی طرف تم سے پہلے) فتر سے کے زمانے میں (کوئی ڈرسنانے والا) یعنی کوئی پینیسر جو انہیں حق کی طرف دعوت کرے اور اس کی تکذیب پرڈرائے۔

اس وقت یہ کہا کرتے تھے، کہا گرہم پرکوئی کتاب نازل ہوتی ۔۔یا۔ہم میں کوئی اللہ کارسول
آتا، توہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزاراوراطاعت شعار ہوتے ۔لیکن جب اللہ تعالیٰ نے
اُن کی یہ درید یہ آرزو پوری کی ، تو وہ اس کتاب اوراس رسول کا اِنکار کرنے گے اوران کی تکذیب کرنے
گئے۔ اِن سے پہلی امتوں کا انجام اِن کے سامنے ہے اُن پر جوعذاب نازل ہوا تھا۔ پچھلی امتیں قوت ،
طاقت ، مال ومتاع اور دُنیاوی اسباب ان سے زیادہ رکھتے تھے، یہ تو ابھی اُس کے دسویں جھے کو بھی نہیں پہنچ ۔ اُنہوں نے بھی میر بے رسولوں کی تکذیب کی ،لیکن جب ان لوگوں پر میراعذاب نازل ہوا ،
تو ان سے میر بے عذاب کونہ اُن کا مال ومتاع دُور کرسکانہ اُن کی اولا و، اور نہ اُن کی رشتہ داریاں کی کام آسکیں۔

-- چنانچه- فرمان البي ---

وكا كالزين مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بِكَغُوْ إِمِعْشَارَمَا اللَّيْنَاهُمْ

اور جھٹلایا تھاجو اِن سے پہلے تھے۔اور میہیں پہنچ دسوال حصداً س کاجودیا تھاہم نے اُنہیں، پھر جھٹلادیا

### فْكُذُ بُوارُسُلِي فَكُيْفَ كَانَ مُكِيْرِهُ

میرے رسولوں کو۔۔ اور کیسی ہوئی نا گواری میری

(اور)ارشادِ خداوندی ہے، کہ (جھٹلایا تھا) انبیاءکواُن لوگوں نے (جو اِن سے پہلے تھے)، (اور) حال (بیہ) ہے کہ اہلِ مکہ (نہیں پہنچے دسواں حصہ اُس کا جو دیا تھا ہم نے انہیں)، لینی بڑی توت اور کمی عمراور مال بکثرت۔

۔۔یاییہ۔معنی،کہ۔۔۔

اَے ہمارے حبیب! تمہمارے زمانے کے کافروں کے واسطے جودلیلیں اور ہدایت کے اسباب ہم نے ظاہر کیے ،اگلے کافروں کے لیے اِس کا دسوال حقہ بھی نہ تھا۔ (پھر جھٹلا دیا) اگلے کافروں نے احمیر کے دسولوں کو اور ) پھران کی تکذیب پر (کیسی ہوئی) اُن پر (ناگواری میری) ۔ یعنی اُن کو میرا ناپند کرنا اور اُن پر عذاب کرنا۔ تو چا ہے کہ تمہماری قوم کے لوگ بھی ایسے حالات ہے ڈریں۔

# قُلُ إِنَّكَا آعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقْوَمُوا لِلْهِ مَثَّلَى وَقُرَادى

کہددوکہ"میں نصیحت کرتا ہوں تمہیں ایک بات کی ، کہ کھڑے ہوجاؤاللہ کے لیے دودو، اور الگ الگ،

### المُعْرَثِنَا اللَّهُ مِنْ حِنْدُ مِنْ حِنْدُ إِنْ هُو إِلَّا نَانِ يُؤْكِّكُمُ مِنْ حِنْدُ إِنْ هُو إِلَّا نَانِ يُؤِّلِّكُمْ

پھرسوچو۔۔۔کہتمہارے پاس آنے والے میں کوئی جنون نہیں ہے۔وہ نہیں ہیں مگر ڈرسنانے والے تہمیں،

### بين يكى عن اب شوييو

سخت عذاب ہے آ گے "

اَ مِحْبُوب! (کہدو، کہ بیل نفیحت کرتا ہوں تہہیں ایک بات کی) اور وہ بات ہے، (کہ کھڑے ہوجا اُ) بینج برکی مجلس سے (اللہ) تعالیٰ کی رضا (کے لیے دورو)، تاکہ ایک دوسر سے مشورہ کرسکو، (اورالگ الگ)، تاکہ از دھام سے تمہارا دِل تشویش میں مبتلانہ ہوجائے، اور تم کوئی فیصلہ نہ کرسکو، (پھرسوچ ) اور تفکر کروچ میں اللہ تعالیٰ عیدہ آلہ دہم کے امر میں۔ ابتدائے حال سے ابتک کے اُن کے اطوار یاد کرو، تاکہ تہہیں معلوم ہوجائے (کہ تمہار سے پاس آنے والے میں کوئی جنون نہیں ہے) کے اطوار یاد کرو، تاکہ تہہیں معلوم ہوجائے (کہ تمہار سے پاس آنے والے میں کوئی جنون نہیں ہے) مرجس کے باعث انہوں نے رسالت کا دعوی کیا ہو۔ بلکہ تم پہچان لوگے اُن کا کمالِ عقل اور اُن کی بات سے ہونے میں کافی ہے۔ اور (وہ نہیں ہیں مگر ڈرسنانے والے تمہیں سخت عذاب سے ) آخر ت

ك،جو (آكے) آنے والا بـ

# قُلَ مَاسَالْتُكُونِ آجِرِ فَهُولِكُو إِنَ آجِرِ كَالْاعِلَى اللَّهِ قَلْلُولِكُو إِنَ آجِرِ كَالْلَاعِلَى اللَّهِ

کہددوکہ"جومیں نے مانگاہوتم ہے کوئی اجر ہتو وہمہیں رکھادے نہیں ہے میرااُ جرمگراللہ پر۔

### وَهُوعَلَى كُلِ شَيْءٍ مَنْهِيدًا @

اوروہ ہر چیزیر تکرال ہے۔

(کہددو،کہ جومیں نے مانگاہوتم سے کوئی اجر، تو وہ تہمیں رکھلو)۔ اِس سے سوال کی نفی مراد ہے، یعنی کچھ بدلا میں نہیں جا ہتا۔ (نہیں ہے میرااجر مگراللہ) تعالی (پر،اوروہ ہر چیز پر مگرال ہے)۔ یعنی وہ ہر چیز کا عالم ہے، غیب اور شہادت اور ظاہراور باطن ہر چیز پرمطلع ہے۔ وہ میر مصدق اور ظاہرا خلوص نیت کو جانتا ہے۔

اِس میں بداشارہ ہے، کہ جو تحق مخلوق کو اللہ کی طرف دعوت دے، اُس کی بید عوت خالص اللہ کے لیے ہونی جا ہیے، اور اُس میں دُنیا کی سی چیز کی طبع نہ ہونی جا ہیے۔ اَے محبوب! جو اِس بات کو بعید سمجھتے ہیں، کہ اُن میں سے کسی شخص کورسول بنالیا جائے، اُن

# قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْنِ فُ بِالْحَقِّ عَلَامُ الْغَيُوبِ ﴿

کہوکہ" بے شک میرارب ڈالنا ہے دِل میں تن۔" غیوں کا بڑا جائے والا ہوکہ" بے شک میرارب ڈالنا ہے در کہوں کہ بے شک میرارب) جس کو نبوت کے لیے نتخب فر مالیتا ہے، (ڈالنا ہے) اور اِلقاء فر ما تا ہے اور وہ آسانوں اور زمینوں میں فر ما تا ہے اور وہ آسانوں اور زمینوں میں جو چیز بھی غائب ہواُن کوسب سے زیادہ جانے والا ہے۔ اور اُس کی مخلوق میں جو تغیرات ہوتے رہتے ہیں، وہ ان تمام تغیرات کو جو چا ہتا ہے عطافر ما تا ہے۔ وہ جو چا ہتا ہے کرتا ہے اور جس کو جو چا ہتا ہے عطافر ما تا ہے۔ کسی کی صلاحیت ولیا قت اور استعداد اُس سے پوشیدہ نہیں۔ وہ (غیوں کا بڑا جانے والا ) ہے۔

قُلْ جَاء الْحَقّ وَمَا يُبُونِ فَى الْبَاطِلُ وَمَا يُعِينُ ٥

## قُل إِنْ صَلَلْتُ فَإِنَّا آضِكُ عَلَى نَفْسِى ۚ وَإِنِ اهْتَكُ يُثُ

كهددوكة الرميل كمراه موتا، توبهكما ايند كراه راكر ميل مدايت پرمول،

### فِيمَا يُوْرِي إِلَى مَ إِنْ الْمُ الْمُوسِيعُ قُرِيبُ

تواُس کے سب جود تی فرماتا ہے میرے پاس میرارب، بے شک وہ سننے والانز دیک ہے۔

اُکے مجوب! (کہدوہ کہ اگر میں گمراہ ہوتا) جیسا کہ اُک لوگو! تم میر نے تعلق سے گمان کرتے ہو، (تو بہکٹا اپنے مُرے کو) اوراُس کا وبال مجھی پر ہوتا۔ (اورا گر میں ہدایت پر ہوں ، تو اُس کے سب جو وی فرماتا ہے میرے پاس میرارب)۔ اس واسطے کہ ہدایت کی تو فیق اُس کی عنایت کے ساتھ بندھی ہے۔ (بیشک وہ سننے والا) ہے بندول کی دُعا کواور (نز دیک ہے) آرز ومندوں کی امید ہے۔

## وكؤيرك الدفرعوا فلافوت واخدا وامن مكان عربي

اور کہیں دیھوجب گھبراہٹ میں پڑے وہ کا فرہتو کہیں بچاؤ نہیں۔اور پکڑ لیے گئے نزدیک جگہ ہے۔

(اور) اَحِجوب! کاش (کہیں) وہ وقت (دیکھو، جب گھراہ منے میں پڑے) ہوں (وہ کافر) لیعنی جب ڈریں گے موت کے قریب ۔۔یا۔دوبارہ زندہ ہوکرا شخنے کے وقت ۔یا۔ جنگ بدر کے دن ، تو دیکھو گے جیب امر ہولنا ک ۔۔الخقر۔اَحِجوب! اگراآپ اُس وقت ان کو دیکھ لیتے ، تو آپ بہت ہولنا ک اور وہشت ناک امر دیکھتے۔ (تو کہیں بچاؤٹہیں) ۔ نہ بھا گئے سے کام چلنے والا ، اور نہ ہی کی قلعہ میں پناہ لینے کی صورت ۔۔الغرض ۔۔کچھ بھی عذاب اُن سے فوت نہ ہوگا۔ (اور پکڑ لیے اور نہ ہی کی قلعہ میں پناہ لینے کی صورت ۔۔الغرض ۔۔کچھ بھی عذاب اُن سے فوت نہ ہوگا۔ (اور پکڑ لیے گئے نزد یک جگہ سے ) ، یعنی زمیں کے اوپر سے ۔۔یا۔۔ زمین کے نیچ دھنساد ہے جا کیں گے۔۔یا۔ موقف سے دوز خ میں ڈھیل دیے جا کیں گے۔۔یا۔ میدانِ بدر سے کنویں میں جھونک دیے جا کیں موقف سے دوز خ میں ڈھیل دیے جا کیں گے۔۔یا۔ میدانِ بدر سے کنویں میں جھونک دیے جا کیں ۔ گے۔ بہرحال سے جس جگہ بھی ہوں اللہ کے اعتبار سے قریب ہیں ،اور اُس کی گرفت اور پکڑ سے با ہر نہیں۔ ان کا فروں نے جب حشر کے دن آخرت کا عذاب دیکھا ، تو سخت گھرا ہے میں پڑگئے۔۔۔

### وَقَالُوَاامَنَامِهُ وَأَنَّى لَهُمُ النَّنَاوُشُ مِنَ مَكَانِ بَعِيدٍ فَي

اور بولنے لگے کہ ہم مان گئے اِس کو، "اور کہاں اُنہیں کچھ پانا، وُور جگہ بی کے کرہ

(اور بو لنے لگے، کہ ہم مان گے اس) قرآن (کو)، اور خداور سول کو، اور حشر کے دن کو۔
ہمیں پھر جیجو دُنیا میں، تا کہ ہم وہاں نیک اعمال انجام دے کراپنے کو نجات کا مستحق بنالیں۔ حالانکہ
تکلیف ایمان کی جگہ دُنیا تھی وہاں ایمان لا ناتھا، (اور) اب آخرت میں ایمان لانے سے (کہاں
انہیں پچھ پانا) اور پچھ حاصل ہونا ہے۔ اور دہ بھی اتنی (دُور جگہ پنج کر)۔ وہ دُور کی جگہ عالم آخرت
ہے، اور ظاہر ہے کہ آخرت کے مشاہدہ ہوتے اُسے ایمان پچھ تفع نہ کرے گا۔ ایمی صورت میں ان کا
با ایمان ہونا کہاں سے آئیں حاصل ہوگا؟

### ٷڰۯڰۿۯۅٳؠ؋ڡڹٛڰڽؙڷٷڲڨڒڣۏڹٳڵۼؽٮؚڡڹٛڰڰٳڹڮؽڽۅ

حالانكه بلاشبه انكاركرد يا تقاإس كالبهلي اورغيب كى أرات پھرتے ہيں، وُور بى وُورت و

(حالانکہ بلاشبہ اِنکارکردیا تھا اِس کا پہلے) جبکہ وہ تیمل تھم کی جگہ میں ہتے۔ جہاں انہیں خداو رسول کو ماننا تھا اور آخرت پرایمان لا ناتھا۔ وہاں ان کی بیرحالت (اور) روش دیکھی گئی، کہ (غیب کی اڑاتے پھرتے ہیں)۔اپنے گمان کی بنیاد پر پوشید گی میں مہمل با تیں کرتے ہیں،اور قرآن اور رسول پرطعن کرتے ہیں،اور بہت وُ ورکی کوڑی لاتے ہیں، (وُور ہی وُورے) جس کووہ بھی نہیں سمجھ پاتے کہ کیا کہتے ہیں؟

# وَجِيْلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُحِلَ بِالشَّيَاءِهِمُ مِّنَ فَتُكُلُ الْمِيلَ

اورآ ڑوال دی گئی ان کے درمیان ،اور جووہ چاہتے ہیں اُس کے درمیان ،جیما کیا جاچکا ہے اِن کے شیعول سے پہلے۔

### الْهُمُ حَاثُوا فِي شَلِقٍ مُّرِيبٍ ﴿

بے شک وہ تھے شک میں پڑے ہوئے

ب ساب کے درمیان اور جو وہ جائے ہیں اُس کے درمیان اور جو وہ جائے ہیں اُس کے درمیان)، لینی اُن کی خواہش پوری نہیں گئی۔ اور اُن کی اُس آرز وکومستر دکردیا گیا، کہ اُن کو دُنیا میں پھر بھیجا جائے اور اُن کی اُس آرز وکومستر دکردیا گیا، کہ اُن کو دُنیا میں پھر بھیجا جائے اور اُن کی کا ایمان قبول کر لیا جائے، (جبیما کیا جاچکا ان کے شیعوں سے پہلے)، یعنی عقا کدونظریات میں اُن کے کا ایمان قبول کر لیا جائے، (جبیما کیا جاچکا ان کے شیعوں سے پہلے)، یعنی عقا کدونظریات میں اُن کے

Marfat.com

يوع

<u> وَهُنْ يَقَائِثُ ٢٢</u>

مثابہ اور اُن کے ہم عقیدہ ہم مسلک گروہوں سے جوسلوک پہلے زمانے میں کیا جاچکا ہے، کہ کس سے بھی اُن کا ایمانِ یاس قبول نہیں کیا گیا۔ (بے شک وہ) لوگ ( نقے) رسولوں ، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے، اور جنت اور جہنم کے متعلق سخت (شک میں پڑے ہوئے)۔
اٹھنے، اور جنت اور جہنم کے متعلق سخت (شک میں پڑے ہوئے)۔
اس آخری آیت کا یہ بھی معنی ہوسکتا ہے، کہ۔۔۔

ر نیامیں جب کافروں کا کام شک ہی شک تھا، تو پھر آخرت میں آئیں یقین کیافا کدہ دےگا۔ اس لیے کہ دُنیا جو دارِ تکلیف تھی، سے نکل کر دارِ آخرت میں چلے گئے، وہاں عذاب کو دیکھے کرا ظہارِ ایمان کریں گے، تو آئییں وہ اظہارِ ایمان کوئی فائدہ نہ دےگا، اگر چہوہ اُس وفت یقین ہے کہیں گے۔

بحده سجانهٔ وبعونه تعالی و بفضله عزوجل، آج بتاریخ

۸رزیج النورشریف ۱۳۳۱ هے - مطابق - یم فروری ۱۰۱۱ و مرزیج النورشریف ۱۳۳۲ هے - مطابق - یم فروری ۱۳۰۱ و آن کریم بروز چهارشنبه، سورهٔ سباکی تفییر مکمل بهوگئی - وُعا گوبول که مولی تعالی باقی قرآن کریم کانفیری تعمیل کی سعادت مرحمت فرمائے، اورفکر وقلم کواپنی حفاظت خاص میس رکھے ۔

آمین یا مُحِین السّائیلین بِحَقِ طُه وَ یُسَ الْمُوسَلِینَ بِحَقِ طُه وَ یُسَ بِحَقِ نَ وَصَ، بِحَقِ یَا بُدُو مُ وَ بِحُرُ مَةِ سَیّدِ الْمُرُ سَلِینَ سَیّدِ نَا محمل سلی الله تعالی طیرة آبرونم



٤



اِس سورہ کا نام سورہ فاطر اور سورہ ملائکہ ہے۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ اِس سورت کی پہلی آیت میں فاطر اور ملائکہ کے الفاظ میں ، اوراس آیت میں ملائکہ کی صفات کا بھی ذکر ہے۔ سورہ سبامیں جنات کی الوہیت کا بطلان بتایا گیا تھا ، اور اِس سورت میں ملائکہ کی الوہیت کا بطلان بتایا گیا تھا ، اور اِس سورت میں ملائکہ کی الوہیت کا بطلان بتایا گیا ہے۔ اِس سورہ مبارکہ میں تقریباً ہی مضامین بیان کیے گئے ہیں ، جوعمو فامکی سورتوں میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ایس مدایت آفریں ، چشم کشا اور بصیرت افر وزسورہ مبارکہ کو۔۔یا۔ قرآن کریم کوشروع کرتا ہوں میں ۔۔۔

### بسوالله الرَّحُلن الرَّحِيْمِ

نام سے اللہ کے برامبر بان بخشنے والا

(نام ہے اللہ) تعالیٰ (کے) جوابیے تمام بندوں پر (بڑا) ہی (مہربان) ہے اور مؤمنین کی خطاؤں کا (بخشنے والا) ہے۔

# الحمد بلوقاطر السلوت والارض خاعل المكليكة وسكا أولى

سارى خوبيان الله كى ، بنانے والا آسانون اور زمين كا، كردينے والافرشتوں كوقاصد،

## اجنب في منابع المنافي والمنافي والمنافي والمنافية المنافية والمنافية والمناف

يَرُ والے، دود و، تين تين، جارچار۔ وہ بڑھائے آفرينش ميں جو جا ہے۔

# إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكَّى عِ قَدِيرُ وَ

بِشك الله، مرجا بي يرقدرت والا ب

تمام لائق وفائق اورشایانِ شان حمد و ثنااور (ساری خوبیان الله) تعالی (کی) جوکائنات کی تمام لائق وفائق اورشایانِ شان حمد و ثنااور (ساری خوبیان الله) تعالی نیا (بنانے والا) ہے تمام خوبیوں ،اور ان خوبیوں والوں کو پیدا فرمانے والا ہے، اور بلامثال ونظیر بالکل نیا (بنانے والا) ہے (آسمانوں اور زمین کا) ،اور (کرویئے والا) ہے (فرشتوں کوقا صد) ، یعنی انہیں رسالت کے ساتھ ، انبیاء کے یاس بھیجنا ہے۔

اور بعضے کہتے ہیں، کہ اللہ کی رسالتیں پیغمبروں کے پاس پہنچاتے ہیں وحی کے سبب سے،

اوراولیاء کے پاس الہام کر کے، اور مؤمنوں کو سیج خوابوں کے ساتھ۔ پھر حق تعالی فرشتوں کی صفت بیان فرما تا ہے، کہ۔۔۔

یر (پُروالے) ہوتے ہیں جن کے (دودو) یا (تین تین) یا (جارجار) پُر ہوتے ہیں آرائش

اسے اُن عددوں کی خصوصیت اور زیادہ کی نفی مقصود نہیں ،اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ حضرت جبرائیل النکلیٹی لائے سے چھٹو ہاز وہیں۔

(وہ) قادرِ مُطلق (برمعائے آفرینش میں جو جاہے)۔ تو وہ فرشتوں کے باز وکو بھی جارے

رائح قول بیہ ہے، کہ یہاں خلق سے مرادآ دمی ہیں اور اُن میں زیادتی ۔یا۔عقلی ہوتی ہے، جیسے فول میں نیادت ، بڑی آ تکھیں۔ ہے، جیسے فول نے کہا اچھا خط مراد ہے۔ یا۔ مخلوق کے دِل میں محبت مراد ہے۔ بعض عارفین کا کہنا ہے کہ عالی ہمتی ۔یا۔ تقدیر پر راضی ہونا۔ یا۔ مرتبہ قرب کا شوق مقصود ہے۔ یہ بھی ایک قول ہے کہ اشراف میں خاکساری ،اور اغنیاء میں سخاوت ،اور فقیروں میں عفت ، اور مؤمنوں میں سے اُنی ،اور مجبول میں شوق مقصود ہے۔

(برجائے) تعالی فرشتوں کورسول کرنے اور خلق میں زیادتی کرنے۔۔الخفر۔۔ (ہرجا ہے

**پرفندرت والاہے)۔۔** چنانچہ۔۔

# مَا يَفْتِحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رُحْمَةٍ فَلَامُنسِكَ لَهَا وَمَا يُنسِكُ

جو کچھ کھول دے اللہ لوگوں کے لیے کوئی رحمت ، تو کوئی رو کنے والانہیں ہے اُس کا۔اور جو پچھ روک دے ،

### فَلَامُرْسِلَ لَنُونَ يَعْنِ مُ وَهُوالْعَنِ يَرُ الْحُكِيمُونَ

تونہیں ہے کوئی چھوڑنے والا اُس کا اُس کے بعد۔ اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔

(جو کھول دے اللہ) تعالی (لوگوں کے لیے کوئی رحمت)، جیسے نعمت، عافیت بصحت، علم اور تو بدو غیرہ۔ (تو کوئی روحک والانہیں ہے اُس کا)۔ یعنی خدا جس کے ساتھ جو کرنا جا ہے، تو کسی میں اور تو بدو غیرہ۔ (تو کوئی روکے والانہیں ہے اُس کا)۔ یعنی خدا جس کے ساتھ جو کرنا جا ہے وگ دروک دے) اپنی اُدم نیس کہ اُس کو نہ کرنے دے۔ خدا جو چا ہے گا کرے گا۔ (اور) یوں ہی (جو کچھ روک دے) اپنی سیخشش کے آثار، (تو نہیں ہے کوئی چھوڑنے والا اُس کا)۔ یعنی ایسانہیں ہے کہ اگر خدا اپنی نعمتوں کا

رخ کسی کی طرف سے پھیردے، تو کوئی اُن نعتوں کوائس تک پہنچادے اورائسے بھیج دے (اس کے بعد)، یعنی نعتوں کو پھیر لینے میں، اور (حکمت بعد)، یعنی نعتوں کو پھیر لینے میں، اور (حکمت والا ہے) یعنی نیکا کام کرنے والا ہے بھیجنے میں۔ ایسے عزیز و حکیم کی نعتوں کوفراموش کردینا کہاں کی دانائی ہے؟۔۔تو۔۔

#### يَايُهَا النَّاسُ الْدُكُرُو الْغَمِتَ اللهِ عَلَيْكُمْ هَلَ صَنَّ عَالِينَ عَيْرُ اللهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ هِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَالِ عَلَيْكُمْ هِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ

أب لوكو! يا دكر والله كي نعمت كواسية او بر\_" كيا كونى بيدا كرف والا بالله كابيكانه،

### 

کدوزی دے تہیں آسان اورزین ہے؟ "نہیں ہے کوئی معبود سوائی کے ۔ توتم کہاں اوندھائے جارہے ہو؟ ۔ (اُ ہے لوگو! یا دکر واللہ) تعالی (کی نعمت کواپنے اوپر) جیسے رسولوں کو بھیجنا اور روزی پہنچانا، وغیرہ وغیرہ ۔ ذراسوچو، کہ (کیا کوئی پیدا کرنے والا ہے اللہ) تعالی (کا برگانہ)، یعنی اُس کے سواجو (کدروزی دے تہمیں آسان) سے مینے برساکر، (اورزمین سے) درخت اُگاکر ۔ بے شک (نہیں ہے کوئی معبود) لائت عبادت (سوااس کے) جوشان الوہیت رکھنے والا ہے۔ (توتم کہاں اوندھائے جا رہے ہو)، یعنی پھر کہاں اوندھائے جا دے ہورا ہوتا حدید سے، اور راہِ متنقم سے ہٹ کر بھنکتے پھر ہے ہو؟

وَإِنَ يُكَذِّ بُولِكَ فَقَالَ كُنِّ بَتَ رُسُلُ مِنَ فَتَلِكَ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ®

ادراگر یاوگر جھٹلا ئیں تہیں، تو بے شک جھٹلائے گئے رسول تم ہے پہلے، اوراللہ ہی کی طرف کو ٹائے جائیں گئے سارے کام (اور) اَے محبوب! (اگریہ) مکہ کے (لوگ جھٹلائیں تہہیں، تق) یہ قوم کا اپنے پینجبروں کی تکذیب کرنا کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ (بے شک جھٹلائے مکئے رسول) جو (تم سے پہلے) مبعوث کے گئے۔ تو اُن پنجمبروں نے صبر سے کام لیا، تم بھی ان کی طرح صبر کرو (اور) ذہن نظین رکھو! کہ (اللہ) تعالیٰ (ہی کی طرف کو ٹائے جائیں مے سارے کام)۔ تو حق تعالیٰ تم کو صبر کی جزا، اور اُن کو تکذیب کی سندانہ سگا۔

### ولايغرَّ عُكُمْ بِاللهِ الْغُرُورُو

اورنددهوكه ديمهين الله كي طرف برادهوك بازشيطان

(اُ بِ الله) تعالیٰ (کا دورہ اورائی طرح جان او! کہ (بے شک الله) تعالیٰ (کا وعدہ) حشر اور جزاک کی خام خیالی میں نہ رہوا ورائی طرح جان او! کہ (بے شک الله) تعالیٰ (کا وعدہ) حشر اور جزاکے باب میں (ٹھیک ہے)، پچ ہے، جن وضح ہے، اور اُس میں خلاف نہیں۔ (تونہ وحوکا دیے تہمیں الله) تعالیٰ (کی طرف مروکا دیے تہمیں الله) تعالیٰ (کی طرف مروکا دیے تہمیں الله) تعالیٰ (کی طرف مروکا دیے تہمیں الله)۔

نعنی شیطان تم کواللہ کے تعلق سے دھوکے میں نہ رکھے، اوراُس کے کرم کی امید دلا کے تم سے اُس کی نافر مانی کرا تارہے۔ اور گناہ پراصرار کے ساتھ مغفرت کی آرز و تبہارے دِل میں ڈالے۔ اور اگر چہ یہ بات ممکن ہے، مگرالی بات ہے جیسے کوئی زہر کھائے اِس امید پر کہ طبیعت دفع کردے گی۔۔ یا۔۔ طبیب سنجال لے گا۔

بزرگول نے فرمایا ہے، کہ ابلیس کے فریبوں میں ایک فریب توبہ میں تسویف ہے، یعنی
ٹالنااور بار باریہ کہنا کہ ابھی کرلوں گا، تو ابلیس بندہ کی توبہ کو تا خیر میں ڈالٹا ہے اور کہتا ہے،
کہ فرصت باقی ہے، نفذ عیش وعشرت ہاتھ سے نہ کھو۔عاقل کو چاہیے کہ یہ فریب کھا کے راہ
سے نہ بھرے۔

# ٳڬٳۺؽڟؽػڴۄ۫ۘۼۮٷٚڰٳڰٷۮٷۼۮڰٵٵ۫ٳڰؠٵؽۮڠۅ۫ٳڿڗٛۑڬ

بے شک شیطان تمہاراد من ہے، تو اُس کو بنائے رکھود من ۔ وہ اِس کے بلاتا ہے

### لِيَكُونُوا مِنَ أَصَعْبِ السَّعِيْرِ ﴿

اپنی جمعیت کوکہ "سب ہوجا کیں جہنیوں ہے"

(بے شک شیطان تمہاراد ثمن ہے) اُس کی عداوت تمہارے ساتھ قدی اور میراثی ہے، (تو اُس کی) بھی (بنائے رکھو) اپنا (دعمن) اور اُس سے بچتے رہو، اور اُس کی آرزوکی پیروی نہ کرو، اور اپ نفس کی خواہش کے تابع نہ ہو، اور جو بچھ کروچا ہیے کہ وہ شرع کے موافق اور طبع کے مخالف ہو۔ (وہ اِس لیے مُلا تا ہے! بی جمعیت کو) خواہش کی انباع اور دُنیا کی رغبت کی طرف، تا (کہ سب ہوجائیں) آخرت میں اُس کے ساتھ (جہنیوں سے)۔ یا در کھو! کہ۔۔۔

# الزين كفر والهوعذاك شريك والزين امنواد علوالطراب

جنہوں نے کفر کیا، اُن کے لیے سخت عذاب ہے۔۔ اور جوایمان لائے اوراجھے کام کیے،

### ڵۿؙٶؘ**ڡٞۼٙڣ؆ڰٛڗٳڿۯڰۑؽ**ڒۣ۞

اُن کے لیے بخشش ہے، اور بڑا اُجرہ

(جنہوں نے کفر کیا) اور شیطان کا کہامانا، (اُن کے لیے) آخرت میں (سخت عذاب ہے۔ اور جوابیان لائے) اور شیطان کے ساتھ مخالفت کی، (اوراجھے) خالص، پاکیزہ (کام کیے اُن کے لیے بخشش ہے) اُن کے رب کے پاس ہے، (اور بڑاا جرہے) بہشت میں توابوں کا۔

### اقدن رين له سُوّع عَلِه فَالْهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهُ يُعِلُّ

تو کیاوہ بھی اُس کا مستحق ہے، جس کی بداعمالی اُس کی آنکھ میں بھلی کر دی گئی، چنانچیہ بھے لگا اُسے اچھا، توبلا شبہ اللہ،

### مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ ﴿ فَكُلَّ ثَنَّ هَا مُن يَشَاءُ ﴿ فَكُلُّ مِنْ فَشُكَ عَلَيْهِمُ

براهر کھے جسے جا ب اور راه وے جسے جا ہے۔ تو نہ جائے تمہاری جان اُن لوگوں پر

### حَسَرْتِ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٥

افسوس كرنے ميں \_ بے شك اللہ جانے والا ہے جوبيلوگ كريں

(تو کیاوہ بھی اُس کا مستحق ہے جس کی بداعمالی اُس کی آنکے میں بھلی کردی گئی۔۔ چنانچہ۔۔ بھنے الگا اُسے اچھا) ۔ تو کیا ایساشخص اُس شخص کے مثل ہے ، جواجھے کو کرے سے تمیز کرتا ہے؟ اور ہرا کی کو اُس صفت پردیکھتا ہے جوواقع میں ہے۔

جن بداعمالوں اور گمراہوں کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، انہیں میں ابوجہل اور عاص بن واکل ہے، جن بداعمالوں اور گمراہوں کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، انہیں میں ابوجہل اور حکتے ہیں، جن ہے، جن کا گرا کا مشرک اور تکذیب ہے۔ اِس سے یہود ونسار کی بھی مراد ہوسکتے ہیں، جن کا کام آنحضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہلم سے عناواور جھگڑار ہا۔ ممکن ہے کہ اُس سے مراد خارجی اور رافضی ہوں، جن کا گرا کام باطل تاویلیں ہیں۔

(توبلاشباللہ) تعالی (براہ رکھے جسے جاہداہ دے جسے جاہے، تق) اُر محبوب! (نہ جائے ہاتہ) اُر محبوب! (نہ جائے ہاری جان اُن لوگوں پرافسوس کرنے میں)۔۔الغرض۔۔آپ کا دِل اُن پرحسرت زوہ نہ ہو۔ یعنی اُن کی گراہی پرآپ جو تاسف کرتے ہیں اور تحسر کا مظاہرہ فرماتے ہیں، آپ اُس کے مکلف نہیں۔ تق

آپتاسف نفر مائیں،اوراُن کے کاموں کے بیتھے آپنے جی کومشقت میں ندڈ الیں۔(بے شک اللہ) تعالیٰ (جاننے والا ہے جو بیلوگ کریں)،تو وہ اُن کے کاموں پراُن کو جزاد ہےگا۔

۔۔الحقر۔۔اَے محبوب! اُن کا فروں کے کفر پر ڈٹے رہنے اور شرک پر جے رہنے ہے، آپ
کو جوغم ہور ہا ہے اُس غم سے کوئی فا کدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ جب انہوں نے کفر کواختیار کرلیا، تو اللہ تعالی نے اُن میں گمراہی کو پیدا کردیا۔اگریہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے، تو آپ اس پر افسوس نہ کریں، کیونکہ ہدایت کا پیدا کرنا اللہ کا کام ہے، آپ کا فریضہ بیں ہے۔اور نہ بیآپ کی ذمہ داری ہے۔
ہدایت کا پیدا کرنا اللہ کا کام ہے، آپ کا فریضہ بیں ہے۔اور نہ بیآپ کی ذمہ داری ہے۔۔۔۔

### والله الزي أرس الريخ فتنزير سكامًا فسُقنه إلى بكر ميت

اورالله ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو ہتو وہ اٹھاتی ہیں بادل کو ، پھر ہم لے گئے اُسے مُر دہ زمین والے شہر کی طرف ،

### فأخيينا برالاض بعك موتها كذرك الشؤر

پھرزندگی دی اُس سے زمین کواُس کے مرچکنے کے بعد۔ اِس طرح قیامت میں اٹھنا ہے**۔** 

(اور)فرماتا ہے،کہ (اللہ) تعالی (ہے جس نے بھیجاہواؤں کو، تو وہ اُٹھاتی ہیں بادل کو، پھر)

یہ ہماراہی کام ہے،کہ (ہم لے گئے اُسے مردہ زمین والے شہر کی طرف)، اُس کی افسر دگی ختم کر کے
اُسے زندہ کرنے کے لیے۔ (پھر زندگی دی اس) پانی کے سبب (سے) جوابر سے برسا تھا بنجر (زمین
کواس کے مرچکنے) اور افسر دہ ہوجانے (کے بعد)۔ (اسی طرح) زندہ ہوکر (قیامت میں اُٹھنا ہے)۔
لیمن مُری ہوئی چیز وں کو چلا نا اور مردوں کو قبروں سے اُٹھانا، دونوں اُس کی قدرت میں بکسال ہیں۔
تو جس طرح تم اُس ویران زمین کو آباد کرنے کے منکر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی قبور سے زندہ
الٹھنے کے بھی منکر نہ بنو۔ مشرکیان بھی اپنی عجیب ذہنیت کا مظاہرہ کرتے سے اور بت پرست ہونے پر
الشخ کے بھی منکر نہ بنو۔ مشرکیان بھی جومشرکیان کی طرف سے معزز سمجھے جاتے تھے، اور حقیقت سے ہونے پر
کہ کافر جس کوعزت سمجھتے ہیں وہ مصنوعی عزت ہے، جودر حقیقت ذِلت ہے۔ اس لیے کہ حقیق عزت
کہ کافر جس کوعزت سمجھتے ہیں وہ مصنوعی عزت ہے، جودر حقیقت ذِلت ہے۔ اس لیے کہ حقیق عزت
وہ ہے جودائی اور باقی رہنے والی ہے۔ اور میکا فروں کو نصیب نہیں۔ چنانچ۔ حق تعالی ارشاد فرما تا

# مَنَ كَانَ يُرِيدُ الْحِزْةُ فَرِلْهِ الْحِزْةُ جَمِيعًا النَّهِ يَصْعَدُ الْكُلُهُ

جوجا ہتا ہوعزت ،تواللہ ہی کے لیے ہے ساری عزت۔أس کی طرف چڑ میں یا کیزہ کلے،

### الطّيب والعكل الصّالح يرفعه والزين يتكرون التيات لهم

اور نیک کام کووہ بلندی دیتا ہے۔اورجو حیال کریں پُر ائیوں کی ،اُن کے لیے

### عَنَاكِ شَيِينَ وَمَكُرُ أُولِيكَ هُوَيَبُورُهِ

سخت عذاب ہے۔اور إن سب كى حيال ملياميث ہوجائے گ

(جو چاہتا ہوعزت، تو) وہ اچھی طرح سمجھ لے، کہ (اللہ) تعالی (ہی کے لیے ہے ساری عزت ہو۔ کہ اللہ) تعالی (ہی کے لیے ہے ساری عزت ہو۔ یا۔ اُخروی ، کیونکہ اُس کے سواکوئی اُس کا مالک نہیں۔ اُسی سے طاعت وعبادت اور تفویٰ سے عزت طلب کی جائے۔

دوسری آیت میں فرمایا گیاہے، کہ عزت اللہ درسول اور اہل ایمان کے لیے ہے۔ لیمی اللہ تعالیٰ کی عزت بحشیت الہیت اور بوبیت کے ہے، اور بحشیت عطا اور منت اور فضل کے رسول کریم اور اہل ایمان کو ہے۔ الحاصل۔ اللہ تعالیٰ کی عزت سے رسول اور اہل ایمان معزز ہیں، بوجہ اُس کی عزت کے موافق ہونے کے اور جوذلیل ہیں تو اس کی مخالفت کی وجہ سے حدیث میں ہے کہ "ب شک تہما را پر وردگا رروز انداعلان فرما تاہے، کہ میں عزیز موں۔ جودارین کی عزت جا ہتا ہے وہ عزیز کی اطاعت کرے۔ افتحر۔ عزت کی طلب کی ذریعہ ایمان اور اعمال صالحہ ہیں۔

عمل ہے۔

اور بعضے مفسرین اُٹھانے کی نسبت کلمہ طیب یعنی لکہ اللہ اللہ کی طرف کرتے ہیں ،اور کہتے ہیں کہ توحید میں کو اُٹھا تی ہے ،اس واسطے کہ اعمال کا قبول ہونا توحید پر موقوف ہے۔ اور ایک قول یہ ہی ہے ، کہ خدا اُٹھا تا ہے عمل صالح کو ، یعنی اُس کے مرتبہ کی قدر بلند فرما تا ہے۔ اِس سے مُر دِخلص ہی کاعمل مُر اد ہے ، کہ کوئی چیز اس کی قدر و قیمت پر نہیں ۔اور جس کام میں رہا ہو، وہ کام میں جیز وں سے زیادہ خوار اور بے مقد ار ہے۔

۔۔الحاصل۔۔ندریا کاروں کے لیےکوئی اچھا انجام ہے(اور) نہ ہی مکر وفریب سے کام لینے والوں کا کوئی اچھا نتیجہ۔۔ چنانچ۔۔ (جوچال کریں برائیوں کی) جس طرح قریش نے دار الندوہ میں اسمی اللہ تعالی سے بروگرام بنایا تھا ، کہ آپ کوقید سیجے۔۔یا۔قل کرڈالیے۔۔یا ہے خضرت مسلی اللہ تعالی ملے میں مذکور ہوچکا ، تو (اُن) جیسے مکاروں (کے لیے سخت عذاب اُنے) آخرت میں۔ (اور) دُنیا میں (اُن سب کی جال ملیامیٹ ہوجائے گی)۔

۔۔الغرض۔۔أن كامكر بريكاراور كھوٹا ہوجائے گا،اورآ گے نہ چلےگا۔ وارالندوہ کے كفار كى چال اور مليا ميث كردى گئ، ہر دور كے چالبازوں كا أى طرح كا نا كاميا بى اور رسوائى كا انجام ہوتا اللہ ہے گا۔اس سلسلے ميں بنيادى بات يہى ہے كہ خدا نے جو چاہاوہى ہوااور خدا ہى جو چاہے گاوہى ہوگا۔ خداكى قدرت اوراس كى حكمت كو بجھنے كے ليے خودا پنى ہى تخليق پركوئى غور كرے، تو يہ بھنا اُس كے ليے خداكى قدرت اوراس كى حكمت كو بحضے كے ليے خودا پنى ہى تخليق پركوئى غور كرے، تو يہ بھنا اُس كے ليے مشكل نہيں رہ جائے گا، كہ اللہ تعالى ہى حقیق قدرت وحكمت والا ہے۔۔ چنا نچے۔ غور كرو۔۔۔

والله خلقاكم فن ثراب فتومن نظفة فترجعككم أزواجًا

اوراللہ نے پیدافر مایا تمہیں مٹی ہے، پھرایک قطرہ ہے، پھرکردیا تمہیں جوڑا جوڑا۔

ومَا يُحْمِلُ مِنَ أَنْفَى وَلَا يَصَعُرُ إِلَّا يَعِلِمُهُ وَمَا يُعَمَّرُ مِنَ مُعَمَّرٍ

اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی عورت، اور نہ جنتی ہے، گرائی علم ہے۔ اور نہیں عمر دیاجا تاکوئی من رسیدہ، کوکر مجمع کے اللہ کی کوئیٹ ایک دیائی دیائی کے لکتاب میں کا اللہ کی اللہ کی کوئیٹ ایک کے لکتاب ایک کی اللہ کیسیارہ

۔ اور نہ گھٹا یا جائے اُس کی عمر سے ، تمر سب ایک کتاب میں ہے۔ بے شک بیاں لئد کوآسان ہے۔

(اور) سوچوكه (الله) تعالى (نے پيدا فرمايا تهجيس)، يعنى تمهارى اصل آدم الطيفي كو (مثى

سے) جوبعث ونشور کی صحت پر واضح دلیل ہے۔ لیعنی ابتداء مٹی سے آدم النظیفان کے خمن میں تمہاری اجمالی تخلیق نے مائی ہور (پھرایک قطرہ) صاف پانی (سے) جو اجمالی تخلیق فرمائی، تاکہ تم مٹی کی طرح متواضع اور متخاشع ہور (پھرایک قطرہ) صاف پانی (سے) جو باپ کی پشت اور مال کے سینے سے خارج ہوتا ہے۔ قلیل ہویا کثیر، تاکہ تم پانی کی طرح ہر کمال کوقبول کرنے والے ہوجاؤ۔ یہی حیات کا سراور عناصرِ اربعہ کا مبدء ہے۔

شِينَا لَانْفُسِكُ الْمُسْكُلُ

۔۔ الخضر۔ حق تعالی نے آ دم النظیمالا کوئی سے بیدا کیا، کوئکہ وہی تمام انسانوں کی اصل ہیں۔
اُس کے بعد نطفہ سے بعنی تناسل وتو الد کے ذریعہ ذریت آ دم پھیلائی۔ (پھر کردیا تہمیں جوڑا جوڑا)،
بعنی تہمیں مختلف رنگوں میں بنایا۔ سرخ سفید، کالے۔۔یا۔۔مرداور عور تیں۔اوراُن میں سے ہی تہمیں
ایک دوسرے کے زن وشو ہر بنایا۔ (اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی عورت اور نہنتی ہے، مگراُس کے علم )اور
مشیت (سے)۔

ہے)، یعنی لوحِ محفوظ۔ یا۔ علم الہی میں۔ بیا۔ ہرانسان کے صحفے میں۔

حاصلِ ارشاد ہیہ، کہ معمر لیعنی جوشخص طویل عمریانے کے قابل ہو، اُس کوطویل عمر عطا کی جاتی ہے۔ اِس کا معنی بینیں ہے، کہ اُس کی عمر پہلے لمبی تھی پھر گھٹائی جائے، بلکہ معنی سے ہے کہ اس کی وہی عمر جو ابتداء میں کم رکھی گئی، وہ کتاب میں محفوظ ہے۔۔الحاصل۔۔جس کی جوعمر مقدر ہے، کم ہو۔۔یا۔۔زیادہ اُس میں کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔

ذبهن شین رہے کہ تقدیر کی دوسمیں ہیں: تقدیر مبرم اور تقدیرِ معلق کے تقدیرِ مبرم اللہ تعالی کے علم میں تغیر ہونا اس کے علم میں تغیر ہونا اس کے علم میں تغیر ہونا اس کے علم کے حدوث کو بلکہ جہل کو مستزم ہے، اور تقدیر کی دوسری قسم تقدیرِ معلق ہے، بیاللہ تعالی کاعلم اور اُس کی صفح تنہیں ہے۔ کسی کی دُعایا کسی نیکی سے تقدیر بدل جاتی ہے۔۔مثلاً: پہلے لوٹ محفوظ میں ایک فخص کی

عمرساٹھ آبال کھودی۔اُس نے کوئی نیکی کی توساٹھ آبال کومٹا کرسنز سال کھودی۔اگر نیکی نہ
کی تو اُسی ساٹھ آبال کو برقر اررکھا۔ یہ تضاءِ معلق میں تبدیلی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کواَزل میں
علم تھا، کہ وہ نیکی کرےگا۔۔یا۔ نہیں اور وہی تضاءِ مبرم ہے۔
سیری اور وہی تضاء مبرم ہے۔

ومايستوى البخان الماعن عن الماعن الماعن الماعن الماعن الماعن الماح الماح

اورنبین برابر بین دونون دریا۔ کہ بیٹھاشیرین خوشگوار پانی والا ، اور یکھاری سی ۔ و من گل تاکھ کون کھی اکسی کی ایک کی کا کاریکیا کو کسی کھی رہوں کے کہائے کہ کہ سو نہا ا

اور ہرایک ہے کھاتے رہتے ہوتازہ گوشت،اورنکالتے رہتے ہوزیور جے پہنتے ہو۔

وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوامن فضله وكعككم تشكرون ٠

اورد کیھے رہے ہوکشتیوں کواس میں بھاڑتی چیرتی ہوئی، تا کہ تلاش کرواُس کانصل ،اور تا کہ شکرادا کروں

(اور) حقیقت حال ہے ہے کہ (نہیں برابر ہیں دونوں دریا)، کیوں (کہ) اس میں سے ایک رہے) ہے جو (میٹھا شیرین خوشکواریا فی والا) ہے، (اور) دوسرا (ہی) ہے جو (کھاری تلخ) ہے، جس کی گر واہد اورنا گواری کے سبب اُس کو فی نہیں سکتے ۔ تو دونوں دریا ایک جیسے کیسے رہے؟ اُن دونوں دریا وَل کی شیرینی اور تنی ایل جگہ پر لیکن اُن سے بھی تہمیں خدا کی نعتیں ملتی رہتی ہیں۔ (اور ہرا کی سے کھاتے رہتے ہوتازہ گوشت) یعنی مجھلی، (اور تکا لئے رہتے ہو) دریا کے شور سے خاص کر کے موتی کا (زیور)، جے تہماری عورتیں پہنتی ہیں۔ اور چونکہ عورتوں کے پہننے کے لائق بنا کرتم اپنی عورتوں کو پہناتے ہو، تو بیخود تہمارا استعمال کرنا ہوا۔ تو اب یہ مجاز اُکہا جاسکتا ہے، کہ (جسے) تم (پہنتے ہو) یعنی استعمال کرتے ہواورا پی عورتوں کو پہناتے ہو، (اور) دریا سے دوسرے فا کدے بھی حاصل کرتے استعمال کرتے ہواورا پی عورتوں کو پہناتے ہو، (اور) دریا سے دوسرے فا کدے بھی حاصل کرتے ہو۔ چانچہ۔۔ (ویکھتے رہتے ہوکشتیوں کو اُس میں)۔ یعنی اُن دونوں دریا واں میں سے ہرا یک

میں (پھاڑتی چیرتی ہوئی) ان کے پانی کواور پانی پرچگتی ہوئی، (تا کہ تلاش کرواس کافضل) دریائی تجارتی سفر کا نفع، (اور تا کہ شکرادا کرو) ایسی نعمت پر۔اُس کی قدرت اوراُس کا کرم تودیھو، کہ ہمارے فائدے کے لیے۔۔۔۔

# يُولِجُ النِّكُ فِي النَّهَارِدُ يُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّيْلُ وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَدُمُ الْ

وه معوتا برات کودن میں ،اور سموتا ہے دن کورات میں۔اور مخر کردیا سورج اور جا ندکو۔

### كُلُّ يَجْرِي لِاجَلِ مُسَتَّى ذَلِكُو اللهُ رَبُّكُو لَهُ الْمُلكُ وَالدِينَ

ہرایک چلتار ہتاہے وقت معین تک۔ بیہ اللہ جہارایا لنے والا ، أس كا ملك ہے۔ اور جن كى

### تَكُ عُونَ مِنَ دُونِهِ مَا يَهُ لِكُونَ مِنَ وَطَهِيرِ ﴿

دُ ہائی دیتے ہوا س کےخلاف بہیں ملکیت رکھتے تھجور کی مشکل کے حیلکے برابر

(وہ سموتا ہے رات کودن میں) یعنی رات کو کسی قدرون میں بڑھادیتا ہے جب کہ دن رات سے بڑھ جاتا ہے، (اور سموتا ہے دن کورات میں)، یعنی دن کی گھڑیوں میں سے رات کی گھڑیوں میں بڑھادیتا ہے کہ رات کی ساعتیں دن کی ساعتوں سے زیادہ ہوجاتی ہیں۔ (اور سخر کر دیا سورج اور چاند کو)، یعنی اپنے عکم کا تابع کرلیا۔ (ہرایک چلتا رہتا ہے وقت معین تک) ۔ یعنی زمانہ معلوم تک، کہ اپنا قدرتمام کریں۔۔یا۔قیامت کے دن تک، کہ اپنی سیر سے بازر ہیں۔

(بیہ ہے اللہ) تعالی جوخالق اور فاعل ان چیزوں کا ہے، اور (تمہارا پالنے والا) ہے۔ اور (اُسی کا ملک ہے) بعنی اُسی کے لیے سارے جہان کی بادشاہی ہے۔ (اور) کا فرلوگو! تم (جن کی وُہائی دیتے ہو) اور جن معبودوں کو پکارتے ہو (اُس کے خلاف) بعنی خدا کے سوا، وہ (نہیں ملکیت رکھتے کمجور کی تھلی کے حصلے برابر)۔ پس مالک مطلق اور معبودِ برحق وہی ہے۔

إِنْ تَنْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلُوسِمِعُوا مَالسَّجَابُوالكُمْ اللَّهِ اللَّهُ الكُمْ

اگراُن کی وَ ہالی دیتے ہو، تو وہ نہیں سنتے تمہاری وُ ہائی کو۔ اور اگر سنتے ، تو کام نہیں آتے تمہارے۔

## وَيُومَ الْقِيْهُ رِيكُمْ وَن بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنْبِينُكُ فَ وَلَا يُنْبِينُكُ فِي مِثْلُ خَبِيرِهُ

اور قیامت کے دن انکار کردیں سے تم لوگوں کے شرک کا۔اور تنہیں نہ بتائے گا اللہ خبیر کی طرح

برايع درايع

(اگران کی دہائی دیتے ہو) اور انہیں پکارتے ہوجو تہارے معبودِ باطل ہیں، (تو وہ نہیں سنتے تہاری دُہائی کو)۔ تو وہ نہ تم کونفع پہنچا سکتے ہیں، اور نہ ہی تم سے کوئی مفرت زائل کر سکتے ہیں۔ (اور اگر) بالفرض (سنتے ، تو کا منہیں آتے تہارے)۔ اس واسطے کہ وہ نفع پہنچا نے ، مَرَ رد فع کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ (اور قیامت کے دن اِ نکار کردیں گے تم لوگوں کے شرک کا)۔ یعنی تم لوگوں کے شرک کے باطل ہونے کا اقرار کریں گے۔ یا۔ سرے سے تہاری پر تش ہی کے منکر ہوجا کیں گے ، کہ "نہ تھے تم کو پوجے" بلکہ تم اپنی ہو اہوس اور اپنی ہی خواہش کے پجاری تھے۔ سنو (اور) یا در کھو! کہ کا فروں کی فروہ بالا اِنکار کی باتیں اور کا موں کی حقیقت (تمہیں نہ بتائے گا اللہ) تعالی (خبیر کی طرح)، کونکہ فروہ بی ہے جو حقیقت امور جانتا ہے۔

خیال رہے کہ "مثل فلان خبیر" بیکلام عرب کا ایک محاورہ ہے۔اسے الی مخبر کی خبروں میں استعمال کرتے ہیں جس کا کلام نفس الامر میں معتمداور پختہ ہو۔اوراللہ تعمالی کے کلام کے سوامعتمد، بختہ اور سچاکس کا کلام ہوسکتا ہے؟

# يَايُّهُ النَّاسُ اَنْتُو الفُقَى آءً إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُو الْعُرَى الْحَرِيلُ @

أب لوگوائم لوگ محتاج مواللہ کے ، اور اللہ ہی بے نیاز حمد والاہے

# ران يَشَأَيُنُ هِبُكُمُ وَيَأْتِ بِحَلْقِ جَدِيبٍ ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَرْيَرِ ﴿

اگرچا ہے تو لے جائے تمہیں اور لے آئے نی مخلوق، اور نبیں ہے بیاللہ پر دشوار،

(اگر جا ہے تو لے جائے تہمیں) روئے زمین ہے، یعنی ہلاک کردے (اور لے آئے نئی مخلوق) ۔ یعنی الیک کردے (اور لے آئے نئی مخلوق) ۔ یعنی ایسی توم جوتم ہے زیادہ فرما نبردار ہو۔ یا۔ ایسا گردہ پیدا کرے کہ کسی نے نہ دیکھانہ سناہو۔ (اور نہیں ہے یہ) تہمارا لے جانااوراوروں کالانا، (اللہ) تعالی (پردشوار)۔

وَلَا تَرْبُنُ وَإِذِرَةٌ وَرْبُمُ أَخْرَى فَإِنْ تَنْ عُمْ ثَقَلَتُ إِلَى حِلْهَالا يُحْمَلُ وَلَا تَرْبُنُ وَهِ الله عَلَا عَالِمَ الْحَرْبُي وَهِ الله عَلَا عَالِمَ الله عَلَا عَ وَعَلَا عَلَا عَلَى عَلَى عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى عَلَا عَلَى ع

وأقاموا الصلوة ومن تزكى فإنكا يتزكى لنفسه

اور پابندی کی نماز کی۔اور جوستھراہوا،تووہ ستھراہوتا ہے اپنے ہی لیے۔

### والى الله المعير

اورالله بی کی طرف پھرتاہے۔

(اورنبیں اُٹھائے گاکوئی) نفسِ گراہ، گناہوں کا (بوجھاٹھانے والا کمی دوسرے) کے گناہوں (کابوجھ،اورا گرکوئی) گناہوں کے (بوجھ سے لدی جان بلائے بوجھ بٹانے کو، تو نہ بوجھاٹھا یا جائے گا اُس کا پچھی ۔ یعنی جو پکار آئیا ہے وہ بچھ پکارنے والے کے گناہ میں سے نہاٹھائے گا۔ (گو) جسے پکارا گیا ہے، وہ (رشتہ دار) ہی (ہو) ۔ یعنی ہر چند کوئی گنہ گارا پنے قرابت والوں کو پکارے اور چاہے کہ کہ گارا گیا ہے، وہ (رشتہ دار) ہی (ہو) ۔ یعنی ہر چند کوئی گنہ گارا پنے قرابت والوں کو پکارے اور چاہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ اس کی خطاؤں میں ہے اُٹھالیں ،کوئی جواب بھی نہ دے گا۔ اس واسطے کہ سب اپنے حال میں عاجز اور در ماندہ ہوں گے۔

آے محبوب! (تم ڈرنے والا انہیں کوکرتے ہوجو خوف کما کیں ایٹے دب کا ہے ویکھے )۔ لین کا عذاب اُن سے چھیا ہوا ہے، اور بے دیکھے اُس عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یار کہ داستے رب اُن کا عذاب اُن کی عذاب اُن کی عذاب اللہ کے اس عذاب سے ڈرکا اُر اُن پر ظاہر ہے، صحبتوں مول اُن کی اُن میں خواتوں میں ڈرکا اُر اُن پر ظاہر ہے، صحبتوں مول اُن کی ماکش نہیں کرتے۔ اللہ کا اُن کی نمائش نہیں کرتے۔

۔۔الخضر۔۔وہ ڈریتے رہے (اور پابھری کی قمان کی)۔اودائے کا افغان کو المال کی المال کی المال کی المال کی المال کی ا کرتے رہے۔تو یکی وہ لوگ میں جو می کریم معلی اللہ تعالی علیدوآلیو ملم کی بدا مصاحب کا بلوال کا المالے والے ا ہیں۔اوراپنے کومزگی مصفی اور ستھرا بنالینے والے ہیں۔(اور جو ستھرا ہوا، تو وہ ستھرا ہوتا ہے اپنے ہی اسے۔اوراپنے کومزگی مصفی اور ستھرا بنالینے والے ہیں۔(اوراللہ) تعالیٰ (ہی کی طرف) سب کے لیے )۔اس لیے کہ پاکیزگی کا نفع اُسی کی ذات کو ملنے والا ہے۔(اوراللہ) تعالیٰ (ہی کی طرف) سب کا (پھرنا ہے)۔اوراُسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔تو پاکیز ہلوگوں کواُن کی پاکیزگی پر جزادےگا۔

# وَمَا يَسْتُوى إِلَاعُلَى وَالْبُصِيِّرُ وَلَا الظُّلُلْثُ وَلَا الظُّلُكُ وَلَا الظُّلُ

اورنبين برابر باندها،اورآ نكهوالا ادرنداندهيريان ادراجالا اورندسابيه

### ولدالحرور ومايستوى الدعياء ولاالدموات إن الله يسبع

اوردهوپ اورنه برابر ہول زندے اور مردے۔ بے شک اللہ سننے کا فائدہ دے

### مَنَ يَشَاءُ وَمَا انْتَ بِسُسِمِ مِنْ فِي الْقُبُورِ ﴿

جے جاہے۔ اور تم نہیں ہوسننے کا فائدہ دینے والے ، إن دفن کیے ہوؤں کو

(اور نہیں برابر ہےاندھا) یعنی کا فر۔یا۔ جاہل۔یا۔گراہ، (اور آنکھ والا) یعنی مؤمن ۔یا۔عالم۔یا۔گراہ، (اور آنکھ والا) یعنی مؤمن ۔یا۔عالم۔یا۔عالم۔یا۔ ہدایت یا فتہ۔(اور نہ) باطل ۔یا۔گناہوں کی (اندھیریاں اور) حق واطاعت کا (اجالا • اور نہ سابیہ) یعنی ثواب ۔یا۔ بہشت ۔یا۔ راحت (اور دھوپ) یعنی عذاب ۔یا۔ دوز خ ۔یا۔ زحمت ۔ (اور نہ برابر ہوں زندے اور مُر دے)۔ یعنی مؤمنوں کو کا فروں کے ساتھ دوز خ ۔یا۔ زحمت ۔ (اور نہ برابر ہوں زندے اور مُر دے)۔ یعنی مؤمنوں کو کا فروں کے ساتھ برابری نہیں۔ (بیشک اللہ) تعالی (سننے کا فائدہ دیے جائے) تو نیق اور ہدایت کے ساتھ۔ (اور تم نہیں ہوسننے کا فائدہ دینے والے اُن دفن کیے ہوؤں کو)۔

من فی القبود کاذ کرمُر دوں کے ساتھ کا فروں کی تمثیل ہے۔

ندکورہ بالا ارشاد کا حاصل ہے ہے، کہ ارشاد و ہدایت کا فائدہ اُسی کو ملتا ہے، جواُ ہے تبول

کرے۔اور کسی بیغام کو قبول کر ادبیا، بیصرف خدائے قادر و مختار کے اختیار میں ہے۔ ان

کا فروں کا حال ہے ہے کہ آنکھ رکھتے ہیں مگر حق نہیں دیکھتے، تو گویا اندھے ہیں۔ کان رکھتے
ہیں مگر حق نہیں سنتے ہیں، تو گویا بہرے ہیں۔ مندر کھتے ہیں مگر حق نہیں بولتے، تو گویا گونگے
ہیں۔اور جان رکھتے ہیں مگر حق پر قربان نہیں کرتے، تو گویا مُردے ہیں۔ دھرتی کے اوپر چلتے ہیں مگر حق کی ہیں۔
چلتے ہیں مگر حق کی جمایت نہیں کرتے، تو گویا زمین کے اندرا پی قبروں میں ہیں۔

این تمثیلات سے بین طاہر کرنا مقصود ہے، بیکا فردھرتی کے اوپر چلتے بھرتے مُردے ہیں۔ تو حق کو قبول کرنے کے تعلق سے اُن کے جملہ اوصاف واحوال مُردوں کے احوال

واوصاف سے مشابہت رکھتے ہیں۔ تو اَے محبوب! آپ کوفکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اس کیے کہ آپ بحسن خوبی اپنا فریضہ نبوت ادا فرمارہے ہیں، کیونکہ۔۔۔

### ٳؽٲڹٛؾٳڷڒڹڔؽۯۄٳڰٵڒڛڵڹڮؠٳڰۣؿۺؽڗٷؽڔؽڗ

تم توبس ڈرسنادینے والے ہوں بے شک ہم نے بھیجاتمہیں حق کے ساتھ،خوشخری دینے والا ڈرسنانے والا۔

#### رَانَ مِنَ أُمَّةِ الْاخْلَافِيُهَا نَنِيُونَ وَانَ مِنَ أُمَّةِ الْاخْلَافِيُهَا نَنِيُونَ

اور نہیں ہے کوئی امت ، مگر گزرا اُس میں کوئی ڈرسنانے والا۔

(تم توبس ڈرسنادینے والے ہوں بیشکہ ہم نے بھیجا تہمیں) دین (حق کے ساتھ) لینی اسلام کے ساتھ۔ (خوشخبری وینے والا) تواب کی ، (اور ڈرسنانے والا) عذاب کا۔ (اور) اُر محبوب! تہمارا نذیر ہونا کوئی نئی اور نادر بات نہیں ، کیونکہ (نہیں ہے کوئی امت مگر گزرااس میں) میرا فرستادہ (کوئی ڈرسنانے والا) اور آگاہی دینے والا۔

### ڡٙٳؽڲڵڔ۫ڸؙۅٛڰ؋ٛڰڷڰڰٵڒڹؽڹڡؙ؈ٛڠڹڸۿٷۧڿٵۼۿۅؙۯڛؙڵۿۊ

اورا گرجھٹلا كيل تمهيں ،توبے شك جھٹلا بچكے بيل جوان سے پہلے تھے۔لاتے رہےان كے پاس اُن كرسول

### بِالْبَيِّنْتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِنْبِ الْمُنِيْرِ الْمُنْفِيرِ

دلیلوں اور صحیفوں اور روشن کرنے والی کتاب کو

(اورا گرجھٹلائیں تہہیں) قریش کے معاند (تق) تعجب نہ کریں، کیونکہ (بے شک جھٹلا چکے ہیں)
اپنے بیغیبروں کو (جو اِن سے پہلے تھے) درآ نحالیکہ (لاتے رہے اُن کے پاس اُن کے رسول دلیلوں)
یعنی ظاہر معجز ول (اور محیفوں) یعنی آسانی جھوٹی کتابوں، جیسے حضرت شیث اور حضرت ادریس اور
حضرت ابراہیم علی نیناوعلیم السلام کے صحیفوں اور حلال وحرام کے احکام کو بیان کرنے والی (اور روشن
کرنے والی کتاب کو)، جیسے توریت وانجیل۔

## ثُمَّ آخَنُ فَ الْذِينَ كُفُرُوا فَكَيْفَ كَانَ كَلِيْرِهُ

پر کرفتار کیا میں نے اُنہیں ،جنہوں نے انکار کیا، تو کیسی ہوئی میری تا کواری

(پھر) تکذیب کے بعد (گرفآر کیا میں نے انہیں جنہوں نے انکار کیا) اورا یمان نہ لائے، (توکیسی ہوئی میری ناگواری) اُن کے تعلق سے عذاب وعقاب کے ساتھ۔
لیمنی ہوئی میری ناگواری) اُن کے تعلق سے عذاب وعقاب کے ساتھ۔
لیمنی جب کا فروں پر اللہ تعالی کی ججت تمام ہوگئ اور وہ اپنی ہٹ دھری اور ضد سے باز
نہیں آئے، تو پھر اللہ تعالی کے عذاب نے اُن کواپئی گرفت میں لے لیا۔

الكوتران الله انزل من السهاء ماع فاخرجناب تنه الشهائوافها و المحافرات في الكوتران الله الموافرات الموافرا

اس سے پہلی آیتوں میں کفار سے خطاب فرمایا تھا اور اِس آیت میں د واحتال ہیں۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اِس آیت میں بھی کفار سے خطاب فرمایا ہو، اوران پراپی تو حید کی دلیل پیش کی۔ اور یہ بھی ہوسکتا ہے، کہ اِس آیت میں نبی کریم علیہ التحقہ والتسلیم سے خطاب فرمایا ہو، اور آپ کے سامنے بی تو حید کی دلیل پیش کی ، تا کہ آپ بید لیل لوگوں کو تمجھا کیں۔

اس آیت سے تو خید پر اِس طرح استدلال ہے، کہ پانی کی طبیعت واحدہ ہے، اور واحد چیز کا اثر بھی واحد ہوتا ، تو تمام بھول چیز کا اثر بھی واحد ہوتا ہوتا ، تو تمام بھول ایک ہی رنگت کے ہوتا ، تو تمام بھول ایک ہی رنگت کے ہوتے ۔ لیکن جب ہم ویکھتے ہیں کہ بھول مختلف رنگ کے ہیں ، تو معلوم ہوا کہ یانی اُن بھولوں کی پیدائش میں موڑ نہیں۔

پھراگرکی کو بیتر دد ہوکہ زمین اور پہاڑی علاقے پھولوں کی بیدائش میں موڑ ہیں، تو اِس کا ازالہ فرمایا، کہ پہاڑ سفید، سرخ اور گہر ہے سیاہ ہیں، تو پھر زرد پھول اور نیلے پھول کس سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور پہاڑوں میں اُن مختلف رنگوں کو کون پیدا کرنے والا ہے۔ پھولوں کی پیدائش میں تم جس پانی اور زمین کو موڑ سمجھ رہے ہو، اُس پانی اور زمین کا خالق کون ہے؟ پیدائش میں تم جس پانی اور زمین کو موڑ سمجھ کے اختلاف سے اپنی تو حید پر استدلال فرمایا، دوسری آیت کے شروع میں بھی رنگوں کے اختلاف سے اپنی تو حید پر استدلال فرمایا، کہ انسانوں، جانوروں اور چو پایوں کے بھی مختلف رنگ ہیں، ان مختلف رنگوں کا خالق کون ہے؟ حضرت میسئی اور عزیم اُن کے خالق ہیں ہوسکتے، کیونکہ اُن کے پیدا ہونے سے پہلے ہمی اُن کے مختلف رنگ ہیں۔ اُن کے خالق ہیں ہوسکتے، کیونکہ اُن کے پیدا ہونے سے پہلے میں میں کے خالق ہیں موسکتے، کیونکہ اُن کے میدا ہونے سے پہلے میں کھی اُن کے مختلف رنگ ہیں۔

سورج، چانداورستارے اُن کے خالق نہیں ہوسکتے، کیونکہ جب بیغروب ہوجائیں۔۔یا
۔۔اُن کو گہن لگ جائے، تب بھی بیرنگ اُسی طرح وجود میں آتے رہتے ہیں۔۔نیز۔۔سورج
اور چاند تو خود ایک نظام کے تابع ہوکر گردش کررہے ہیں۔سیاروں کی گردش اور ستاروں کا
طلوع اور غروب بھی ایک نظام کے تابع ہے، اور جوخود کسی کے تابع ہووہ کسی دومرے کے
لیے موثر کب ہوسکتا ہے؟ اور رہی پھر کی وہ مور تیاں جن کوتم خود اپنے ہاتھوں سے تراش کر
اُن کی پرستش کرتے ہو، تو اُن کا کسی چیز کے لیے موثر ہونا بداھ ہُ باطل ہے، جوابنے وجود میں
تہارے بنانے کے تاج ہیں، وہ تہارے خالق کب ہوسکتے ہیں؟ انہیں فدکورہ بالا حقائق کو
سمجھانے کے لیے حق تعالی ارشاد فرما تاہے، کہ۔۔۔

(کیاتم نے ہیں دیکھا کہ بلاشہاللہ) تعالیٰ (نے اُتارا آسان کی طرف ہے) اَبرے (پانی، پھرنکالاہم نے اُس ہے کئی پھل) میوے، (جداجدار مکتوں کے) یعنی اُن کی جنسیں ۔یا ۔یشمیس رنگ رنگ کی ہیں ۔یا ۔ان کی شکلیس اور میکئیس مختلف ہیں ۔ (اور) جو چیز بیدا کی ہم نے ۔ (پہاڑوں سے راستے) مختلف رنگ کے، بعنی کوئی رنگارنگ کی کیروں والے ہیں، اورکوئی (سفیدوسرخ رنگارنگ) والے، بعنی اُن کی سرخیاں بھی طرح طرح کی ہیں، کوئی تیز اور شوخ اور نہایت سرخ اور بعض ملکے رنگ کے۔ (اور) یوں، ی (کالے بھوچنگے) بعنی سیاھیاں نہایت سیاہ۔

### رين الثاس والدوآت والدنعام مُختلف الوائه كذلك

اورانسانوں میں،اور جانوروں اور چوپایوں میں،الگ الگ رنگ ہیں أسى طرح -

### المُمَا يَخْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَنَّوُا إِنَّ اللهُ عَنِيزُعْفُورُهِ

اللہ ہے ڈرتے بین اُس کے بندوں ہے صرف عالم لوگ۔ بے شک اللہ فالب والامغفرت فرمانے والا ہے۔

(اور انسانوں میں اور جانوروں اور چو پایوں میں الگ الگ رنگ بیں ای طرح)۔ یعنی کیلوں اور پہاڑوں کے رنگ مختلف ہونے کے مانند۔ اور جوکوئی نہ جانے گا خداکی قدرت چیزیں پیدا کرنے میں ، اور ہر چیز کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف پھیرنے کاعلم ندر کھتا ہوگا، وہ کو کر خدا سے ڈرے گا۔ اس لیے (اللہ) تعالی (سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں سے مرف عالم لوگ)۔ اس واسطے کہ جس سے ڈرتے ہیں اُس کے بندوں سے مرف عالم لوگ)۔ اس

الميمكم زياده موتاب اس كوخوف زياده موتاب\_

اور حضرت رسول اکرم صلی الله تعالی علیه و آله و کلم نے فر مایا ہے ، کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ خدا کاعلم رکھتا ہوں ، اسی لیے تم میں سے سب سے زیادہ خشیت ِ اللی والا ہوں ۔

زیادہ خدا کاعلم رکھتا ہوں ، اسی لیے تم میں سے سب سے زیادہ خشیت ِ اللی والا ہوں ۔

(بے شک اللہ) تعالی (غلبہ والا) ہے ۔ لیعنی غالب ہے بدلہ لینے میں اُس سے جو خدا سے نہ ڈر نے والوں کو ۔۔ اور ۔۔ ور ددر۔ نہ ڈر نے والوں کو ۔۔ اور ۔۔

### إنّ النِّين يَتُلُون كِتْبُ اللَّهِ وَأَقَافُوا الصَّلْوَةُ وَأَنْفَقُوا مِمّا رَثَاقَتُهُمُ

بے شک جو تلاوت کریں اللہ کی کتاب کو، اور پابندی کی نماز کی ، اور خیرات کیا جوہم نے اُنہیں روزی دی،

### سِرًّا وَعَلَانِيَ يَرْجُونَ رِجِارَةً كُنُ تَبُورُقَ

چھپاکراوردکھاکر،وہ چے امیدوار ہیں ایس تجارت کے جوہر بادنہ ہوگ

(بے شک جوتلاوت کریں اللہ) تعالیٰ (کی کتاب) قرآنِ کریم (کو)،اوراس کی پیروی کریں، (اور) ساتھ ہی ساتھ انہوں نے (پابندی کی نماز کی) اُس کے آ داب وشرا لط کے ساتھ، (اور فیرات کیا) ہماری خوشنو دی کے لیے ہماری راہ میں اُس میں سے (جوہم نے انہیں) حلال (روزی دی، چمپاکر) ریا کاری کے خیال سے بچنے کے لیے، (اور دکھا کر) اوروں کواللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی رغبت دلانے کے لیے۔

۔۔یا۔۔ چھپانا مسنون صدقوں میں ہوتا ہے، اور ظاہر کرنا ان میں جو فرض ہیں۔ (وہ سیح امیدوار ہیں ایسی تجارت کے جو برباد نہ ہوگی)۔ بیالی سوداگری ہے جو نہ ہلاک ہو، نہ بگڑے اور نہ ہی اُس میں نقصان پنچے، بلکہ بازارِ قیامت کے دن اُن کے اعمال کی متاع خوب رواج پائے ان عملوں پر جوانہوں نے کیے ہیں۔

# لِيُوفِيهُ وَأَجُورُهُ وَيَزِيدُهُمْ مِن فَصْلِهُ إِنَّكُ عَفْوَرُ شَكُورُ ۞

تا کہ پوراپورادے اُنہیں اُن کی مزدوریاں ،اورزیادہ دے اُنہیں اپنے نفعل ہے۔ بے شک وہ مغفرت فرمانے والا قدر فرمانے والا ہے۔

(تا کہ پوراپورادے) حق تعالی (اُنہیں اُن کی مزدوریاں) بعنی اُن کے کاموں کا اجر۔ (اور ریادہ دے اُنہیں) بعنی بردھائے اُن کی نیکیاں (اینے فضل سے)۔ بعنی ان کو شفاعت کا مرتبہ عطا مرتبہ عطا

فر مائے ، اوراُن کی شفاعت ان لوگوں کے باب میں قبول فر مائے ، جن پر دوزخ کی آگ واجب ہو چکی ہے۔ (بے شک و مغفرت فر مانے والا) ہے گنہگاروں کی ، اور (قدر فر مانے والا ہے) یعنی اجرعطا فر مانے والا ہے) یعنی اجرعطا فر مانے والا ہے شکر گزاروں کو۔

وَالَّذِي ٓ الَّذِي ٓ الَّذِي اللَّهُ مِن الْكِتْبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدُونُ

اور جودی بیجی ہم نے تمہاری طرف کتاب، وہ بالکل ہی درست ہے، تصدیق کرنے والی اپنے سے اگلی کتابوں کی۔

إنَّ الله بعبادِه لَخَبِيْرٌ بَصِيرُه

ب شک الله این بندول سے یقینا خبردار مگرال ہ

(اور) اَمِحبوب! (جووی بھبجی ہم نے تہماری طرف کتاب) بعنی قرآنِ کریم، (وہ بالکل ہی درست) اور حق صحیح (ہے) جو (تقدیق کرنے والی) ہے (اپنے سے الکی کتابوں کی) ۔ بعنی الگی آسانی کتابوں کے مطابق ہے، اُن کے عقائد اور اصولِ احکام میں۔ (بے شک اللہ) تعالی (اپنے بندوں سے بقیناً خبر دار) ہے، وہ اُن کی دِلی باتوں سے بے خبر نہیں اور ان پر (گرال ہے)، اور اُن کے ظاہری کام دیکھا ہے۔ اور بندوں کے حالات اُس پر پوشیدہ نہیں، کرقر آنِ کریم کی تقدیق کرتے ہیں۔ یا۔ تکذیب؟

پھرفر مایا، کہ ہم نے اگلی کتابیں تواگلی امتوں پرجیجیں۔۔۔

ثَعَ إِذِرَثْنَا الْكِتْبِ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَهِنْهُمُ ظَالِمٌ

پھروارٹ بنایا ہم نے کتاب کا اُنہیں ،جن کوچن لیا ہم نے اپنے بندوں سے ۔تو کوئی اُن کا ظالم ہے معروب ۔ یہ مدورہ میں جو میں میں ہوں ہوں ہے ہوں ایک 18 کھی اور کا جو سال کا مار

لِنَفْسِهُ وَمِنْهُمُ مُّقْتَصِلُ وَمِنْهُمُ سَالِقُ بَالْخَيْرِةِ بِاذْنِ اللهِ \*

ا بناو پر، اور کوئی درمیانی حیال کا۔ اور کوئی آئے بردھ جانے والا بھلائیوں میں اللہ کے تھم سے۔

ذلك مُوالفَصِّلُ الْحَكِيدُهُ

یه بردای فضل ہے۔

(پھروارث بنایا ہم نے کتاب کا انہیں)، بینی قرآنِ کریم کو تا خیرے نازل فرمایا اور بطور میراث دیا اُن کو (جن کوچن لیا ہم نے اپنے بندوں سے ) اور اپنا برگزیدہ بنالیا۔ یعنی خاتم الانبیاء و اللّٰ

کی امت کو۔

'عطا' کوت تعالیٰ نے 'میراث فرمایا، اس لیے کہ 'میراث وہ مال ہوتا ہے جو بے محنت اور بے مانکے ہاتھ آئے، ای طرح یہ بڑا عطیہ یعنی قرآن ہے مؤمنوں کی جبتو کے محض عنایت ربانی ہے اُن تک پہنچا ہے ۔۔یا۔۔جس طرح بیگانہ 'میراث' میں داخل نہیں، اُسی طرح دیمن مجمی قرآن سے بے نصیب ہیں ۔۔یا۔ 'میراث' کے حصوں میں 'تفاوت' ہے، جیسے آٹھوال حصہ، چوتھائی، ایک تہائی، نصف، دوتہائیاں، اورکوئی میراث پوری لیے آٹھوال حصہ، چوتھائی، ایک تہائی، نصف، دوتہائیاں، اورکوئی میراث بوری لیے لیتا ہے، تو اِسی طرح اہلِ قرآن کے حصے بھی متفاوت ہیں۔ ہرایک اپنے استحقاق اور استعداد کے موافق قرآن کے حصے بھی متفاوت ہیں۔ ہرایک اپنے استحقاق اور استعداد کے موافق قرآن کے حقائق سے بہرہ مند ہوتا ہے۔

(تو کوئی ان کا ظالم ہے اپناوپر) قرآنِ کریم کے موافق عمل کرنے میں کی کرکے اپنفس کو ہلاکت میں ڈالنے والا۔ (اورکوئی درمیانی چال کا)، جواکثر اوقات قرآن پرعمل کرتا ہے۔ (اورکوئی آگے بڑھ جانے والا بھلائیوں میں)۔ کیونکہ جمیشہ احکام قرآنی پرعمل کرتا ہے (اللہ) تعالی (کے تھم سے) اورائس کی تو نیق ہے۔ اور (بیہ) وارث کردینا اور برگزیدہ کرلینا، اللہ تعالی کا (بڑاہی فضل ہے)۔

حضرت فاروقِ اعظم فل کرتے ہیں، کہ میں نے آنخضرت ﷺ ہے۔نا ہے، کہ ہم میں حضرت فاروقِ اعظم فل کرتے ہیں، کہ میں نے آنخضرت ﷺ ہے۔نا ہے، کہ ہم میں ہے سابق بعنی بیشی لے جانے والاسب پر بیشی لے گیا ہے،اور ہمارے مقصد ' یعنی میانہ رُونے جات پائی،اور ہم میں جو ظالم ' ہے وہ بخشا ہوا ہے۔حضور ﷺ ہےان مینوں گروہوں کے تعلق ہے، یہ تفسیر بھی منقول ہے کہ آ ب نے فر مایا کہ سابق وہ لوگ ہیں، جو بے حساب بہشت میں جا کیں گے۔اور مقتصد ' وہ ہے جس کا حساب آ سانی سے ہوجائے گا۔اور ' ظالم' بہشت میں جا کیں گے۔اور مقتصد ' وہ ہے جس کا حساب آ سانی سے ہوجائے گا۔اور ' ظالم' کے حال کی تلائی کر مے واسعہ ' ہے اُن کے حال کی تلائی کر رہے گا۔

ذوالنون قدسمون نے کہا ہے، کہ ہمارے سابق اہلِ جہاد ہیں، اور ہمارے مقتصد 'وہ ہیں جوگھر میں رہیں جہاد میں نہ جائیں ،گر جماعت نماز میں حاضر ہوں۔اور ہمارے نظالم 'وہ ہیں جو میدانوں میں رہتے ہیں، نہ جہاد پر کمریا ندھتے ہیں نہ جماعت کی دولت پاتے ہیں۔ امام ابواللیث نے فرمایا ہے، کہ سابق 'وہ ہے، جو ہجرت سے پہلے ایمان لایا، اور نمقتصد 'وہ ہے جو ہجرت کے بعد مکہ معظمہ فتح ہونے کے بل ایمان لایا، اور نظالم 'وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوا۔

اصحابِ تفسیروتذ کیراورار بابِ تحقیق وقد قیق نے اُن تینوں گروہوں کے باب میں بہت کے کھا ہے۔ تبرکا چند باتیں یہاں بیان کی جاتی ہیں، اُس ترتیب پر جوقر آنِ کریم میں ذرکور ہے، لیعنی پہلے ظالم، درمیان میں مقتصد '،اورا خیر میں سابق'۔

حضرت مہل بن عبداللہ تستری نے فرمایا ہے، کہ۔۔وہ جاہل ہیں ۔۔اور۔علم حاصل کرنے والے ہیں۔۔اور۔۔عالم ہیں۔

بعضوں نے کہا کہ طالب و نیا ہیں۔۔اور۔۔ مائل عقبی ۔ متوجہ ہمولی۔۔یا۔صاحب کیراہ۔۔اور۔۔ مائل عقبی ۔ متوجہ ہمولی۔۔یا۔ صاحب شکن ۔۔اور۔ مرتکب صغیر ا ۔۔ اور۔۔ جرم سے مبرا۔۔یا۔ گناہ پرمعر۔۔اور۔۔ تائب توب شکن ۔۔اور۔۔ تائب جو ثابت ہوتو بہ پراوّل سے آخر تک ۔۔یا۔۔ جس کی معاش معاد پر عالب ہو۔۔ عالب ہو۔۔ اور عبادت کرنے والا تعادت کے طور پر ۔۔اورعبادت کرنے والا توف اورطمع سے، اور عبادت کرنے والا للہ فی اللہ یعنی خالصاً لوجہ اللہ ۔۔یا۔۔ بے مبری کرنے والا بحلا پر۔۔اور۔۔ مائل عباد اور۔۔ مائل ایر۔۔اور۔۔ مائل ایر۔۔اور۔۔ مائل کے ۔۔یا۔۔ جرام کھانے والا۔۔اور۔۔ مائل اور۔ نہ کوری طرف متوجہ۔۔یا۔ گنہ کارا سے ۔۔یا۔ وار۔ مقی ۔۔یا۔ فال سے ۔۔اور۔ مقی ۔۔یا۔ فال سے ۔۔اور۔ مقی ۔۔یا۔ فال سے ۔۔اور۔۔ مقی ۔۔اور۔۔ فال سے اور۔۔ وار۔ مائل کھانے والا۔۔یا۔۔ وہ جس کی کرائیاں نیکیوں پرزیادہ ہوں۔۔ اور۔۔ والا۔۔اور۔۔ فال اور۔۔ واجہ کی کرائیاں نیکیوں پرزیادہ ہوں۔۔اور۔۔ والا جس کی نیکیاں کرائیوں سے زیادہ ہوں۔۔ اور۔ وہ جس کا ظاہر وباطن کیساں ہو۔ اور وہ جس کا باطن جس کا ظاہر باطن سے بہتر ہو۔۔اور۔۔ وہ جو دوسروں سے لے اور دے نہیں۔ اور جو لے بھی اور دے بھی اور وہ جو دے اور وہ جو دوسروں ہے لے اور دے نہیں۔ اور جو لے بھی اور وہ جو دیسروں جو اور وہ جو دے اور وہ جو دوسروں جو اور وہ جو دے اور وہ جو دے اور وہ جو دوسروں جو اور وہ جو دے اور وہ جو دیسروں جو اور کریسے نیادہ ڈھونڈ ھے۔اور وہ جو دے اور وہ جو دوسروں جو دوسروں جو نیادہ ڈھونڈ ھے۔ اور وہ جو دوسروں جو بالکل ڈھونڈ ھے تی نہ۔۔

امام تشیری فرماتے ہیں، وہ اہلِ سخاوت اور اہلِ جود اور اہلِ ایٹار ہیں۔طالبِ نجات، اور طالب درجات، اور طالب مناجات ہیں۔

بعض عارفین فرماتے ہیں، دیکھنے الاآپ سے اپی طرف، اور دیکھنے والا آپ سے آ آخرت کی جانب، اور دیکھنے والاق سے ق کو۔

صاحب فتوحات نے فرمایا ظالم وہ ہے جو ہمیشہ خواب غفلت میں رہے، اور مقتصد وہ

ہے جو بھی خوابِ غفلت سے چو نئے بھی ،اور سابق وہ ہے جو ہمیشہ بیدار رہے۔

بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ ظالم وہ ہے جو نعمت سے منعم کی طرف نہ پھرے ،اور مقتصد
وہ ہے جو منعم سے نعمت کی طرف نہ پھرے ،اور سابق وہ ہے جو منعم سے منعم کی طرف نہ
پھرے ، یعنی منعم کے مشاہدے میں رہے اور اُس سے نعمتیں حاصل کرے۔
فظالم ومتقصد وسابق کی نہ کو ویالاتشہ ہے ان سے ظلم واقتصاد وسدة ۔ کی مختاف صور تو ایکا

ظالم ومتقصد وسابق کی مذکورہ بالاتشریحات سے ظلم واقتصاد وسبقت کی مختلف صورتوں کا تعارف ہوجا تاہے،تو ہر ظالم ومقتصد وسابق کا درجہاُس کے ظلم واقتصاد وسبقت کی نوعیت کی روشنی ہی میں متعین کیا جائے گا۔

ذبین نشین رہے کہ ظلم کہتے ہیں اندھر کو اور اپنفس پر اندھر کے درجات بہت ہیں۔اب اگر کوئی اپنفس کی خیرخواہی اور اس کے لیے بہتری نہ کرے، تو اس نے بھی اپنفس پر ظلم کیا۔ فدکورہ بالاتفیری تشریحات نے انسانوں کو اعلیٰ، اوسط اور اونیٰ تین خانوں میں بانٹ دیا ہے۔اور اعلیٰ کو سابق ،اوسط کو مقتصد 'اور اونیٰ کو ظالم ، یعنی اپنفس پر خانوں میں بانٹ دیا ہے۔اور اعلیٰ کو سابق ،اوسط کو مقتصد 'اور اونیٰ کو ظالم ، یعنی اپنفس پر زیادتی کرنے والا اور اُس کی خیرخواہی نہ کرنے والا قرار دیا۔ بعض تفییروں میں ان مسلمانوں کو جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ، وقت پر اپنفس کی خیرخواہی کرنے والا نہیں قرار دیا۔ اس لیے اُن کو تیسر سے خانے میں رکھا۔ فدکورہ بالا ساری تفییری عبارتوں کو میری اِس وضاحت کی روشن میں دیکھنا جا ہے۔۔۔۔

حق تعالی نے اگلی امتوں میں سے کسی امت کو بینوازش نہیں فرمائی اور بدبزرگی عطانہیں کی ، کدبرگرزیدگی کا نشان سب کے صفحہ حال پر کردیا ، اور نظالم سے ابتداء کی تا کہ شرمندہ نہ ہوں اور حمت بے غایت سے امیدوار رہیں ۔۔۔

اوربعضوں نے کہا، کہ ظالم کی تقدیم قضل کی وجہ سے ہ،اورائس کی تا خیرعدل کی راہ سے ہے۔اور ق تعالیٰ فضل کوعدل سے زیادہ دوست رکھتا ہے۔اور سابق کی تا خیراس جہت سے ہے، تا کہ تواب سے قریب ہوجائے اور تواب دخول جنت ہے۔اس جہت سے کہا ہے مل پراعتا دنہ کر ہاور طاعت پرخود پندنہ ہوجائے۔اس واسطے کہ خود پندی وہ آگ ہے، کہ جب جلائی جائے ،تو عبادت کی ہزار گھڑیاں اُس سے جُل جاتی ہیں۔ آگ ہے، کہ جب جُلائی جائے ،تو عبادت کی ہزار گھڑیاں اُس سے جُل جاتی ہیں۔ ۔۔الختمر۔اللہ تعالیٰ فضل عظیم والا ہے جس نے بنایا ہے۔۔۔۔

# جَلْتُ عَلَيْ يَكُ خُلُونَهَا يُحَكُّونَ فَيُهَامِنَ اسَادِرَمِنَ دُهَبٍ وَلُؤُلُوًّا

ہیشہر ہے کے باغ ، داخل ہوں سے جس میں ، پہنائے جائیں سے اس میں کنگن سونے کے اور موتی۔

### وَلِبَاسُهُو فِيهَا حَرِيْرُ ﴿

اورأن كالباس إس ميس ريشم كا

(ہمیشہرہےکے باغ،داخل ہوں سے جس میں) یہ تینوں گروہ جنہیں (پہنائے جا کیں مے اُس میں نگن سونے کے اور موتی ) کے۔

'عین المعانی' میں ہے کہ سونے کے نگن اور موتی عرب کے بادشاہوں کا زیورتھا، اور وہ اُس زیور کے ساتھ خصوصیت رکھتے تھے۔ جس طرح بادشاہانِ عجم کے واسطے تاج مخصوص ہے۔ (اور اُن کا لباس اس میں) یعنی بہشت میں (ریشم کا) ہوگا، جو دُنیا کے ریشم کیٹروں کا سا نہیں، یعنی نہ اس میں تاگاہوگا اور نہ وہ کسی کا بُنا ہوا ہوگا۔

# وَقَالُوا الْحُدُدُ لِلْهِ الَّذِي كَا أَذْهَبَ عَنَا الْحُرَنِ إِنَّ رَبِّنَا لَعُقُورُ شَكُورُ فَ

اور بول پڑے کہ" ساری حمداللہ کو،جس نے دُور فرمادیا ہم سے رنج کو۔ بے شک ہمارارب یقیناً مغفرت فرمانے والا قدر فرمانے والا ہے

(اور بول پڑے) وہ گروہ جب دوزخ کے گڑھے سے رہائی پاکر جنت میں داخل ہوئے، (کہ ساری حمداللہ) تعالیٰ (کو، جس نے دُور فرمادیا ہم سے رنج کو) دوزخ کا۔۔یا۔۔جوخوف طاعت رَو ہونے سے ہم رکھتے تھے، طاعت قبول فرما کروہ ہم سے دفع کردیا۔

بعضوں نے کہا کہ اِس سے وُنیا کے رنج مراد ہیں، جیسے موت کا ڈر۔یا۔شیطان کا وسوسہ ۔یا۔یہوں کے جسداور بغض کرنے کا دیا۔یہوں کے حسداور بغض کرنے کا دغد غد۔۔

(بے شک ہمارارب یقیناً مغفرت فرمانے والا) لینی گنبگاروں کو بخشنے والا ہے۔اور (فقدر فرمانے والا ہے) بین شکر گزاروں کو جزادینے والا ہے۔

الذي كَ احكنا دام المقامة مِن فَصْلِهُ لَا يَكُسُنَا فَهُالْصَبُ الدِيكُ الْكَافِيكُا لَصَبُ الدِيكُ الْمُعَالَّفَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

#### وَلَا يَهُمَّا فِيهَا لَغُوبُ

اورنگتی ہےاس میں کوئی تھکان

(جس نے اُتارا جمیں تھہرنے کے قابل گھر میں اپنے فضل سے)۔ ہمارے کمل کے سبب
نہیں۔اوروہ بھی ایسے گھر میں جہاں سے بھی نکلنا نہیں ہے۔ (نہیں پہنچی ہمیں اس میں کوئی تکلیف)۔
یہاں نہ طلب معیشت کارنج ہے،اور نہ ہی دُنیاوی مشقتیں۔ (اور نہ) ہی (لگتی ہے اس میں کوئی تھکان)،
اس لیے کہ جنت کلفت اور محنت کی جگہ نہیں، بلکہ عیش وحضور اور فرحت وسرور کی جگہ ہے۔

والذين كفروا لهم كارجه تو لا يقضى عكيم فيكوثوا ولا يُخفف

اورجنہوں نے کفرکیا، اُن کے لیے جہنم کی آگ ہے۔نہ قضا آئے گی اُن پر کہ مرجا کیں ،اورنہ ہاکا کیا جائے گا

عَنْهُمُونَ عَذَابِهَا ۚ كَثَالِكَ نَجُرِي كُلُّ كَفُورِ ۚ

ان سے عذاب جہنم ۔ اِی طرح ہم بدلدد ہے ہیں ہر کے ناشکرے کو

(اورجنہوں نے کفرکیا) اورخداورسول پرایمان نہ لائے، (اُن کے لیے جہنم کی آگ ہے)
جس میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے، کیوں کہ (نہ قضا آئے گی اُن پر کہ مَر جا کیں) اورعذاب سے چھوٹیں۔
(اورنہ) ہی (ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب جہنم)، بلکہ جب آگ کے شعلے کم ہوجا کیں گے، تو اس کو زیادہ جُلا کیں اور بھڑ کا کیں گے۔ (اِس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر کچے ناشکر کو)، جو کفر اور ناشکری میں نہایت کو پہنچا ہو۔

وهم يصطرخون بنها رئينا أخرجنا نغل صالحا غيرالن ي كتانعل

اوروہ چلائیں مے اُس میں، کہ پروردگارا! نکال دے ہمیں، کہ کریں ہم نیکی اُس کے خلاف، جوہم کیا کرتے تھے۔

ٵڮڵٷۼؾۯڴۄڟٵؽؾڰڰڔڣؽۄڡڹؿڰڰۯڿٵٛٷڰۄٳڵؿۯؽڒ

کیانہیں دی تھی تہمیں عمر؟ کسبق حاصل کرتا جس میں جس کوسبق لینا ہوتا ،اور آچکا تھا تہمارے پاس ڈرسنانے والا۔

فَلُ وَقُوا فَهُ اللَّظِّلِينَ مِن تُصِيرِ اللَّاللِّينَ مِن تُصِيرِ اللَّهِ إِن اللَّاللَّهِ إِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللَّا الللَّهُ اللَّلَّاللَّ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّل

اب مزه چکھتے رہو، کہ اندھیر والوں کا کوئی مددگارہیں۔

(اوروه) كافر (چلائيس محاس ميس) يعني دوزخ مين، اور فرياد جابي گاور كهتے ہوں

E (E)

گ، (کہ پروردگارا! نکال دے ہمیں) اِسے، اور دُنیا میں بھیج دے، تا (کہ کریں ہم نیکی اس کے فلاف جو ہم کیا کرتے تھے)۔ اس واسطے کہ اب عذاب ہم نے اپنی آئکھوں سے دیکھے لیا، اور جان لیا کہ دُنیا میں ہمارے کام اجھے نہ تھے۔ تو حق تعالی فر مائے گا، (کیانہیں دی تھی ہمیں عمر؟ کہ مبتی حاصل کرتا جس میں جس کو سبق لیما ہوتا)۔ اِس سے وہ عمر مراد ہے، جس میں مکلف فکر کرنے اور نصیحت پکڑنے کے ساتھ متمکن ہو۔

بعضوں نے کہاوہ عمر بین اور ساٹھ برس کے درمیان میں ہے۔ اور ایک قول کے مطابق بنگر سے کہاوہ عمر بین اور ساٹھ برس کے درمیان میں ہے۔ اور ایک قول کے مطابق سنر برس تک زمانہ ہے۔ مقصودِ کلام بیہ ہے ، کہ ۔۔۔۔

ہم نے تم کو عمرعطافر مائی اِس واسطے کہم نصیحت قبول کرواور متنبہ ہوجاؤ۔ (اور) ای کے ساتھ ساتھ ا (آچکا تھا تمہارے پاس ڈرسنانے والا) ۔ بعنی وہ بیغمبر جوتم کو نصیحت کرتا تھا۔۔یا۔۔کتاب۔۔یا۔عقل ۔۔یا۔قرابت والوں اور پڑوسیوں کی موت ، کیونکہ۔۔۔

> "کفی بالموت واعظاً" موت هیحت کے لیے کافی ہے۔

۔۔۔اوراکش علاء إس بات پر بیں، کہ ڈرانے والے سے بڑھا پامراد ہے، اس واسطے کہ بڑھا پے کاز مانہ شعلہ کیات کو بجھانے والا ہے، اورا کینہ ذات برزنگ بڑھانے والا ہے۔ منقول ہے کہ جب دوزخی استغاثہ کریں گے اورغل مچائیں گے اور کہیں گے، کہ یااللہ! ہمیں پھر دُنیا میں بھیج تا کہ نیک کام کریں، تو جب سے دُنیا بیدا ہوئی اور جب تک ختم ہوئی است زمانے تک فریاد کیا کریں گے۔ حق تعالی استفسار فرمائے گا، کہ میں نے تم کو دُنیا میں زندگی دیکھا دی تھا۔ تو حق جواب دیں گے کہ ہاں ہم نے زندگی بھی پائی تھی، ڈرانے والے کو بھی دیکھا تھا۔ تو حق تعالی فرمائے گا۔۔۔۔

(اب مزه تحکیمے رہو) عذابِ دوزخ کا، کیوں (کماند عیروالوں کا کوئی مددگار ہیں) جواُن پر سے عذاب اُٹھالے۔کافروں کو جیخ و پکار کر کے اپنی حالت بتانے کی ضرورت نہیں،اس لیے کہ۔۔۔

ات الله على على المسلم ورد والدر في الكان عليم المات المنك ورق المنك على المنك المنك ورق المنك ورق المنك على المنك والمات كوم المنك والمنك والم

(بے شک اللہ) تعالی (جانے والا ہے غیب کوآ سانوں اور زمین کے)، تو کا فروں کے احوال اُس پر پوشیدہ نہ ہوں گے۔ (بے شک وہ جانے والا ہے سینوں والی بات کو)۔ لیعنی جو با تیں سینوں میں چھپی ہیں وہ اُن کو بھی جانتا ہے، تو جو بچھکا فروں پر ظاہر میں ہور ہاہے وہ اُس کے علم کے باہر کیسے ہوسکتا ہے؟۔۔وہ۔۔

هُوالَّذِي يَ جَعَلَكُمُ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنَ كُفَّ فَعَلَيْهِ كُفُونُ وَ الْأَرْضِ فَمَنَ كُفَّ فَعَلَيْهِ كُفُونُ وَ الْأَرْضِ فَمَنَ كُفَّى فَعَلَيْهِ كُفُونُ وَ الْأَرْضِ فَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ مِن اللَّهُ مِن الل

ون ہے۔ سے بی المحمد میں الموں اور میں ہے۔ اور سے طریا ہوا می پراس المحمد ہے۔ کالا برزید المحمد میں المحمد اللامقانا ولا برزید المحمد اللامقانا ولا برزید المحمد الله میں المحمد اللامقانا ولا برزید المحمد المحمد اللامقانا ولا برزید المحمد المحمد اللامقانا ولا برزید المحمد المحمد الله معمد المحمد الله المحمد المحمد الله المحمد المح

اورنہ بڑھائے گا کا فروں کو اُن کا کفراُن کے رب کے یہاں ، مگر بیزاری کو۔اور نہ بڑھائے گا کا فروں کو

#### كُفُرُهُ وَ إِلَّا خَسَارًا ۞

أن كا كفر ، مكر نقصان

(وہی ہے جس نے بنایا تہ ہیں جاتھیں اگلوں کا زمین میں) ۔ یعنی تم کواگلوں کی جگہ برصاحب مکان بنایا ، اور زمین میں تصرف کرنے کی تخییاں تہ ہارے قبضہ افتد ارمیں چھوڑ دیں۔ اور یہ بڑی نعمت ہے۔ (توجس نے تفرکیا) اور ناشکری کی ۔ یا۔ نعمت دینے والے پرایمان ندلایا، (تو اُسی پراُس کا کفرہ ہے)۔ یعنی اس کے تفرکی جزا اُسی کو دی جائے گی۔ (اور نہ بڑھائے گا کا فروں کو ان کا گفران کفرہ ہے کہ بین ہے گر بغض ربّانی کے سبب غضب کے درب کے یہاں، مگر بیزاری کو)۔ یعنی اُن کے تفرکا نتیج نہیں ہے گر بغض ربّانی کے سبب غضب جاودانی، وہی ہو سکے گا۔ (اور نہ بڑھائے گا کا فروں کو اُن کا کفر گر نقصان) ۔ یعنی کا فروں کا کفر وشرک قیامت میں ان کے نقصان کی زیادتی ہی کا سبب ہوگا۔

- الخقر - كافرول اورمشركول كوعقل سے كام لينا چاہيے، قادرِ مطلق خدائے برتر و بالا كى ہى پر سنتش كرنى چاہيے - ذرابيمشركين بتائيں كہ يہ بتوں كو عاجز سمجھتے ہیں كہ قادر؟ اگر عاجز سمجھتے ہیں، تو اُن كو پو جتے كيوں ہیں؟ اورا گرقادر سمجھتے ہیں، تو اُن كو پو جتے كيوں ہیں؟ اورا گرقادر سمجھتے ہیں، تو اُن محبوب! ان ہے سوال كرواوران سے صاف فظوں میں ۔ ۔ ۔

قُلْ أَرْءَيْكُمْ اللَّهِ إِلَّا يُنْ يَنَ كُونَ وَنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ آرُونِي فَاذَا

کہدوکہ" ذرابتاؤ؟ کہتمہارے بنائے شریک جن کی تم وہائی دیتے ہواللہ کے خلاف، مجھے دکھاؤ کہ کیا

## خَلَقُوامِنَ الْرَضِ امْ لَهُمُ شِرُكُ فِي السَّلَاثِ امْ النَّيْنَهُمْ كِتُبَّافَهُمْ

# على بينت مِنْهُ بل إن يَعِدُ الظُّلِمُونَ بَعْضُهُمُ بِعُضًّا إلْا غُرُورًا

اس ہے کی دلیل پر ہیں۔ بلکہ ہیں وعدہ دیتے اندھیروالے ایک دوسرے کو، مگردھو کے کا

( كهددو، كدذرابتاؤ كرتمهار بنائش مك جن كى تم دُما كى دية بوالله) تعالى (كفلاف)

اوراس كے سوا، تو ( مجھے دكھاؤ) اور مجھے خبر دو ( كەكياپيداكيا) ہے ( أنبول نے زمين سے؟) ليني

ز مین کے اوپر اور اُس کے بنچے جو چیزیں ہیں اُس میں کس چیز کے خالق تمہارے ہیں ہیں۔ (یاان

کی کچھٹرکت ہے آسانوں میں؟) لینی آسانوں کی خلیق میں اُن کی شرکت رہی ہو؟

(یاہم نے دے رکھی ہے انہیں کتاب) جو یہ بات بتانے والی ہے، کہ ہم نے ان کواپناشریک بنائریک بنائریک بنائریک بنائی ہوئی (دلیل پر ہیں)۔ اور بت پرتی کی صحت پرآسانی الیاہے؟ (تو وہ اُس) کی وجہ (سے کسی) کھلی ہوئی (دلیل پر ہیں)۔ اور بت پرتی کی صحت پرآسانی اور بتانی سندر کھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ بھی نہیں، (بلکہ نہیں وعدہ دیتے اند میروالے ایک دوسرے کو مگر دھو کے کا)۔ یعنی مشرکین کے رؤساء اور اشراف اپنے تابع اور پیروکاروں سے بتوں کی دوسرے کو مگر دھو کے کا)۔ یعنی مشرکین کے رؤساء اور اشراف اپنے تابع اور پیروکاروں سے بتوں کی

شفاعت کا جووعدہ دیتے ہیں ، وہ سراسر دھوکا ہے جس کا وجود تہیں ۔

کفار ومشرکین، بالخصوص بیبود و نصاری، ایسی حرکت ہے بھی بازنہیں آتے، جس سے وہ خود
کو بڑی برزی سزا کامستحق بنالیتے ہیں۔ مثلاً: یبود نے حضرت عزیر کواور نصاری نے حضرت عیسیٰ کو
خدا کا بیٹا قرار دیا۔ بیالی بڑی بات ہے، کہ بیاس بات کے مستحق ہوگئے کہ اُن پر آسمان گر پڑے۔ یا
۔۔ زمین بھٹ جائے، اور بیائی میں فن ہوجا کیں لیکن اللہ تعالیٰ حلیم ہے، وہ عذا ب دیئے میں جلدی
نہیں فرما تا اور تو بہ کی مہلت دیتا ہے۔۔ تو۔۔

إِنَّ اللَّهُ يُنْسِكُ التَّمَا وِ وَالْرَصِ آنَ تَرْوُلَا ةَ وَلَذِنَ زَالْتَأَانَ أَمُسَكَّفِهُمَا

بے شک اللہ رو کے ہے آسانوں اور زمین کو کہ ال سکیں۔۔ اگر ال پڑیں ، تونہیں روک سکتا اُنہیں کوئی ،

مِنَ آحَيِ مِنَ يَعُبِ اللهُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عُفُورًا ۞

الله ك بعد \_ بشك الله علم والامغفرت والاسب

(بے فک اللہ) تعالیٰ (روکے ہے آسانوں) کوگرنے سے (اورز بین کو) بھٹے ہے، (کم)

ا بی جگہ ہے( بل سیس) یعنی اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کواس لیے روک رکھا ہے، تا کہ وہ اپنی جگہ زائل نہ ہوجائیں،اس لیے کمکن کو بقا کے حال میں نگاہ رکھنے والاضرور جیا ہیے۔

لائے، اور جان لے کہ گئے مکرا ہ وکھ گؤکٹ اُس کی صفت ہے۔۔۔

رو ساءِ قریش نے ساتھا، کہ اہلِ کتاب نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی ، تو آپس میں

کہتے تھے کہ لعنت کرے اللہ یہود و نصار کی پر۔ یہ کیسے ڈوگروہ ہیں کہ اپنے پیغیبر کی تکذیب

کرتے ہیں۔ خدا کی شم !اگر کوئی پیغیبر ہمارے پاس آتا، تو ہم اُن سے زیادہ راہ پائے

ہوئے ہوتے ، اور اُس کی تقدیق میں بڑی جلدی کرتے ۔ جَن تعالیٰ نے خبر دی۔۔۔

وَأَقْسَهُوا بِاللهِ جَهْدَ الْيُمَا لِهِمُ لَإِنْ جَاءَهُمُ وَنِ يُرُكِّ يُكُونُنَّ اهُلَى

اور سم کھائی ان لوگوں نے اللہ کی ،اپنے موں میں زور کی کہ" اگر آیا اُن کے پاس کوئی ڈرانے والا ،تو ضرور ہوکرر ہیں گے زیادہ

مِنَ إِحْدَى الْأُمْمِ فَلَتَاجَآءُهُمْ نَنِيْرُقَازَادَهُمُ الْأُمْمِ فَلَتَاجَآءُهُمْ نَنِيْرُقَازَادَهُمُ الله نَفُورًا ﴿

نغالی علید آلبوسلم، (تونہیں بڑھی) اُس نذیر کے آنے سے (اُن میں بھرنفرت) یعنی حق سے بھا گنااور اُس سے دُور ہونا۔اور نہ بڑھایاان میں مگرتھم الہی سے تکبراور سرکشی۔۔۔

اسْتِكْمَارًا فِي الْكُرْضِ وَعَكُر السَّبِي وَكَالِ السَّبِي وَكَالِ السَّبِي وَعَكُر السَّبِي وَكَالْ السَّبِي وَكَالُ السَّبِي وَكِلْ السَّبِي وَكُولُهُ السَّبِي وَكُولُهُ وَلِي السَّبِي وَكُولُ السَّبِي وَكُولُ السَّبِي وَكُولُ السَّبِي وَكُولُ السَّبِي وَكُولُ السَّبِي وَكُولُ السَّبِي وَلَيْ السَّبِي وَلِي السَّبِي وَكُولُ السَّبِي وَلَيْ السَّبِي وَلِي السَّبِي وَلَيْ السَّبِي وَلَيْ السَّبِي وَلَيْ السَّبِي وَلِي السَّبِي وَلِي السَّبِي وَلِي السَّبِي وَلِي السَّبِي وَلِي السَّبِي وَلِي السَّبِي وَلَيْ السَّبِي وَلِي السَّبِي وَلَيْ السَّبِي وَلِي السَّبِي وَلَيْ السَّلِي فَي السَّبِي وَلَيْ السَّبِي وَلَيْ السَّبِي وَلَيْ السَّبِي وَلِي السَّلِي وَلِي السَّبِي وَلِي السَّلِي وَلِي السَّلِي وَلِي السَّلِي وَلَيْ السَّلِي وَلَيْ السَّلِي وَلَيْ السَّلِي وَلِي السَّلِي وَلِي السَّلِي وَلِي السَّلِي وَلَيْ السَّلِي وَلِي السَّلِي وَالسَّلِي وَالسَّلِي وَالسَالِي وَالسَّلِي وَالسَّلِي وَالسَّلِي وَالسِلِي وَالسَّلِي وَالسَّلِي وَالسَالِي وَالسَالِي وَالسَّلِي وَالسَّلِي وَالسَالِي وَالسَالِي وَالسَّلِي وَالسَالِي وَالْمُعَلِي السَالِي وَالسَالِي وَالسَالِي وَال

فهل ينظرون إلاستت الزولين فكن عجى السكت اللوتنب يلاة

تو کیاا نظار کررہے ہیں وہی اگلوں کے دستور کا؟ تو ہر گزنہ پاؤ گئے تم اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی۔۔

وكن تجد السني اللو محويلا

اور ہرگزنہ یاؤ گےتم اللہ کے قانون میں اُلٹ پھیرہ

(بڑا بننا زمین میں اور بُرائی کی جالبازی کرنا)۔۔النرض۔۔انہوں نے بہت ہی بُراکرکیا،

لین اُس نذیر کو ہلاک کرنے کے لیے حیلے اور بہانے سوچے۔(اور) وہ جالبازیہ بھی نہ سوچ سکے، کہ

(نہیں اُتر تی بُری چالبازی مگراہے ہی اوپر)۔ لینی ہر مکر کرنے والے کا مکرا حاطہ کرتا ہے اوراس کے

اطراف وجوانب لے لیتا ہے۔ اور جو کچھ کسی دوسرے کے باب میں اُس نے سوچا ہو، وہی اپنے

بارے میں مشاہدہ کرتا ہے۔

اس کے لیے۔۔۔ "چاہ کن راچاہ در پین "۔۔۔کا محاورہ زبان زدخاص وعام ہے۔

(تو کیا) یہ تکذیب کرنے والے مکار (انظار کردہے ہیں وہی اگلوں کے دستورکا)؟ اور
امید نہیں رکھتے ،گرعادت الہی کی ، جواگلوں میں جاری تھی اور وہ اہل تکذیب پرعذاب اور مکاروں پر
عقوبت ہے۔ (تو ہرگزنہ پاؤ گے تم) اُے محبوب! (اللہ) تعالی (کے دستور) اوراُس کی عادت (میں
کوئی تبدیلی)۔ لیمن عذاب کوثواب ہے کوئی نہیں بدل سکتا ہے۔ (اور ہرگزنہ پاؤ گے تم اللہ) تعالی

(کے قانوں میں اُلٹ پھیر)۔ یعنی جوقانون تکذیب کرنے والوں اور مکاروں کے لیے ہے، تو وہ
انہیں پرنافذ کیا جائے گا۔ ایسانہیں کہ اُن کے سوادوس وں پرنافذ کردیا جائے۔۔یا۔۔ جو آئیاں اُلٹ کی کے لیے کہ وہی موجود کی جو اُلٹ کی اُلٹ کی کا ایسانہیں کہ اُن کے سوادوس وں پرنافذ کردیا جائے۔۔یا۔۔ جو آئیاں کے لیے کہ وہی موجود کی جو اُلٹ کی کا ایسانہیں کہ اُن کے سوادوس وہ وہ وہ کی موجود کی جو اُلٹ کی کا ایسانہیں کہ اُن کے سام جود وہ کی جو جود کی جو اُلٹ کی ہیں۔

وكالواكشة مِنْهُمُ وَوَلَا وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ

حالانکہوہ زیادہ زوردار تنصان ہے،اور نبیں ہےاللہ، کہ ہراد کے اُسے کوئی چیز

في السّلوت ولافي الدُرُضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿

آسانوں اور ندز مین میں ۔ بے شک وہ علم والا قدرت والا ہے۔

(کیاسیز بیس کی انہوں نے) لینی اہلِ مکہ نے (زمین میں، کددیکھیں) شام ویمن کی راہ میں، کہ دیکھیں) شام ویمن کی راہ میں، ا (کہ کیسا ہوا انجام اُن کا جو اِن سے پہلے تھے)۔ لیمنی قوم عاد اور قوم شمود۔ (حالا نکہ وہ زیادہ زوردار

معے اِن سے ) ازروئے توت۔ اور باوجوداس کے انہوں نے عذاب سے رہائی نہ یائی۔ اور ہر تو م کی

ہلاکت کے آثاراُن کے شہرودیار میں باقی ہیں۔ (اور نہیں ہے اللہ) تعالیٰ (کہ ہرادے اُسے) اور

عاجز كردے (كوئى چيز آسانوں اور ندز مين ميں) \_ تو وہ جو جائے كرے، كوئى بھى اس كے تكم پر بيشى

نہیں کرتا۔ (بے شک وہ علم والا) ہے سب چیز وں کے احوال جانتا ہے۔ اور (قدرت والا ہے) یعنی

ان می*ں تصرف پر*قادر ہے۔

ولؤيؤاخ ألله التاس بمأكسبوا فاكرك على ظهرها من داتية

ليكن وه تو دهيل د سرم الب أنهيس ايك مقرر وفت تك \_ پھر جب آگيا اُن كا وفت ، تو بے شك الله

گات بِعِبَادِه بَصِيرًاق

اینے بندوں کا تگراں ہے۔

(اورا گردهر پکڑکرے اللہ) تعالی (لوگوں کی) اُس کے بدلے میں (جو) کفر ومعصیت کی اُس کے بدلے میں (جو) کفر ومعصیت کی اُنہوں نے ، تو نہ چھوڑا ہوتا زمین کی پیٹے پرکوئی جلنے والا) آ دمیوں میں سے ۔۔یا۔۔جن و اُنس میں سے۔۔یا۔۔جن و اُنس میں سے۔۔یا۔۔جن و اُنس میں سے۔۔یا۔۔جن و اُنس میں سے۔۔یا۔۔

اور بعضول نے کہا کہ سب حیوانات مراد ہیں، کہ بنی آدم کے گناہوں کی شامت سے

مع پر

ہلاک ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت نوح النظینی کے زمانے میں مشرکوں کے کفری نموست سے
سب جانور بھی ہلاک ہوئے۔ صرف وہی جانور بچے جو کشتی میں تھے۔ تو اِس وقت بھی اگر اُن
کو گہر گاروں کے گناہ کے وبال میں پکڑیں ، توسب نیست و نابود ہوجا کیں۔
(لیکن وہ تو ڈھیل دے رہا ہے انہیں ایک مقرر وفت تک ) کے لیے۔ (پھر جب آگیا اُن کا)
مقررہ آخری (وقت ، تو بے شک اللہ) تعالی (اپنے بندوں کا گمرال ہے)۔ وہ جانتا ہے کہ ہلاک ہونے
کا مشخق کون ہے اور نجات یانے کے قابل کون؟ تو ہرا یک کو اُس کے حال کے مطابق جزادے گا۔

بعونه تعالى وبفضله سجانهٔ آئ بتاریخ ۱۹۳۳ مارزی الاقل سسس اید مطابق در کرفروری الاسی بروزسه شنبه سورهٔ فاطری تفسیر کمل موگی مولی تعالی باقی قرآن کریم کی شخیل کی سعادت مرحمت فرمائ ،اورفکر قلم کواپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین یَامُجِیُبَ السَّائِلِیُنَ بِحَقِ طُه وَ یُسَ بِحَقِ نَ وصَ ، بِحَقِ یَابُدُّو کُ وَبِحُرُمَةِ سَیِدِ الْمُرُسَلِینَ سَیّدِنَا محمد صلی الله تعالی علیه وآله و کم

بِتِهِ اللهِ الرَّحَلَي الرَّحِيْهِ اللهِ الرَّحَلَي الرَّحِيْهِ اللهِ الرَّحَلَي الرَّحِيْهِ اللهِ الرَّحَالُ اللهِ اللهِ المُحَلِين اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل







حروف مقطعہ میں سے ہرایک حرف ایک بھید ہے خزانہ غیب کے بھیدوں میں ہے، کہ خی تعالی نے اپنے حبیب النظائی کا کس پراطلاع دی، یہاں تک کہ حضرت جرائیل النظائی کا جو اُن حروف کو لے کرنازل ہوئے، اُن کو بھی اُن کے بھید ہے واقف نہیں کیا گیا۔ نبی کریم کے واُن حروف کو لے کرنازل ہوئے، اُن کو بھی اُن کے بھید ہے واقف نہیں کیا گیا۔ نبی کریم کے پاس یہ کلمات حضرت جرائیل ہی لائے، مگر اُن کے اسرار ورموز اپنے حبیب کورتِ علیم وجبیر نے بلاواسط تعلیم فرمائے۔

بعضے علماء نے لیمین کی تفسیر میں کہا ہے، کہ بیقر آن کا نام ہے۔ کسی نے کہا، کہ بیاللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بعضوں نے کہا، بیسورۃ کا نام ہے۔ بیکھی فر مایا گیا ہے کہ حضرت بیغمبر النظیمی لائے ہے جوسائت نام قر آن کریم میں مذکور ہیں، اُن میں ایک لیمین ہے۔ اِس کے اہل بیت کوآل لیمین بھی کہا جاتا ہے۔

ایک قول ہے، کہ اُن سے انسان کی طرف اشارہ ہے، اور انسانیت کے ساتھ مخاطب آنخضرت ﷺ ہیں۔ اس واسطے کہ کمالی انسانیت کی صفت حضرت ﷺ کے واسطے ثابت ہے۔ منقول ہے کہ حضرت رسالت پناہ ﷺ نے فرمایا" ہر چیز کا ایک دِل ہے اور لیمین قر آن کا دِل ہے۔ شاید کے کم سین سید کی طرف اشارہ ہو، اور معنی یہ ہو، کہ یاسید البشر 'اور حدیث "اناسید ولد آدم" ان حرفوں کی تفییر ہو۔

جوکوئی سورہ کینین پڑھے یا لکھے، وہ قرآنِ کریم کے باراہ پاروں کا ثواب پاتا ہے۔اور السورت کو متم کم کہتے ہیں،اس لیے کہا ہے پڑھنے والے پردونوں جہاں کی نیکی تمام کر دیتی ہے۔اور دافعہ کہتے ہیں،اس لیے کہ سب بُرائیاں دفع کرتی ہے۔اور قاضیہ کہتے ہیں،اس لیے کہ سب بُرائیاں دفع کرتی ہے۔اور قاضیہ کہتے ہیں کہ پڑھنے والے کی سب حاجتیں پوری کرتی ہے۔ایس بابرکت، باعظمت،مشکل کشا، حاجت روا،اوردافع البلاء سورہ میار کہ کو شروع کرتا ہوں میں ۔۔۔

#### بسوالله الرّحلن الرّحيم

نام ہے اللہ کے برامبر بان بخشنے والا

(نام مصاللہ) تعالیٰ (کے)جوابیے سارے بندوں پر (برا) ہی (مہربان) ہے اور مؤمنین کی خطاؤں کا (بخشنے والا) ہے۔

### ٢٠٠٥

يلين•

منقول ہے کہ کفار مکہ نے کہا، کہ اَ ہے تحدیق منقول ہے کہ کفار مکہ نے کہا، کہ اَ ہے تحدیق کا نے فرمایا، کہ اے کہ فرمایا، کہ اے کہ فرمایا، کہ ۔۔۔۔

(ينس) لعني، أكسيد البشر!

# والقران الحكيم والكون المرسلين فعلى عراط مستقيم

فتم ہے حکمت والے قرآن کی بے شک تم رسولوں سے ہوں سیدهی راه پر

(قتم ہے حکمت والے) لینی قرآنِ تُحکم ۔۔یا۔ حق حکم کرنے والے۔۔یا۔ صاحبِ حکمت (قرآن کی پینچا ہے۔ جو تھے (سیدهی ان کی بینچا ہے۔ جو تھے (سیدهی راہ پر) لینی راوِتو حید پر۔یا۔ تم بھیج گئے ہوطریقۂ استقامت کے ساتھ، کہ وہ راہ مقصود تک پہنچا دینے والی ہے۔

# تَنْزِيلَ الْعَنِيْزِ الرَّحِيْمِ فَ لِثُنَّانِ رَكُومًا مَّا أَنْإِرَ الْأَوْمُهُ

اتاراہواعزت والے رحم والے کا کہ ڈرسناؤ اُس قوم کو،جس کے باب داوے نبیں ڈرائے گئے،

### فَهُوعُ غُولُونَ ٠

تووہ بے خبری میں پڑے ہیں۔

یةرآن (اُتاراہوا) ہے بہت ہی غالب (عزت والے رحم والے) مہربان (کا)۔اوراَ کے مجربیان (کا)۔اوراَ کے مجربی میں سے ہو، تا (کہ) تم (ورسناؤ) یعنی وراؤ عذاب ربّانی سے (اُس قوم کوجس کے باب داد نہیں ورائے محے ،تو وہ بے جری میں پڑے ہیں)۔

اسے مراداللِ مکہ کے قریبی آباء واجداد ہیں، ورنداُن کے سلسلۂ نسب ہیں جوزیادہ اور انہیں اور انہیں اور انہیں اور انہیں حضرت اساعیل النظیفیلا نے عذاب سے ڈرایا تھا، اور انہیں حضرت ابراہیم کی شریعت پہنچائی تھی۔ اوران میں سے بعض لوگ وہ تھے، جنہوں نے مکمل طریقہ سے حضرت ابراہیم النظیفیلا کی شریعت کی پیروی کی تھی۔ پھراُس پر کافی زمانہ گزر کمیا اور جا ہلیت اُن میں نفوذ کرتی رہی ، حتی کہ جس زمانہ میں ہمارے نبی النظیفیلا کی التعلیم کی اور جا ہلیت اُن میں نفوذ کرتی رہی ، حتی کہ جس زمانہ میں ہمارے نبی النظیفیلا کی اور جا ہلیت اُن میں نفوذ کرتی رہی ، حتی کہ جس زمانہ میں ہمارے نبی النظیفیلا کی النظیم کا اور جا ہلیت اُن میں نفوذ کرتی رہی ، حتی کہ جس زمانہ میں ہمارے نبی النظیم کا ا

بعثته موئى،أس زمانه مين حضرت ابراجيم التكنيخ للى شريعت كاصرف نام ره كيا تفا\_ جن آیات میں میذکر کیا گیاہے، کہ اہلِ مکہ کے آباء کے یاس کوئی عذاب سے ڈرانے والانبين آياءأس سے مراد أن كے سلسلة نسب ميں قريب كے آباء ہيں۔ اور مطلقاً عذاب سے ڈراناکسی زمانہ میں بھی منقطع نہیں ہوا، ورنہ بندوں پراللہ کی جحت یوری نہیں ہوگی۔اور جب ڈرانے والول کی تبلیغ کے آثار مث کئے ، تونی ﷺ کومبعوث کیا گیا۔

اِس تفسیر کی بناء پر اِس آیت کامعنی میہ ہے، کہ اہلِ مکہ کے پاس عذاب ہے ڈرانے کے کیے کوئی رسول نہیں آیا۔اور اِس آیت کا معنی نہیں ، کہ اُن کے پاس مطلقاً کوئی عذاب ہے ڈرانے والانہیں آیا، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اُن کوسی عالم نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا ہو، جو نى نەھو،جىسے زىدېن عمروبن كفيل اورقس بن ساعد ہوغيره۔

ڈرانے کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ڈرانا توعقلی دلائل سے بھی ہوسکتا ہے - کین - بشیر ہونے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ مخصوص اجر وثواب کی بشارت بغیروحی کے ہیں ہوسکتی ،اس لیے بشارت دیناصرف نبی کا کام ہے۔۔لیکن۔۔نذیر ، نبی کے علاوه عالم بھی ہوسکتا ہے۔

#### لَقُلُ حَتْي الْقُولِ عَلَى أَكْثِرِهِمْ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِنَّا جَعَلْنَا یقیناً ممک اُزگی بات اِن کے بہتیروں پر ،تووہ ندمانیں گے۔ بے شک ہم نے ڈال دیا في اعْنَافِهِمُ اعْلَلًا فَهِي إِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمُ مُقْمَحُونَ ﴿

اُن کی گردنوں میں طوق، کہ وہ تھوڑی تک چڑھے ہیں، تو وہ رہ گئے منہ اُٹھائے۔ (یقینا ممک اُتر کئی)عذاب کی (بات اُن کے بہتیروں پر) یعنی۔

لاَمْكُنَّ جَهُنُّهُ مِنَ الْجِنْةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ

"ہم ضرور بھردیں گے جہنم کو جنوں اور انسانوں سب ہے" - کاکلمہ حق ہواان پر۔ (تووہ)علم الہی میں از کی کفار، جن کوخدا اُزل میں جانتا تھا، کہ کفر ہی پر مریں ا مے۔۔یا۔۔ شرک پر آل ہول گے، جیسے ابوجہل اور اُس جیسے دوسرے، (ندما نیس سے ، بے شک ہم سنے ڈال دیا اُن کی گردنوں میں طوق ، کہوہ تھوڑی تک چڑھے ہیں ، تووہ رہ محصے منہ اُٹھائے )۔

میمثیل مشرکوں کی ہے اس گروہ کے ساتھ جوگردن میں طوق ڈالے ہیں، جن کی گردن

ادهراُده گھوم نہیں سکتی بس اوپر کی طرف آھی رہتی ہے۔ منقول ہے کہ ابوجہل نے سم کھائی کہ بیغیم کونماز میں دیکھے، تو آپ کا سرتو ڑ دے۔ ایک دن دیکھا، کہ آنخضرت کے نماز پڑھتے ہیں، پھراُ تھایا آپ کے پاس آیا، جب پھر مارنے کو ہاتھا تھایا، تو وہ ہاتھا ہی گردن میں لیٹ گیا، اور پھراُس کے ہاتھ میں جم کرگردن میں رہ گیا، اور بیآ بت نازل ہوئی، کہم نے اُس کو بازر کھا جس طرح طوق اور تھاڑی پہنے ہوئے آدمی کا مول سے بازر کھے جاتے ہیں۔ اور بعضوں نے کہا ہے، کہ قوم بن مخزوم نے ابوجہل کا ہاتھا سکی گردن سے بشکل تمام جھڑا یا اور ایک مخزومی بولا، کہ میں جاتا ہوں اور اِس پھر سے محرکی ہیں۔ کہ تو میں جاتا ہوں اور اِس پھر سے محرکی ہیں۔ کہ تو میں جاتا ہوں اور اِس پھر سے محرکی ہیں۔ کہ تو اُس کی گردن سے بشکل تمام آپ کے قریب آیا تو اندھا ہو گیا، اور بیآ بیت نازل ہوئی۔ آپ کے قریب آیا تو اندھا ہو گیا، اور بیآ بیت نازل ہوئی۔

# وَجَعَلْنَامِئَ بَيْنِ ايْدِيهِ عَصَلَا الرَّهِ عَلَى الْمُعْرِهِ صَلَّا الرَّمِنَ خَلْفِهِ مِسَلًّا

اور بنادیا ہم نے اُن کے آگے ایک روک ، اور اُن کے پیچھے ایک روک ،

### فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْعِرُونَ ۞

بھرڈ ھا تک دیا اُنہیں ، کہوہ دیکھے نہ کیں**۔** 

(اور بنادیا ہم نے اُن کے آگے ایک روک، اور اُن کے پیچھے ایک روک، پھرڈھا تک دیا

انہیں، کہوہ دیکھنہ کیں)۔

مخفقین کا کہنا ہے، کہ سامنے کی آڈ بردی بردی امید کرنا ہے، اور پیچھے کی آڈ گزر ہے ہوئے گنا ہوں سے خفلت ہے۔ اور جس کو ایسی دوآٹ یں گھیر سے ہوئی، تو ولاکل افقر رست میں نظر کرنے سے اُس کی آنکھ ڈھی ہوگی ، اور ایسے لوگ فلاح اور ہدایت کی راہ بیں دیکھ سکتے۔

# وَسَوَاءُعَلِيْهِمَ انْنَارْتَهُمُ امْرَكُونُنُونُهُمُ لَايُؤُونُونَ ٥٠ وَسَوَاءُ عَلَيْهِمُ الدَيْقُونُونَ ٥٠

اور مکسال ہے اُن پر،خواہ ڈرایاتم نے اُنہیں، یاندڈرایا، وہ ندمانیں سے

(اور یکساں ہے اُن پرخواہ ڈرایاتم نے انہیں، یانہ ڈرایا، وہ ندہ نیں مے )اورایمان ندلائیں اور یکسان ندلائیں کے اور یکسان ندلائیں کے اور یکسان ندلائیں ہے۔ گئے ،اس داسطے کہ ملم قدیم اور تقذیرِ اُز کی خدائے حکیم کی تفریراُن کے آل اور موت کا تھم لگا چکی ہے۔

# إِنْكَا ثُنُورُ مِنِ النَّهُ النِّ كُرُوخُولُ الرَّحْلَ بِالْغُولِ الرَّحْلَ بِالْغُولِ الْمُحْلِقِ الرَّحْلَ الْمُعَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحْلِقِ النَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

تہارا ڈرانا کام کرتا ہے اس کے جو پیروی کرنے لگاؤ کرکی واور ڈرنے لگا اللہ مہریان کو بے دیکھے۔

## فبنترك بمغفرة واجركرنيو

توخوشخرى دو بخشش كى ،ادر باعز ت اجر كى •

اَ مِحبوب! (تمہاراڈراناکام کرتا ہے اُس کے ) حق میں، (جو پیروی کرنے لگاذکری) لینی قرآن کی اور اُس کی نصیحتیں قبول کرنے کوسنتا ہے۔ (اورڈر نے لگا اللہ) تعالی (مہر بان کو بے دیکھے)، اُس چیز میں جو اُس سے غائب ہیں، لیعنی امورِ آخرت میں ۔ یا۔ ڈرتا ہے خدا سے پوشیدگی میں، لیعن چھپا ہوا اُس سے ڈرتا ہے خلق کی نظر میں نہیں۔ (تق) اَ مے جوب! اُس ڈرنے والے کو (خوشخبری دو بخشش کی)، لیعنی پچھلے گناہ بخشنے کی۔ (اور) آئندہ زمانہ میں (باعزت اجرکی) لیعنی بہشت کی۔

# ٳػٳۼؽؙؠٛڿؙٵڷٮۯؿٚٷڰڰۺٵڰڗۜڡؙۊٵٷٳڟٳڮۿؙٷٚٷڰڰڰڰ

ي شك جم زنده كرس مُر دول كو، اورلكه ليتي بين جووه پهلے كر يكے، اور اُن كى پچھلى نشانيوں كو۔۔ اور ہر چيز كا

## اكتصينة في إعام منين

شارکرلیا ہم نے روش رہنمائی کی کتاب میں۔

(بے شک ہم زندہ کریں مُر دول کو) قبروں سے اُٹھا کر۔یا۔ہدایت فر ماکر، (اور لکھ لیتے ہیں جووہ پہلے کر بچھی نشانیوں کو)، یعنی اُن کی بچھی نشانیوں کو)، یعنی اُن کے بیل جووہ پہلے کر بچھی نشانیوں کو)، یعنی اُن کے بیار اُن کی بچھی نشانیوں کو)، یعنی اُن کے بیار کر اور ہر قدم پر بیاؤں کے نشان کہ چل کر مبحد میں جاتے ہیں۔مرادیہ ہے کہ اُن کی خطا کیں مٹادیں گے اور ہر قدم پر عثابت کا نشان اُن کے صفحہ اعمال پر تھینچا جائے گا۔ (اور ہر چیز کا شار کر لیا ہم نے روش رہنمائی کی متاب میں)۔ہم نے نگاہ رکھی ہیں۔یا۔ہم نے بیان کی ہیں اس دفتر میں جو پیشوا ہے کھلا ہوا، یعنی اور محفوظ۔

نمازیوں میں سب سے زیادہ ہزرگ وہ آ دمی ہے مجد میں جس کے آنے کی راہ بہت و ورہو۔اوربعضوں نے کہا ان کی عام بیں اس بات سے کہ نیک ہو، جیسے علم جولوگوں کو سکھا کیں ۔۔یا۔۔وہ وقف جونیک مقاموں پر کریں ۔۔یا۔۔جاری رہنے والاصدقہ ،جیسے میل ہرا۔۔یا۔میجد۔۔یا۔۔ ان کہ بدہوں جیسے باطل امروں کوشائع کرنا،اورظلم کی جڑمضبوط کرنا۔حق تعالی فرما تاہے کہ میں سب ان کہ کہ کہ تاہوں اور وقت پر ہراً مرکے مناسب جزا دوں گا۔

**EX. 46.41** 

2 (4)

# وَاصْرِبَ لَهُ وَمَثَلًا اصْلَبَ الْقُرْيَةِ مِ إِذْ حِنَاءَ هَا الْمُرْسَلُونَ ﴿

اوردوانہیں مثال اُس آبادی والوں کی۔۔جب کہ آئے تضاُن کے پاس قاصد لوگ۔ (اور) اَے محبوب! (ووانہیں) یعنی اہلِ مکہ کو (مثال اُس آبادی والوں کی، جب کہ آئے شھاُن کے باس قاصد لوگ)۔

منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ النظیفان نے آسان پراٹھ جانے کے بل شمعون الصنعا کے ساتھ ڈوحواریوں کو انطا کیہ کی طرف بھیجا کہ خلق کو خدا کی طرف بلائیں۔ یہ جب شہر کے قریب بہنچ ، تو ایک بوڑھا آ دمی دیکھا کہ بکریاں پُڑا تا ہے ، اُسے سلام کیا۔ اُس نے بوچھا تم کون لوگ ہو؟ وہ بولے کہ ہم حضرت عیسیٰ النظیفان کے بھیجے ہوئے ہیں۔ خلق کو ضلالت کے جنگل سے منزل ہدایت کی راہ پر ہم بُلاتے ہیں۔

وہ بوڑھا بولا، کہ ابنادعویٰ سچا ہونے پرکوئی دلیل بھی رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں ہم بیاروں کو اچھا کردیتے ہیں، سفید داغ والے اور ما درزا داندھے کو حالت صحت پر پھیر لاتے ہیں۔ بڑھا بولا، کہ برسوں گزرگئے کہ میرا بیٹا بیار ہے اور طبیب اُس کے علاج سے عاجز ہیں، اگرتم اُس کے دردگی دواکر دو، تو میں تمہارے خدا پر ایمان لاوئں۔

انہوں نے اُس بیار کے سر ہانے آکر دُعا کی ، بیار نے صحت کال پائی۔ بس وہ بڑھا ایمان لایا ، وہی حبیب نجار ہے ، کہ اُسے صاحب کیسین کہتے ہیں ، جو ہمارے رسول کے زمانے سے خچھ آنو برس قبل آپ پر ایمان لایا تھا۔ ایمان میں سبقت لے جانے والوں میں سے ایک وہ بھی ہے۔ غرضیکہ حضرت میسی کے اُن دونوں بھیجے ہوئے آدمیوں کی خبر انطا کیہ میں مشہور ہوئی ، ادر سب بیاروں نے اُن کی برکت سے صحت یائی۔

شہرکے بادشاہ نے جو بت پرست تھا اُن شخصوں کی خبر پائی، اور اُن کی دعوت کے مضمون کی جمی خبر پائی، کہ بیخدائے واحد کی طرف بندوں کو بُلاتے ہیں اور بت پرش سے منع فرماتے ہیں۔ بس اُن کو قید خانے میں بھیج دیا اور شمعون اُن کے ہیچھے آئے اور بادشاہ کے خواص سے دوی اور آشنائی شروع کی ، اور علم و حکمت کی وجہ سے بادشاہ کے مقرب ہوگئے، توحق نے اُس قصے سے خبر دی۔۔۔

ٳڎ۫ٲڗڛڷؽٙٳڸؽۿ۪ۄٳڰٛڹڹٷڰڰۯؽٵڣڬۯؽٵڟڰۯؽٵڟڰ

جب كه بعيجا بم نے أن كى طرف دوكو، پھر جھٹلا يا أنہوں نے أن دونوں كو، پھر كمك بعيجا تيسر ہے كو، تو أنہوں نے كہا،

### ٳ؆ٚٛٳڵؽڲؙؙؙؙۄٞڟٞۯڛڵۅٛؽ۞

كه بلاشبهم تمهارى طرف قاصد بين

(جب کہ بھیجا ہم نے اُن کی طرف) لینی انطا کیہ والوں کی طرف (دوکو)، جن کو ہمارے تھم ماں شمیدں علیمالیاں نے اُن کی مان سمیری میں میں مصرفتان کی سات ہو تھا۔

سے عیسی اور شمعون علیماللام نے اُن کی طرف بھیجا۔ چونکہ یہ ہمارے ہی تھم سے بھیجنا ہوا تھا، تو یہ ہمارا ہی بھیجنا قرار یا یا۔ (پھر جھٹلا یا اُنہوں نے اُن دونوں کو، پھر کمک بھیجا تیسرے کو)، لیمنی اُس تیسرے ہی بھیجنا قرار یا یا۔ (پھر جھٹلا یا اُنہوں نے اُن دونوں کو، پھر کمک بھیجا تیسرے کو)، لیمنی اُس تیسرے

ے ذریعہ ہم نے اُن کوقوت دی اور غالب کر دیا۔

یہ ا بیتیسرے شمعون الصنعا تھے اور یہی ضیح ترین قول ہے۔ ویسے ریم منقول ہے کہ وہ شمعان۔۔یا۔۔سلوم۔۔یا۔۔ یونس تھے۔

(توانبول نے) نین ان تینول نے اہلِ انطا کیہ سے (کہا، کہ بلاشبہ م تہاری طرف قاصد

میں) عیسی التلین کے پاس سے۔۔یا۔اُن کے خلیفہ کے پاس سے۔تواس شہر کے لوگ۔۔۔

# قَالُوامَا أَنْتُهُ إِلَا بِنَظُرُهِ ثُلْنَا وَمَا أَنْزَلِ الرَّحُلْنُ مِنْ شَيْءٍ

سب بولے کہ تم نہیں ہو گر ہاری طرح بشر۔اور نہیں نازل کیا اللہ رحمٰن نے پچھ۔

# انَ أَنْتُو إِلَا ثُكُلُو بُونَ

تم توبس جھوٹ بولتے ہوں

(سب بولے، کہتم نہیں ہوگر ہماری طرح بشر) اکثر صفاتِ بشرید میں، پھرتم کورسالت کے ساتھ کیوں خاص کیا۔ (اور نہیں نازل کیا اللہ) تعالی (رحمٰن نے کچھ) کوئی چیز وحی اور رسالت میں سے۔ (تم تو بس جھوٹ بولتے ہو) اور اپنے دعوی رسالت میں تم جھوٹے ہو۔

# ڰٵڎٳڒؽؙڬٳؽۼػۿٳڰٵڸؽڴۄڵڰۯڛڵۅٛؽ؈ۅؘٵۼڮؽٵٞٳڵڒٳڷؠڶۼٳڷؠؙؠؿڰ

مب نے جواب دیا کہ ہمارارب جانتا ہے ہے تنگ ہم تہماری طرف قاصد ہیں۔ اور نہیں ہے ہم پر مگر صاف صاف پیغام رسانی ہ

(سب نے جواب دیا، کہ ہمارارب جانتا ہے کہ بے تنک ہم تمہاری طرف قاصد ہیں۔ اور

خمیں ہے ہم پر مرصاف صاف پیغام رسانی)۔اور ہم اپنا کام کر چکے،اور ہم نے پیغام پہنچادیا۔اگرتم ہماری دعوت نہ قبول کروگے،اور ہمارادین نہا ختیار کرو گے تو تم پرعذاب نازل ہوگا۔

## ڠٵڵۊٙٳؾٵڟڲۯٵۑڴؙۄ۫ٷؠ۫ٷڰۄ۫ؿڬؿڰۏٳڶؽۯڿؠڰ۠ڴۄۅڵؽؠۺڰڴ

وه سب بولے که "ہم نے بدفالی نکالی ہے تم سے ،اگرتم لوگ نه بازآ ئے تو ضرور پھراؤ کریں محے ہم تم پر ،اور ضرور پہنچ گاتمہیں

#### مِتَّاعَنَاكِ اللِّيُونَ

ہاری طرف ہےدکھ والاعذاب

(وہ سب بولے، کہ ہم نے بدفالی نکالی ہے تم سے)، کہ جب سے تم اِس شہر میں آئے ہو مین فہ نہیں برسااور ہماری سب کھیتیاں خٹک ہو گئیں۔ (اگرتم لوگ نہ باز آئے) اپنے دعویٰ سے (تو ضرور پہنچ کا تہ ہیں ہماری طرف پہنچ کا تہ ہیں ہماری طرف سے) ہماری اس طرح مارڈ الیس کے ہم تم کو، (اور ضرور پہنچ کا تہ ہیں ہماری طرف سے) ہماری اس شگباری سے (دکھ والاعذاب)۔

## ڠٵڵۊٳڟٵٚؠٟۯڰۄٙڡٞۼڰۿٵؠۣڹٛڎٛڮڗؿؙۿٵڽڷٲؽ۬ؿؙۄڰٷڰؙۺڔڣۏن®

قاصدوں نے جواب دیا کہ تمہاری بدفالی تمہارے ساتھ ہے ، کیا یہی جوتمہیں نصیحت کی گئی ہے۔ بلکتم لوگ حدسے بڑھ جانے والے ہوں۔

(قاصدوں نے جواب دیا، کہ تمہاری بدفالی تمہارے ساتھ ہے)۔ بینی تمہارے فاسد عقید وں اور باطل عملوں کی شامت ہے۔ (کیا یہی) جواب ہے اُس کا (جو تہبیں تقیدہ کی گئی ہے) عقیدوں اور باطل عملوں کی شامت ہے۔ (کیا یہی) جواب ہے اُس کا (جو تہبیں تقیدہ کی گئی ہے)

كتم إس سے بدفالى ليتے ہواور مار ۋالنے كى دھمكى ویتے ہو؟ (بلكہ) تجى بات توبیہ، كه (تم لوگ حد سے بردھ جانے والے ہو)، لینن ڈینگ مارنے والے اور حدسے گزرے ہوئے ہو۔

روایت ہے کہ شمعون بادشاہ کے ساتھ بتخانہ میں آئے اور فی تعالیٰ کو بحدہ کیا، لوگول نے سمجھا کہ وہ بت کو پو جتے ہیں۔ بادشاہ اُن پر بڑااعتاد کرنے لگا۔ بان کے مشورہ کے کسی مہم پر قدم نہ مارتا۔ ایک دن شمعون نے پوچھا، کہ بادشاہ سلامت، میں نے ساہے کہ آپ نے دومہا فرغریب قید کیے ہیں، اُن کوقید کرنے کی کیاعِلمت ہے؟ بادشاہ بولا، کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تہمارے بتوں کے سوااور خدا ہے۔ شمعون نے تعجب کی راہ سے کہا، کہ تھم سیجھے ذراانہیں حاضر تو کریں، کہ وہ تو تجیب بات کہتے ہیں۔

بادشاہ نے تھم دیاوہ دونوں حاضر کیے گئے۔ جب انہوں نے شمعون کود یکھا، تواہیے دل میں خوش ہوئے اور دلیر ہو گئے۔ شمعون نے اُن سے پوچھاتم کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ بولے کہ اُن کے جب اُس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ بولے کہ ہم اُس کی عبادت کرتے ہیں جس نے زمین آسمان پیدا کیا۔ شمعون نے کہا کہ تہمارا خدا کیا کرتا ہے؟ وہ بولے کہ اندھوں کو آنکھوں والا کردیتا ہے۔ شمعون نے بادشاہ

ے التماس کی اور کئی اندھے حاضر کیے گئے۔ شمعون نے اُن دونوں سے کہا، کہ بھلا اپنے خدا سے کہوں کہ بھلا اپنے خدا سے کہوں کو آنکھوں والا کر دے۔ انہوں نے دُعا کی ، پس فوراً بلک مارتے ہی اُن اندھوں کی آنکھیں کھل گئیں۔

شمعون بولے کہ بادشاہ سلامت ہم بھی اپنے خداؤں سے درخواست کریں، کہ وہ بھی یہی کام کردکھا کیں۔ بادشاہ نے چیکے سے کہا کہ شمعون تم نہیں جانتے کہ بیخدانہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ کسی چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ شمعون نے دوبارہ کہا کہ جوانو! تمہارا خدااور کیا کرسکتا ہے؟ وہ دونوں غریب بولے کہ مُر دہ کوزندہ کرتا ہے۔ شمعون نے کہا، کہا گرتمہارا خدا بیکام کرتا ہے تو ہم سب اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ایک بادشاہ کو جسے مرے ہوئے مدت گزرگئ تھی ۔ یا۔ سائت دن کے کسی مُردے کو اُنہوں نے دُعا کر کے زندہ کردیا۔ بس بادشاہ تمام قوم سمیت اُسی وقت ایمان لایا، اور پچھلوگوں نے مؤمنوں کو ایذاء رسانی اور قل کا قصد کیا۔ حبیب خیار کوخبر ہوئی، وہا نی جگہ ہے اُس طرف متوجہ ہوا۔ جبیبا کرتی تعالی نے فر مایا، کہ۔۔۔

# وجاءون اقصا المدينة رك كينعى قال يقوم البعوا الترسلين

اورآیاشهرکے کنارے سے ایک شخص دوڑتا، بولاکہ" آے میری قوم! پیروی کرواِن قاصدوں کی۔

## البعواف لينكم أجرًا وهم مُهُمَّا وي

تقلید کروان امامول کی ، جونبیس ما تکتے تم ہے کوئی اُجر، اور وہ راہ پائے ہوئے ہیں "

(اورآیاشهرکے کنارے سے ایک مخص دوڑتا) اُن بھیج ہوئے کو جمانے کے واسطے اور پہنچتے ہی اور کا کہا ہے ہوئے کو جمانے کے واسطے اور پہنچتے ہی اور لا کہا کے میری قوم! پیروی کروان قاصدوں کی تقلید کروان اماموں کی ، جونہیں ما تگتے تم سے کوئی اجر)، یعنی بچھ بدلا پیغام پہنچانے پر، (اوروہ راہ پائے ہوئے ہیں) خیر کے ساتھ دونوں جہان میں۔

بحمره تعالی وبعونه سجانهٔ آج بتاریخ ۱۲ ارزیج النورشریف ۱۳ ساس ایر مساس ایر مرفر وری ۱۲ ی بروزیخ شنبه با کیسویں پاره کی تفییر کا محکیل مولی تعالی باتی قرآن کریم کی تفییر کی تحییل کی سعادت مرحمت فرمائے، اور فکر وقلم کواپئی خاص حفاظت میں رکھے۔ آمین یَامُجِیُبَ السَّائِلِیُنَ بِحَقِ طُه وَ یاسَ، بِحَقِ نَ وصَ وَبِحُرُمَةِ



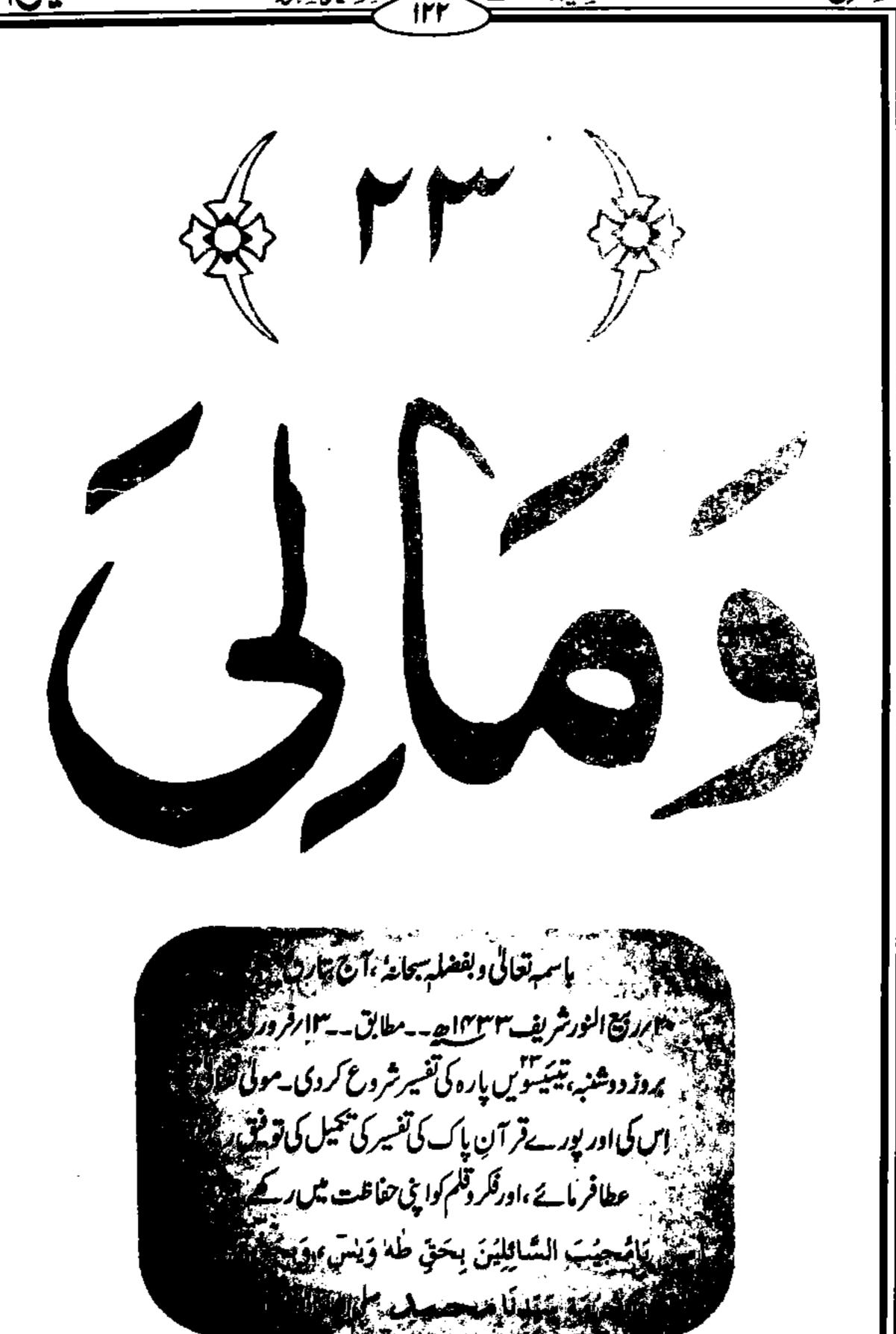

Marfat.com

## ومالى لا اعبالانى فكرنى واليو ترجعون عاتف

اور میری کیا مجال کہنہ پوجوں اُسے، جس نے بنایا مجھ کو، اور اُسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤگے۔ کیا بنالوں موجود کے موجود کے

أس كے خلاف ووسرے معبود؟ كما كر جائے خدائے مہر بان ميرائد ا، تو كام ندائے ميرے أن كى سفارش

هَيَّا وَلَا يُنْوَنُ وَنِ ﴿ إِنِّ إِذَّا لِفِي صَالِى عَبِينِ ﴿ وَالْحَالِ الْعَبِينِ ﴾ فَيَا وَالْحَالُ الْعَلَى عَبِينِ ﴾

می کھے، اور نہ وہ بچا سکیس ، بلاشبہ جب تو میں کھلی گمراہی میں ہون **،** 

(اورمیری کیا مجال) ہے (کہ) اپنے تول وغمل سے سیائی کا اعتراف نہ کروں اور (نہ پوجوں اُسے جسی کی کا اعتراف نہ کروں اور (نہ پوجوں اُسے جس نے بنایا مجھکو) اور معدوم سے موجود کر دیا، (اوراُسی کی) جزااوراُسی کے حکم کی (طرف تم مب کونا نے جاؤگے) قیامت کے دن ۔

ا پی طرف بیدا کرنے کی اضافت شکر ظاہر کرتا ہے اور پھر زندہ ہوکر اُٹھنے کی اضافت کا فروں کے ساتھ زجراور تہدید میں مبالغہ ہے۔۔ تو۔۔

(کیا) یددانشمندی ہے کہ میں (بنالوں اُس کے خلاف دوسر ہے معبود؟) جبکہ حقیقت ِ حال یہ اُسے، (کہا کرچا ہے خدائے مہر بان میرایر ۱) اور پھے خرر مجھ کو پہنچائے، (تو کام نہ آئے میر ہے اِن) بنتوں (کی سفارش کچھ)۔ لینی بت مجھ سے بکا کو دفع نہیں کر سکتے اور نہ بی کراسکتے ہیں، (اور نہ وہ پچا مسکیں) اور نہ بی رہائی دِ لاسکیں۔ الی میں اُس کو پوجوں جو نہ نفع پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے اور نہ خرر سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے اور خرفع پہنچانے اور خرر سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے اُس سے ہاتھ اور نہ خرد سے بچانے کی اور جو نفع پہنچانے اور خرد سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے اُس سے ہاتھ اُٹھالوں۔۔۔ (بلا شبہ جب تو میں کھلی مراہی میں ہوں)۔

جب کافروں نے حبیب نجارے یہ بات سی توانہیں قتل کرنے کا قصد کیا، تو وہ پیغمبر کی طرف متوجہ ہوکر یو لیے۔۔۔ طرف متوجہ ہوکر یو لے۔۔۔

الْيُ الْمُنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ اللَّهِ

ب شک میں تو مان گیاتم لوگوں کے بروردگارکو، تو تم لوگ بھی من رکھو!

(بے تنک میں تو مان کیاتم لوگوں کے پروردگارکو، تو تم لوگ بھی من رکھو!) تا کہ کل قیامت کےدان میر سے ایمان کی گوائی دو۔

بعضول نے کہا کہ قوم کی طرف مخاطب ہوکر رہ بات کہی ،اور قوم کے لوگ انہیں پھر مار نے

لگے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے ،اور بازارِ انطا کیہ میں اُن کی قبرہے۔اورا یک قول میہ ہے کہ لوگوں نے تو انہیں مارڈ الا ،لیکن حق تعالی نے انہیں پھر زندہ کر کے بہشت میں واخل فر مایا۔ حضرت حسن بھری ﷺ اِس بات پر ہیں کہ جب لوگوں نے انہیں قبل کرنے کا اُرادہ کیا، تو حق تعالی نے کرامت و ہزرگ کی وجہ سے انہیں بہشت میں پہنچادیا۔۔تو۔۔

تِيْلَ ادْخُلِ الْجُنَّةُ ۚ ݣَالَ يَلْيُتُ كُوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ يَمْ الْجُنَّةُ ۚ كَالَ لِلْيُتَ كُومِي الْجُنَاعُ فَكُلُ لِي الْمُعَالِقَ الْمُؤْلِ الْجُنَاةُ ۚ كَالَ لِلْيُتَ كُومِي الْجَالُونَ ﴿ يَكُلُونَ الْمُعْلَى لَكُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِقَ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْم

کہا گیا اُے کہ ﷺ جاؤجنت میں۔"بولا،" اَے کاش میری قوم جان لیتی • جوبخش دیا مجھے میرے رب نے ،

وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرُمِينَ ١

اوركرديا مجھے باعزت لوگوں ميں 🖜

(کہا گیا اُسے، کہ چلے جاؤ جنت میں)۔ جب وہ بہشت میں گئے، (بولا اُسے کاش! میری قوم جان لیتی پیز سے واقف ہو قوم جان لیتی چوبخش دیا مجھے میرے رب نے)۔ لیعنی اُسے کاش! میری قوم اُس چیز سے واقف ہو جاتی جس کے سبب سے رب تعالی نے میری بخشش فرمادی (اور کر دیا مجھے باعزت لوگوں میں)، یعنی اُن لوگوں میں جنہیں نوازا گیا اور ہزرگی دی گئی۔

ایک قول رہے کہ وہ بھیجے ہوئے پیغام پہنچانے والے اور بادشاہ اور مؤمن سب قل ہوگئے۔ اور ایک قول رہے کہ وہ بھیجے ہوئے پیغام پہنچانے والے اور بادشاہ اور مؤمن سب قل ہوگئے۔ اور ایک قول رہے کہ سب تو سلامت نیج گئے، فقط حبیب نجار آل ہوئے۔۔۔یا۔۔ آسان پر چلے گئے۔

ومَا انْزَلْنَاعَلَى قُومِهِ مِنْ يَعُدِهِ مِنْ جُنْدِهِ فِنَ التَّعَلَمُ

اورنبیں اُتاراہم نے اُس کی قوم پراُس کے بعد کوئی لشکر آسان ہے،

وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿

اورنه بم كوا تارنا تقا•

(اور نبیں اُتارا ہم نے اُس کی) یعنی صبیب نجار کی (قوم پراُس کے) قبل۔یا۔آسان پراُٹھ جانے کے (بعد کوئی لشکر آسان سے ،اور نہ ہم کواُتار ناتھا) کوئی لشکر کسی قوم کو ہلاک کرنے کے واسطے۔یعنی کا فرایسے ذلیل وخوارا وربے مقدار ہیں ، کہ انہیں ہلاک کرنے کے واسطے آسانی لشکر کی ضرورت نہیں۔ اور جنگ بدرا ورحنین کے دن آسان سے فرشتہ جوائز ہے ، پر ہمار نہیں کے دن آسان سے فرشتہ جوائز ہے ، پر ہمار نہیں کے دن آسان سے فرشتہ جوائز ہے ، پر ہمار نہیں کے دن آسان سے فرشتہ جوائز ہے ، پر ہمار نہیں کے دن آسان سے فرشتہ جوائز ہے ، پر ہمار نہیں کے دن آسان سے فرشتہ جوائز ہے ، پر ہمار نہیں کے دن آسان سے فرشتہ جوائز ہے ، پر ہمار نہیں کے دن آسان سے فرشتہ ہوائز ہے ، پر ہمار نہیں کے دن آسان سے فرشتہ ہوائز ہے ، پر ہمار نہیں کے دن آسان سے فرشتہ ہوائز ہے ، پر ہمار نہیں کے دن آسان سے فرشتہ ہوائز ہے ، پر ہمار نہیں کے دن آسان سے فرشتہ ہوائز ہے ، پر ہمار نہیں کے دن آسان سے فرشتہ ہوائز ہے ، پر ہمار نہیں کے دن آسان سے فرشتہ ہوائز ہے ، پر ہمار نہیں کے دن آسان سے فرشتہ ہوائز ہے ، پر ہمار نہیں کے دن آسان سے فرشتہ ہوائز ہیں ، پر ہمار نہیں کے دن آسان سے فرشتہ ہوائز ہے ، پر ہمار نہیں کے دن آسان سے فرشتہ ہوائز ہے ، پر ہمار نہیں کے دن آسان سے فرشتہ ہوائز ہے ، پر ہمار نہیں کو دن آسان سے فرشتہ ہوائز ہے ، پر ہمار نہیں کو دن آسان سے فرشتہ ہوائز ہمار کیاں کر بنے کے دن آسان سے فرشتہ ہوائز ہمار کیاں کیاں کے در اُس کے دن آسان سے فرشتہ ہوائز ہمار کیاں کا کہ کیاں کیا کہ کو در آسان سے در سے کا کہ کا کہ کیاں کیا کہ کو در آسان سے کر سے کا کہ کو در آسان سے کہ کیاں کیا کہ کیا کہ کیاں کیا کہ کو در آسان سے کہ کیاں کے در آسان سے کیاں کیاں کیاں کیا کہ کیاں کیا کہ کیا کہ کیاں کیا کہ کیاں کیا کہ کیاں کیا کہ کیا کہ کیاں کیا کہ کیاں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیاں کیا کہ کیاں کیاں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیاں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیاں کیا کہ کیا

ومكالى ٢٣

کے واسطے تھا، نداس لیے کہ کا فروں کالشکر کسی حساب میں ہو۔

إن كَانْتُ إِلَاصَيْحَةٌ وَاحِدَاكُافَادَاهُمَ خِيدُ وَنَ "لِحَسْرَةٌ عَلَى الْحِبَادِ"

نه تھا اُن پر کوئی عذاب مگرایک چیخ۔اُسی وفت وہ بچھ کے رہ گئے۔ ہائے افسوس اُن بندوں پر۔۔

عَايَاتِيْهِمُ مِن تَسُولِ الْاكَانُوابِ يَسْتَهْزِءُونَ

ندآتا أن كے پاس كوئى رسول ، مگربياس ہے مطعط كرتے رہے •

(نہ تھا اُن پر) یعنی اہلِ انطاکیہ پر (کوئی عذاب مگرایک چیخ)۔ حضرت جرائیل النظیفین 'نے اُن کے شہر کے دونوں بازار گھرکرایک چیخ ماری، (اُسی وفت وہ بچھ کے رہ گئے) یعنی سب مر گئے، جیسے ایک ہی بارآگ بچھ جا تی ہے۔ (ہائے افسوس اُن) کا فر (بندوں پر)! جنہوں نے عجیب وغریب اپنی روش بنار کھی تھی۔ چنانچ۔۔(نہ آتا اُن کے پاس کوئی رسول ، مگریہ اُس سے تصفھا کرتے رہتے) اور ہنمی روش بنار کھی تھی۔۔ چنانچ۔۔ (نہ آتا اُن کے پاس کوئی رسول ، مگریہ اُس سے تصفھا کرتے رہتے) اور ہنمی

نداق میںاُس کی بات کواُڑادیتے اور سنجید گی ہے اُس پیٹمبر کے پیغام پرغورنہ کرتے ۔ ۔ تو ۔ ۔ مصرمیں میں مصرمین میں مصرمین میں مصرمین میں مصرمین میں مصرمین میں میں مصرمین میں میں مصرمین میں مصرمین میں مصر

کیا اُنہوں نے بیں دیکھا کہ تنی بر باد کردیں ہم نے اُن سے پہلے امتیں؟ کہ بلاشبہ وہ اُن کی طرف واپس نہیں ہوتیں۔

وَلِنَ كُلُّ لِنَا جَمِيعُ لِدَيْنَا عُصَٰ وَنَ قَ

اور نہیں ہیں سب مگریہ کہ سارے ہارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔

(كياأنهول في بين ويكها) اوراً نبيل معلوم نبيل موا، (كُنتني بربادكردي مم في أن سه

میں ہمارے حضور حاضر ہوں گے،اورا ہینے افعال اورا قوال کے موافق جز ااور سزایا کیں گے۔ یعنی بڑے

عذاب میں مبتلا ہوں گے اور محرومی کے قید خانہ میں ہمیشہ کے واسطے قید ہوں گے۔

كَايَةً لِهُو الْرَبْضِ الْبَيْنَةُ الْجَيْنَةُ الْجَيْنَةُ الْجَيْنَةُ الْجَيْنَةُ الْجَيْنَةُ وَالْحَرْجَانِ مِنْهَا حَبَّا فِينَهُ يَأْكُلُونَ الْبَيْنَةُ الْجَيْنَةُ الْجَيْنَةُ الْجَيْنَةُ وَاخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فِينَهُ يَأْكُلُونَ الْبَيْنَةُ الْجَيْنَةُ الْجَيْنَةُ الْجَيْنَةُ وَالْحَرْجَانِ مِنْهَا حَبَّا فِينَهُ يَأْكُلُونَ الْبَيْنَةُ الْجَيْنَةُ الْجَيْنَاءُ الْجَيْنَةُ الْجَيْنَاءُ الْمُنْ الْمُنْفِقِ الْجَيْنَةُ الْجَيْنَاءُ الْمُنْ الْمُنْفِقِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقُ

اورنشانی ہے اُن کے لیے مُر دہ زمین ، کدزندہ فرمادیا ہم نے اُسے ، اور نکالا ہم نے اُس سے غلہ ، تو اُسے کھاتے ہیں۔

بع

# ۯڿڡڷڬٳڣؽۿٵڿۺ۠ۊ؆ؽٷؽڸٷڰؽٳڽٷڰؚٛۯٵڣؽۿٵڡڹٲڰؽڗڰ

اور بنائے ہم نے اُس میں باغ تھجوروں کے ،اورانگوروں کے ،اورجاری کیے اُس میں چشمے

# لِيَأَكُلُوا مِنْ ثَنْرُهِ وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيْهِمْ أَفَلَا يَشَكُرُونَ 9

تا کہ کھائیں اُس کے پھل۔اور نہیں کیا اُس کواُن کے ہاتھوں نے ،تو کیاشکرادانہ کریں ہے؟

(اور) ہماری قدرت کی نشانیوں میں ہے ایک (نشانی ہے اُن کے لیے مُردہ زمین) یعنی ختک ہے گھاس، (کم) مینے کے سبب سے (زندہ فرمادیا ہم نے اُسے)، لینی سرسبز وشاداب کردیا۔ (اور نکالا ہم نے اُس سے غلم، تو اُسے کھاتے ہیں اور بنائے ہم نے اُس میں باغ) مختلف سم کی ( تھجوروں کے اور ) مختلف انواع کے (انگوروں کے ، اور جاری کیے اُس میں چینے • تا کہ کھا کیں اُس

کے پیل) جن کا ذکراو پر کیا گیا۔ مذکورہ بالاجن میووں ،اناج وغیرہ کو بیکھارہے ہیں (اور) فائدہ اٹھا

رہے ہیں، (نہیں کیا اُس کو) ظاہر ہونے میں (اُن کے ہاتھوں نے)۔ لینی اُن میووں میں ہے کھاتے

ہیں جن میں ان کے ہاتھوں نے بچھ کام ہی نہیں کیا مجھن قدرت اللی سے بیدا کیے گئے ہیں۔ (تو کیا

شکرادانه کریں سے )ان نعمتوں کے مقابل اور منعم کی پرستش نہ کریں گے؟

بعض عارفین نے اِس آیت کی تفسیر میں بڑی ہی لطیف بات پیش کی ہے: فرماتے ہیں کہ اہلِ اشارت کی زبان پر اِس آیت کے معنی رہ ہیں کہ زمین دِل کوہم نے زندہ کردیا معنایت کے مین سے، اور پیدا کیا ہم نے اُس سے طاعت کا داند، کدروهیں اُس سے غذایاتی ہیں۔ اور بیدا کیے ہم نے باغ ' ذکروں کے خرموں اور شوقوں کے انگوروں کے اور حکمت کے چشمے اُس میں ہم نے جاری کر دیے کہ مکاشفوں اور مشاہدوں کے پھلوں سے فائدہ لیتے ہیں۔اور جو کام کہ انہوں نے کیے ہیں خیراور صدیے ،اُس کے نتیجوں سے بہرہ مندہوتے ہیں۔ كياشكر راري نبيس كرتے ؟ يعن شكر كرنا جا ہيائس ظاہرى اور باطنى نعمت پر ، تاكماس كى زيادتي كاسبب بو\_\_ چنانجد \_ارشاد يه كد" اكرشكر كرو محق البنة زياده كرول كامل" زيال اور اعتقادی شکریدے، کداس بات کا پخته عقیده رکھاجائے اور زبان سے محل کہاجائے کد۔۔۔

سُجُنَ الذِي خَكَنَ الْازْوَاجِ كُلُهَا مِمَّا ثُنَيْتُ الْارْضُ وَمِنَ انْفُرِيهِمُ

یا کی ہے اُس کی جس نے پیدافر مائے جوڑے سارے اُن چیزوں سے جنہیں زمین اگائے ،اورخود اِن لوگوں سے،

#### وَمِثَالَايَعُكُمُّونَ ؈

اوراُن چیزوں ہے جس کودہ ہیں جانے

(پاکی ہے اس کی) تمام عیب سے اور ہرائی شے سے جوائی کی شان کے لائق نہیں، اورائن تمام صفات سے مشرکین جن چیزوں سے اُس کا موصوف ہونا بیان کرتے ہیں۔ الحقر۔ اُن سب سے پاک اور کری ہے (جس نے پیدا فرمائے جوڑے سارے)، یعنی اپنی قدرت کا ملہ سے سب فتمیں اور نوعیں (اُن چیزوں سے جنہیں زمین اُگائے) جیسے چھوٹے بڑے درخت، (اورخوداُن لوگوں سے) یعنی بشر، مردعورت۔ (اوراُن چیزوں سے جس کووہ نہیں جانے) اقسام خلائق میں ہے۔

# وَايَةً لَهُ وَالنَّالِ النَّهُ النَّهَ النَّهَارُفَاذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴿ وَالنَّاسُ

اورنشانی ہے اُن کے لیے رات ، کہ ہم مینے لیتے ہیں اِس سے دن کو ، تو اُس دم وہ اندھرے میں ہیں۔ اور سورج

# مجرى لستقيكها ذلك تقريرالعزيز العرليوق

چلا کرتا ہے اپنے ٹھکانے۔ بیز بردست علم والے کا مقرر کیا ہوا ہے**۔** 

اور) ہاری قدرت پردوسری (نشانی ہے اُن کے لیے رات، کہ ہم تھینج لیتے ہیں اُس سے دن کو)، یعنی دن کی روشی اُس سے دون کو)، یعنی دن کی روشی اُس سے دُور کردیتے ہیں، (تو اُسی دم وہ) آنے والے (اند جیرے میں ہیں۔ اور) اُس کی قدرت کی نشانی (سورج) ہے، جو (چلا کرتا ہے اپنے ٹھکانے) اور قرارگاہ کی طرف جو اُس کے واسطے ہے۔

قرارگاہ سے مراد حدِ معین ہے، کہ آفتاب کا دَوراُس پرتمام ہو۔ (بیر) بعنی اُس کا اپنی قرار گاہ کی طرف جانا، (زبر دست علم والے کا مقرر کیا ہوا ہے)، جو اینی قدرت کے سبب سے ہرمقدور پراور جاننے والا ہے ہرمعلوم کو۔

# وَالْقَكْرُقُلُ رَنْهُ مَنَازِلَ حَتَى عَادَكَالْعُهُ جُونِ الْقَلِيدِ

اور چاند کے لیے مقرر فرمادی ہم نے منزلیں، یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے تھجور کی پرانی ٹہنی ہو اور چاند کے لیے مقرر فرمادیں ہم نے منزلیں اُس کے سیر کی ، جو کہ اٹھا کیس ہیں ہارا ہو گئی ہوتا ہے ، اور ہرروز ایک منزل کے گئی جوں میں ، اس واسطے کہ ہر مُرخ کا حصہ دومنزلیں اور ایک نتہائی ہوتا ہے، اور ہرروز ایک منزل کے منزل کے

قریب قطع کرتا ہے۔ اور'منازلِ اجتماعیہ' میں اُس کا نور بڑھتا ہے اور'منازلِ استقبالیہ' میں گھٹتا ہے،
اور جھکنے اور کمان ہونے کی طرف میل کرتا ہے۔ (یہاں تک کہ) اخیر منزل میں باریکی ، زردی اور بجی
کے سبب سے (پھر ہوگیا جیسے محبور کی پرانی نہنی)، ماننداُس لکڑی کے جو یک سالہ شاخ خرما کی ہو، خشک
اور ٹیڑھی، ہلال کی شکل۔

# لاالتَّنْسُ يَنْبَغِي لَهَا آنَ ثُنْ رِكَ الْقُنْدُولَ الْيُلْسَابِي الْهَارِ

نه آ فاب کی مجال ہے کہ پکڑے جا ندکو، اور ندرات بڑھ جانے والی ہے دن پر،

### وَكُلُّ فِي فَلَكِ يُسْبَعُونِن<sup>©</sup>

اورسب ایک دائرے میں تیررہے ہیں۔

(نہ قاب کی مجال ہے کہ پکڑے چا ندکو پا جائے اپنی تیز رفآری ہے، اس واسطے کہ چا ندسب ہُر جوں کوایک مہینے میں قطع کرتا ہے، اور آ فناب ایک برس میں، تو آ فناب اگر جلد سیر کرنے میں چا ند کے مثل ہوجائے، تو سال کی چاروں نصلیں اپنی وضع ہے گرجا ئیں اور اُگنے والی چیز وں کے پیدا ہونے اور حیوانات کی زندگی میں خلل پڑجائے۔ (اور ندرات بڑھ جانے والی ہے دان پر)، کہ دان کی روشنی پر غالب آ جائے اور ہر وقت رات ہی رات رہے، بلکہ رات دن کے پیچھے ہے۔

کی روشنی پر غالب آ جائے اور ہر وقت رات ہی رات رہے، بلکہ رات دن کے پیچھے ہے۔

بعضوں نے کہا کہ دن رات سے اُن کی دونوں نشانیاں بینی ماہتاب اور آ فناب مراوی ہیں۔
مطلب ہے کہا گر آ فناب جلدی کی راہ سے ماہتاب کوئیس پاتا ہے، تو ماہتاب بھی روشنی میں
آ فناب سے بڑھ نہیں جاتا۔

(اورسب) ستارے آفاب ماہتاب، وغیرہ (ایک دائرے میں تیردہے ہیں)، بینی اپنے مدار میں تیررہے ہیں۔ابیامحسوس ہوتاہے کہ پانی میں چھلی تیررہی ہے۔

### وَايَ المُ الْأَحْمَانَا وُرِيَّ الْمُعْمَلِينَا وُرِيِّ الْمُعْمُونِ فَي الْفُلْكِ الْمُشْعُونِ فَ

اورایک نشانی ہے اُن کے لیے یہ کہمیں نے سوار کیا تھا کشتی والوں کو اُن کُنسل کے ساتھ بھری کشی میں ہ (اور) ندکورہ بالا قدرت کی نشانیوں کے ساتھ ساتھ (ایک نشانی ہے اُن کے لیے یہ) بھی ا (کہمیں نے سوار کیا تھا کشتی والوں کو اُن کی نسل کے ساتھ بھری کشتی میں)۔' ذریت سے مراواولا ہے ہیں، جنہیں تجارت کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ یا۔ یور تیں اور بچے ہیں، جنہیں سفر میں ساتھ رکھا جاتا تھا ہے۔

چونکہ اُن کے بچوں کوخشکی میں سفر کرنے کی قوت نہیں ،تو اُن کے واسطے ہم نے کشتی مقرر کر دی۔

وخلقنالهُدُمِّن مِعْلِهِ مَا يَرُكِبُون ﴿ وَإِن أَنْكُ أَنْعُ ثُهُدُ فَلَا صَرِيْحُ لَهُ

اور بیدافر مایا ہم نے اُن کے لیے بھی اُس قتم کی سواریال کہ سوار ہوں ، اور اگر ہم چاہیں تو ڈبودیں اُنہیں ، تو نداُن کا کوئی فریا درس ہو،

ولاهم ينقذن والارحمة متاعا الىجين

اورنہ یہ بچائے جائیں۔ مگر ہماری رحمت ،اورایک وقت تک رہے دینا۔

(اور پیدافر مایا ہم نے اِن کے لیے بھی اُسی قتم کی سواریاں کہ سوار ہوں)۔ جیسے ڈونگالیعنی حچوٹی تشتی ۔۔ بجرا۔ حچوٹی ناؤ ،اور بیٹیلالیعنی بیڑا بانسوں کو ہاندھ کرسطے

آب پر بنایا ہوا جپوتر اجو کتنتی کا کام دیتا ہے۔ بعض نے کہااونٹ مراد ہیں، جو گویا میدانوں

(ادراگرجم جا بین تو دیودین نبین) یعنی شنی دالول کو، (تونه کوئی اُن کا فریادرس مو) جوانبین ڈو بنے سے بچائے، (اور نہ میر بچائے جائیں) موت سے، (گمر) میرکہ (ہماری رحمت) ہوجائے اُن **یر(اور)ان کوفائده دیں اس طرح کہ(ایک وفت تک) لینی اس زمانہ تک، کہ اُن کی اجل اُن تک** پینچی آئے ان کا (رہنے دینا) باقی رکھنا، تا کہ وہ رہ سکیں اور اس وقت تک متاع وُنیا ہے عارضی فائدہ حاصل کرتے رہیں۔

وَإِذَا رِيْلُ لَهُمُ الْقُوْامَا بَيْنَ الْبِيكُمُ وَمَا خَلْقُكُمُ لَعَكُمُ وُتُوحَمُونَ ٥

اورجب علم دیا گیا اُنہیں کہ ڈروجوتہارے سامنے نفذ ہے،اورجوتہارے پیچھے وعدہ ہے، کہتم رخم کے جاؤ،

(اورجب تھم دیا میا انہیں، کہ ڈروجوتہارے سامنے نقذہے)، لینی ڈرواس عذاب ہے جو ائم سے پہلے تکذیب کرنے والے گروہوں کو پہنچا، (اور جو تمہارے پیچھے وعدہ ہے)، یعنی ڈرواُس عذاب

سے بھی جوتمہارے بیچھے ہے، لین آخرت میں ہونے والا ہے۔مرادیہ ہے کہ ایمان لاؤ تا ( کہتم رحم

كيے جاؤ) \_مگران كا حال بيہ ہے كه إنكار كركے لڑائى جھگڑا بروهاتے ہیں \_

وَمَا كُلِّ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهُ الل اورنبیں آئی اُن کے یاس کوئی نشانی ، اُن کے رب کی نشانیوں سے ، مروہ منہ پھیرے ہیں۔

## وَإِذَا إِنْ إِنْ لِهُ وَانْفِقُوا مِمَّا رَنَّ كُلُّمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كُفُّ وَالِلَّذِينَ

اور جب تھم دیا گیا اُنہیں کہ خیرات کرواس سے،جوروزی دی تمہیں اللہ نے "جواب دیا کافروں نے

# المُنْوَا الطُّومُ فَ لَوْ لِيشَاءُ اللَّهُ اطْعَمَةً إِنَ انْتُو الَّذِفِي صَالِي عُبِينِ ١

مسلمانوں کوکہ" کیا ہم کھلا کیں جسے اللہ جا ہتا تو خود کھلا دیتا؟" تم بس کھلی گمراہی میں ہوں

(اور نہیں آئی اُن کے پاس کوئی نشانی اُن کے رب کی نشانیوں سے) لیمیٰ قرآن ۔۔یا۔۔

وحدت کی دلیلوں میں سے، (مگروہ منہ پھیرے ہیں) اور اُس کو مانے اور قبول کرنے سے اعراض

کرتے ہیں۔اُن کی دیدہ دلیری، تلخ کلامی (اور) سیج فکری کاعالم بیہے کہ (جب تھم دیا گیاانہیں،

کہ ) محتاجوں اور ضرور تمندوں پر (خیرات کروائس سے جوروزی دی تمہیں اللہ) تعالیٰ (نے ،جواب

د یا کافروں نے مسلمانوں کو) اور بطورِ استہزا بولے، ( کہ "کیا ہم کھلائیں جسے اللہ) تعالیٰ (جا ہتا تو

خود کھلا دیتا) بعنی تمہارے زعم میں خداخلق کورزق پہنچانے پر قادر ہے، تو جا ہیے کہ اُن کو کھانا دیتا۔

جب اُسی نے نہ دیا، تو ہم بھی نہیں دیتے۔ تو اَ مے مسلمانو! (تم بس کھلی ممرابی میں ہو) کہ ہم کومشیت

اللی کےخلاف کرنے کا حکم کرتے ہو۔"

اوراُن کی بیہ بات خطا اور غلط تھی ،اس واسطے کہ حق تعالی نے بعضے لوگوں کو مالدار کیا ہے اور آ بعضوں کو فقیر، اور امتحان کے واسطے تھم فر مایا کہ مالدار مال میں سے جو خدا نے مقرر کیا ہے تھا جوں کو آ بہرہ مند کریں ، تو مشیت کو بہانہ کرنا اور خرج کرنے کے باب میں جو خدا نے تھم فر مایا ہے اُسے چھوڑ ا دینا ، محض خطا اور نراظلم و جفا ہے۔

# ويقولون منى هذا الوعدان كنتوطبوين ماينظرون

اور کہتے ہیں کہ" کب ہے بیدوعدہ؟ اگرتم ہے ہو" نہیں انتظار کرتے

## الرصيحة واحدة كأخل هُودهُو يَخْضِون ٥

مرایک چنخ کا، جوگرفتارکرلے اُنہیں، اِس حال میں کدوہ جھکڑرہے ہیں۔

(اور)اس کھلی ہوئی گمراہی میں رہنے والے کافر ( کہتے ہیں، کہ کب ہے بیہ وعدہ) کیا ہوا

تهارا؟ ليني قيامت قائم مونااور دوباره زنده موكرا مصنے كا وقت، بناؤ (اگرتم سيج مو) ـ بية قيامت كا انظار

كرنے والے غافل، (نبيس انظار كرتے مراكب جي كا، جوكر قار كر لے انبيس إس حال ميں كدو ا

جھگررہے ہیں)۔۔الغرض۔۔جس چیز کے وہ منتظر ہیں وہ ایک سخت آ واز ہے، کہ لے لے اُن کو یعنی 'نفخہ' صاعقہ' جو کہ' نفخہ' فنزع' کے بعد ہے جو اُن کو لے لے گا، درانحالیکہ وہ اس وقت سود ہے اور معاملہ میں لڑائی جھگڑ ہے کے ساتھ مشغول ہوں گے اور دُنیا کے کام بنارہے ہوں گے، کہ حضرت اسرافیل ایک بارصور پھونکیں گے اور تمام خلق و ہیں مرجائیں گے، گرجے اللہ بچائے۔۔۔۔

فلايستطيعون توصية ولآل أهلهم يرجعون ونفخرف الصور

تونہ کوئی وصیت کر سکیل کے، اور نہ اپنے لوگوں کی طرف واپس ہوں گے۔ اور پھونکا گیا صور،

فَادَاهُمُونِ الْاَجْكَاتِ إِلَى رَبِّهِمُ يَنْسِلُونَ ٥

تو أسى وقت و وقبرول سے اپنے رب كى طرف دوڑ بڑيں گے۔

(تونہ کوئی وصیت کرسکیں گے)ان لوگوں کو جوان کے پاس حاضر ہوں، (اور ندا پنے) غیر حاضر (لوگوں کی طرف واپس ہوں گے۔ (اور) چالیس الوگوں کی مجال نہ پائیں گے۔ (اور) چالیس الوگوں کی مجال نہ پائیں گے۔ (اور) چالیس الرس کے بعد دوبارہ (بچونکا گیاصور، تو اُسی وقت وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے)۔ میرچالیس برس کا فروں پرعذاب نہ ہوگا۔۔ چنانچ۔۔جب اُٹھائے گئے، تو۔۔۔

كَالْوَا لِكُولِكِنَا مَنْ يَعَثَّنَا مِنْ مُرْقِي نَاءً هٰذَا امْا وَعَدَ الرَّحُلْنُ

بولے" ہائے افسوس ہم پر، کس نے اٹھادیا ہمیں ہماری خواب گاہ ہے۔۔۔۔" یہ ہے جس کا وعدہ فرمایا تھا اللہ مہر بان نے،

#### وَصَلَقَ الْكُرْسَلُونَ ﴿

اور سیج بتایا تھار سولوں نے "

(بولے ہائے افسوس ہم پر! کس نے اُٹھادیا ہمیں ہماری خواب گاہ سے) بعنی ہماری قبروں سے ، تو فرشتے جواب دیں گے ، کہ (بیہ ہم سی کا وعدہ فرمایا تھااللہ) تعالیٰ (مہربان نے ) ، بعنی خدانے جو بعث ونشر کا وعدہ کیا تھا اور تم کہتے تھے کہ" کب ہے بیدوعدہ"۔ (اور پیج بتایا تھارسولوں نے ) قبروں سے اُٹھنے اور جزایانے کے باب میں ، اور تم نے اُن کا کہا باور نہ کیا ، کہ۔۔۔

## عَالَيُومُ لَا تُطْلَحُ نَفْسُ شَيًّا وَلَا فَجُزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ وَالْمُوالَا فَالْنَدُمُ

تو آج کے دن ندستایا جائے گا کوئی کچھ بھی ،اور ند بدلا دیے جاؤ کے ،مگر جوتم لوگ کر چکے ہوں

(یہ) قیامت (نہ ہوگی گرایک چیخ)، یعنی نفخہ اخیر' کا ایک نعرہ ، نیعنی ایک ہی نفخہ کے ساتھ زندہ ہوجا کیں گے، (تواب وہ سارے ہمارے سامنے حاضر کردیے گئے ہیں • تو آج کے دن) جو جزا کا دن ہے، (نہ ستایا جائے گا کوئی کچھ بھی)۔ یعنی نہ تو اُن کے ثواب میں سے گھٹا کیں گے اور نہ عذاب میں بڑھا کیں گے۔ جس قدر جزا۔ یا۔ سزائے ستحق ہیں اُسی قدر یا کیں گے۔ (اور نہ بدلا ویئے جاؤگے) اُے اہلِ محشر! (گرجوتم لوگ کر چکے ہو) بھلااور کرا۔ تو۔۔

## إِنَّ أَصَّابُ الْجُنَّةِ الْيُومَ فِي شَعْلُ فَكُونَ فَ

ب شك جنت والے آج كے دن اليخ مشغلوں ميں خوش خوش ميں

(بے شک جنت دالے آج کے دن اپنے مشغلوں میں خوش خوش ہیں) شاداں اور نازاں ، میوے کھاتے ،مزے اُڑاتے۔

اوروہ کام حوروں کا قرب۔۔یا۔۔ تھر اللی کے ترانے ،اور تبیج وہلیل کے نغمات کی ساعت
۔۔یا۔۔ آپس کی ملاقات ۔۔یا۔ خدا کا مہمان ہونا۔۔یا۔ نعمت حاصل کرنے میں مشغول ہوں گے۔اور دوز خیوں کے امور اور عذا ابول میں تامل کرنے سے فارغ ہوں گے۔۔یا۔ خدا انہیں ایسے شغل میں مشغول فرمائے گا، کہ جولوگ دوز نے میں ہوں گے انہیں سے ہول جا کمیں گے ،اس واسطے کہ انہیں یا دکرنے میں عیش میں خلل پڑے گا۔

'بحرالحقائق' میں ہے، کہ اصحابِ جنت سے طالبانِ بہشت مراد ہیں، کہ اُن کو جنت کی نعمتیں ہی مقصورتھیں، حق تعالی انہیں نعمتیں حاصل کرنے میں مشغول کرےگا۔ اور بیحال اگر چہدوز خیوں کے بنبیت بری نعمت ہے، گرطالبانِ حق کی نبیت بہت کم دکھائی ویتا ہے۔ اگر چہدوز خیوں کے بنبیت بری نعمت ہے، گرطالبانِ حق کی نبیت بہت کم دکھائی ویتا ہے۔ اور اس جگہ سے اکن اُھل الدَجنّةِ البُلُة کا بھیدل سکتا ہے، کہ عام طور سے جنتی بھو لے اور سادہ لوح ہوتے ہیں۔

روایت ہے کہ بیآ بت جلی مقد سرا سے سامنے پڑھی، تو انہوں نے نعرہ مارا اور بے ہوش ہو مجے ، اور جب ہوش میں آئے تو بو لے ، کہ بیچارے اگر جانیں کہ سے غافل ہوکر کس

چیز میں مشغول ہیں، تو ابھی ہلاکت میں پڑیں۔ شخ الاسلام انصاری قدس و نے فرمایا کہ بہشت کی نعمتوں میں مشغول ہونا تمام مؤمنوں کا حصہ ہے، لیکن مقربانِ حضرت مطالعہ شہود ورملاحظہ نوروجود سے ایک لحظ نعمت بہشت کی طرف مشغول نہ ہوں گے۔

# هُورَ أَزُواجُهُو فِي ظِلْ عَلَى الْرَرَايِكِ مُتَكِعُونَ ﴿ لَهُ وَفِيهَا فَأَكُهُ مُ

وہ اور اُن کی بیبیاں سابوں میں ،اپنا ہے تخت پر تکیدلگائے ہیں۔ اُن کے لیے اُس میں میوہ ہے،

#### وَلَهُمْ قَالِيًا عُونً

اوراُن کے لیے جو ما تک لیں۔

(وہ) لین اصحابِ جنت (اوراُن کی بیبیاں) جو دُنیا میں تھیں۔۔یا۔۔حوری (سابوں میں)
عالی شان مکانوں کے، لینی ایسے مقام پر جوحرارتِ آفتاب سے دُور ہوگا، (اپنے اپنے) آراستہ (تخت
پر تکمیدلگائے ہیں)۔

تخت پرتکیدلگاناتنعم کی دلیل ہے۔

(اُن کے کیے اُس میں میوہ ہے، اور اُن کے لیے جو ما تک لیں) جو پھے جا ہیں اور جو آرزو

کریں۔

حضرت ابن عباس سے روایت ہے، کہ کھانے پینے کی چیزوں میں سے جنتی جو کچھ خیال کرےگا، ہے اُس کے زبان پرلائے اُسے اپنے سامنے حاضر دیکھے گا۔۔۔

# ڛڵٷٚٷڒڔڡڹڗڝ۪ڗڿؽۄؚۿ

اُن پرسلام ہے۔۔رب رحیم کافر مایا ہوا۔

(أن پرسلام ہےرت رحیم کافر مایا ہوا)۔

حضرت جابرا بن عبدالله منظیه سے منقول ہے ، کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا ، کہ اہلِ بہشت اپنی نعمتوں میں ڈو ہے ہوں گے کہ ناگاہ ایک نوراُن پر ظاہر ہوگا ، جب وہ سراُٹھا کیں گے ، تو حضرت رب العزت فرمائے گا:

" سَلَّمُ عَلَيْكُمُ طِلْبُكُمُ فَادْخُلُو هَا خُلِدِينَ يَااَهُلِ الْحَنَّةُ" سلام ہوتم پر!تم خوب رہے، توجاؤ أس ميں ہميشہ رہنے کواَے جنت والو!\_\_\_

#### وَامْتَازُوا لَيْوُمِ أَيُّهَا الْمُجُرِمُونَ®

اورالگ هسکوآج أے مجرم لوگو!

(اورالگ کھسکوآج أے مجرم لوگو!) ليني أے مشركو! موحدول سے اور أے منافقو! مخلصول ہے جدا ہوجاؤ ، اس واسطے کہتم کو دشمنوں کے قید خانہ میں ہنکاتے ہیں اور انہیں دوستوں کے باغ میں ئلاتے ہیں۔

# المُواعَهِلُ إِلَيْكُمُ لِيَنِي الْمُوانَ لَا تَعْبُلُوا الشَّيْطِي إِنَّهُ لَكُمُ عَلُو

كياتبين عهدلياتها ميں نے تمہارا أے اولا دِآ دم! كە نەبو جناشىطان كو، كەبلاشبە وەتمہارا كھلا ہوا

## مّبين ﴿ وَإِن اعْبُدُ وَنْ مَا الْمِدَا عَبُدُ وَنْ مَا الْمِدَا طُلَّا اللَّهُ مَا الْمُدَا الْمُدَا الْمُدَا

وتمن ہے اور بیکہ یوجو مجھے۔۔ یہی سیدهاراستہے وارب شک أس نے مراه كرويا

### مِنْكُمْ جِيلًا كَثِيرًا الْفَكُونُكُونُوانَعُولُونَ ﴿

تم میں سے بہت مخلوق کو ، تو کیاتم عقل نہیں رکھتے تھے؟

( كياتبيس عبدليا تفاميس نے تمہارا أے اولا دِآ دم!) اور كيانبيں تھم كيا تھاتم كو؟ ( كهنه يوجنا شیطان کو)، لینی شیطان کے کہنے سے بنوں کی پرستش نہ کرنا۔ کیوں ( کہ بلاشبہوہ تمہارا کھلا ہوادشمن ہے) اور تمہارے باپ آ دم کے ساتھ اُس کی تشنی سب پر ظاہر ہے۔ (اور) کیا نہیں عہدلیا تھا میں نے (یہ کہ پوجو مجھے) ہی۔ کیوں کہ (بھی سیدهاراستہ ہے) جنت کا۔ (اور بے شک اُس نے مراہ كردياتم ميں ہے بہت مخلوق كو)تم ہے بہلے، (توكياتم عقل نبيں ركھتے تھے) اس بات كى ،كہ خود كو اُس کے ہاتھ کی گرفت اور اُس کے پھندے میں آنے سے بچاتے رہتے اور اُس کے فریب میں نہ آتے۔اوراُے کا فرو!۔

هٰ نِهِ جَهُنُّهُ الْرَى كُنْتُمْ تُوعَلُّونَ إَصْلُوْهَا الْيُوْمِ بِمَا كُنْتُمْ كُلُّهُ وَنَ الْمُ

یہ ہے وہ جہنم ،جس کاتمہیں وعدہ دیا گیا تھا۔ جاؤاس میں آج جو کفر کیا کرتے تھے۔

(بیہ ہے وہ جہنم جس کا تمہیں وعدہ دیا محیاتھا) دُنیامیں ،تو (جاوًا س میں آج) بہسب اُس کے

(جو كفركيا كرتے تھے) جن كو چھياتے تھے اور پيغمبروں كى تصديق نہيں كرتے تھے۔

# البؤم مُخْزَةُ عَلَى اقواهِم وَتُكَلِّمُنّا أَيُدِيهِم وَتُكُلِّمُنّا أَيُدِيهِم وَتَنْفُهُ الرَّجُلَّهُم

آج کے دن مبرلگادیں گے ہم اُن کے مونبوں پر ،اور گفتگو کریں گے ہم سے اُن کے ہاتھ ،اور گوائی دیں گے اُن کے پاؤں ،

## بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ @

جووہ کمائی کرتے تھے۔

# وكو نشاء كطمسنا على اعبنهم فاستبقوا الصراط فاتى يبجرون

اوراگرہم چاہتے، توضرور چو پٹ کردیے اُن کی آئٹس ، تورائے میں دوڑتے پھرتے، پھر بھی کہاں دیکھ سکتے۔
(اور) واضح انداز میں بیان فرمار ہاہے، کہ (اگرہم چاہتے تو) وُنیا ہی میں (ضرور چو پٹ کردیتے اُن کی آئٹسیں) اوراُن کی بصارت کوزائل کردیتے، (توراستہ میں دوڑتے پھرتے، پھر بھی ہمال دیکھ سکتے)۔اپنے جانے بوجھے راستہ پر چلنا کیا اُن کے لیے ممکن رہتا؟

وَلُونِشَاء لِسَخْنَهُ مَعَلَى مُكَانِهِ مَ فَالسَّطَاعُوا مُضِيًّا وَلا يَرْجِعُون ﴿

ادراگرہم چاہتے ،توضرورصورتیں بدل دیتے اُن کی اُن کے مقام پر ،توندآ گے چل سکتے اور ندوا پس ہوسکیں۔ (اور) یوں ہی (اگرہم جاہتے تو ضرورصورتیں بدل دیتے اُن کی اُن کے مقام پر ) یعنی اگر

بع پ

ہم چاہتے تو مشرکین اہل مکہ کی صورتوں کوسٹے کر کے کسی فتیج جانور کی صورت میں تبدیل کردیتے ، جیسے بعض بنی اسرائیل کی صورتوں کوسٹے کر کے خنز بر کی شکل سے تبدیل کردیا تھا، اوران کو درجہ ءانسانیت سے گرا کر حیوانیت کے درجہ میں لا کھڑا کردیا تھا۔ تبدیل کی شکل ریجی ہے کہ اُن کو پھر کی شکل سے تبدیل کردیں اور اُن کو درجہ عیوانیت سے بھی گرادیں ، پھر (تو) وہ (نہ آ مے چل سکتے اور نہ واپس ہوسکیں)۔

لیعنی اگروہ کسی جگہ جانا جا ہیں تو نہ جاسکیں ،اور کو ٹنا جا ہیں تو نہ کو ٹسکیں ، کیونکہ بصارت سے محروم ہونے کے بعد انہیں راستہ کس طرح دکھائی دیتا۔ بیتو ہمارارتم اور حکم ہے، کہ ہم نے ایسانہیں کیا۔ اور اگر ہم اُنہیں بچر بنادیتے ، تو وہ بچر کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہوناممکن نہ ہوتا۔

مسخ کی صورت میں بھی اگر اُن کو بندروں اور سووروں کی شکل میں تبدیل کر کے اُن کی جگہ پر شنڈ اکر دیا جائے ، تو بھی نہ وہ آگے چل سکتے ہیں اور نہ بی اپنی پچھلی شکل وصورت کی طرف واپس آسکتے ہیں۔ ابھی او پر آئکھوں کو چو پٹ کر دینے اور صورت کو بدل دینے کی جو بات مذکور ہوئی ، یہ دونوں با تیں ربّ قدیر کی قدرت سے باہر نہیں ہیں۔ اُس کی قدرت کا عالم تو یہ ہے ، کہ صاف۔۔۔

## رَمَنَ نُعِيِّرُ الْمُكُلِّمَةُ فِي الْخَلْقِ ٱفْلَا يَعُقِلُونَ ١٠

اورجس کی عمر ہم دراز کریں ، تو اُس کوالٹادیں پیدائش میں ، تو کیا نیاوگ عقل نہیں رکھتے ؟

(اور) واضح لفظوں میں ارشاد فرماتا ہے، کہ (جس کی عمرہم دراز کریں، تو اُس کوالٹا دیں پیدائش میں) یعنی قوت کوضعف اورجسم کی باڑھ کو کی ہے، اور دانائی کونا دانی ہے ہم بدل دیتے ہیں۔
(تو کیا پیلوگ عقل نہیں رکھتے)؟ کہ مجھیں کہ جو کوئی صورت بنانے اور بدل دینے پر قادرہے، وہ مثار دینے اور مسلح کردیے پر بھی قادر ہوگا۔ کا فروں کی بے عقلی کا حال ہیہے، کہ قرآنِ کریم کوشعراور نجی کریم کوشاعر کہد یا۔ اِس غلط۔۔۔۔

# وماعكننه الشعروما ينكبن لفران هوالاذكر وكران مبين

اور نہیں تعلیم دی یہم نے آنخصرت کوشاعری کی ،اور ندائدازِشاعری اُن کے لاک ہے۔ بیٹیں ہے مرتفیحت ،اورروشن قرآن

(اور) باطل خیال کے آدمیں حق تعالی فرما تا ہے، کہ (نہیں تعلیم دی ہے ہم نے آنخضرت کو شاعری کی، اورنہ) ہی (انداز شاعری اُن کے لاکق ہے)۔ اس لیے کہ شعر متکلف اور مصنوعی و بناوٹی و زن وقافیہ کے طریقہ کا نام ہے، اور وہ خیالاتِ فاسدہ وا وہام ضعیفہ پرمنی ہے، اور یہ بات کلام منزہ و مقد من کی شان کے لاکق نہیں ہے۔ کیونکہ یہ کلام الہی فنونِ حکمت واحکام سے پُر ہے۔ کلام بشرکواُس سے معمولی مناسبت بھی نہیں۔ اِس سے دارین کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ نامعلوم اِن بد بختوں کو کیا سوجھی کہ اِسے شعر کہد یا۔ کہاں شعراور کہال یہ مجبوبانہ حکیمانہ کلام۔

شعرِ منطق تو اقوال کا ذبہ اور خیالاتِ فاسدہ پر مشمل ہوتا ہے۔ اور جواصطلاحی شعر ہے، اُس میں بھی بالقصد قافیہ وردیف وغیرہ کی رعایت لازمی ہے۔ اس لیے بلاقصدا گربھی موزوں کلام زبان ہے نکل بائے، تو وہ نہ تو منطقی شعر ہے اور نہ ہی اصطلاحی ۔ منطقی شعر اس لیے نہیں، کہ منطقی شعر میں جموب ضروری ہے، اور اصطلاحی شعراس لیے نہیں ہے کہ اُس میں قصد وارادہ ضروری ہے۔ کا فرول نے نبی کوشاعر اور قرآن کوشعر بطور نہر کہ نہیں کہا تھا، بلکہ اُس معنی میں کہا تھا جو اُن کے ماحول میں معروف ومروج تھا۔ اور ظاہر ہے کہ وہ شعر و شاعری آپ ﷺ کے ایک سے بہتر ہے۔ ت

(بیر) کلام بلاغت نظام (نہیں ہے گرتھیجت اور روشن قرآن)، بینی کھلی ہوئی کتاب معانی اور حقائق میں۔۔یا۔۔جواحکام اور حدودہم نے بھیجاُن کوظاہر کرنے والی ہے۔

## لِيُنْذِرُونَ كَانَ حَيًّا وَيُحِقَّ الْقَرْلُ عَلَى الْكُورِينَ

تا کہ ڈرائے جوزندہ ہو،اورٹھیک کردے ججت کا فردل پر• میسید میں میں اور محقظ ہے۔

(تاكه ورائے) اور فاكدہ دے أسكو (جوزندہ ہو)، يعنی زندہ دل ہو \_ يعنی عقل وقهم والا ہو، اسطے كہ غافل اور جابل ، مُر دہ كے شل ہے \_ اس واسطے كہ غافل اور جابل ، مُر دہ كے شل ہے \_

اُسے جوتکم الہی میں مؤمن ہے، اس واسطے کہ حیاتِ ابدی اور بقائے سرمدی ایمان کے سبب سے ہے۔ اور مؤمن کے ساتھ ڈرانے کی شخصیص اِس جہت سے ہے کہ وہ ڈرانے سے فائدہ اٹھا تا ہے۔ (اور) علاوہ ازیں (ٹھیک کروے جست کا فروں پر) جوقر آن کوقبول نہیں کرتے۔

# ٱولَّهُ يَرُوْالْكَاخُلِقْنَالَهُمُ مِتَّاعِيلَتَ آيْدِينَا آنْكَامًا فَهُمُ لِهَامُلِكُونَ<sup>®</sup>

کیا اُنہوں نے نہیں دیکھا، کہ ہم نے پیدا فرمایا اُن کے لیے اپنے ہاتھوں سے چوپایوں کو، تووہ اُن کے مالک ہیں۔

( کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کہ ہم نے پیدا فرمایا اُن کے لیے اپنے ہاتھوں سے ) اُس چیز میں سے جو کیا، اور بنایا ہم نے بے واسطہ اور بے شرکت اور بے وکالت لیعنی ہم یکنا تھے اُسے پیدا کرنے میں لوگوں کے درممان۔

کرنے میں لوگوں کے درممان۔

یمثل ہے کہ جوکام کوئی تنہا کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ میں نے بیکام اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، یعنی

میں دوسرے نے بیکام بنانے میں میری مدنہیں کی ، تواب اِس ارشاد کامعنی یہ ہوا، کہ۔۔۔

ہم نے بیدا کیے اُن کے واسطا پی ہی قدرت سے بے مشارکت کسی غیر کے (چو پایوں کو)،
جیسے اونٹ، گائے ، بکری ، ( تو وہ اُن کے مالک ہیں ) اور انہیں تصرف میں لانے والے ہیں۔

## وَدَلَنْهَا لَهُو فِينَهَا رُكُوبُهُو وَمِنْهَا يَأْكُونَ ﴿ وَلَهُو فِيهَا مَنَافِعُ

اور دَيَو كرديا أنبيس أن كے ليے ، تو مجھ أن كى سوارى بين ، اور بعض وہ كھاتے رہتے ہيں ، اور اُنبيس اُس ميں منفعتيں ہيں ،

#### ومشارك أفلا يشكرون

اورینے کی چیزیں ہیں،تو کیاشکر گزارنہ ہوں گے۔

(اور دَوَ کردیا) لیمی تالع کردیا (انہیں اُن کے لیے، تو پھوان کی سواری ہیں) کہ اُن پروہ سوارہ وتے ہیں جیسے اونٹ، (اور بعض وہ کھاتے رہتے ہیں) جیسے بکری، (اور انہیں اُس میں مفعنیں ہیں) لیمی فائدے کی چیزیں ہیں، جیسے رواں، بال اور کھال وغیرہ۔ (اور پینے کی چیزیں ہیں) جیسے دودھ۔ اور فائدے بھی ہیں۔ (تو کیا شکر گزار نہ ہوں گے) خدا کی نعمتوں کے، کہ اُس نے چار پائے بیدا کیے اور انہیں تابع کردیا اور چار پاؤں سے بڑے فائدے اُن کو پہنچائے۔ اِن نعمتوں پر شکر گزار ہونا تو بڑی بات، ناشکری کی بدترین شکل اینالی۔۔۔

## وَاتَّخَذُوْ الْمِن دُونِ اللَّهِ اللَّهُ لَكُنَّهُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ لَا يُسْتَطِيعُونَ

اور بنالیا أنبول نے اللہ کے خلاف کی معبود، کہوہ مدد کیے جائیں گے۔ وہ کر ہی نہیں سکتے

## نَصَرُهُمْ دُهُمُ لِهُمُ جُنْنًا فَخَصَرُونَ ۞

ان کی مدد۔ اور وہ اُن کے لئکرسب پکڑ کر حاضر کیے جا کیں ہے۔

(اور بنالیا اُنہوں نے اللہ) تعالیٰ ، معبودِ برق اور مستی عبادت، (کے خلاف) اور اُس کے سوا (کئی معبود) ، جو قطعی طور پر عبادت کا استحقاق نہیں رکھتے۔ اور وہ بھی اِس خام خیالی ہیں (کہ وہ مدد کئے جائیں گے جائیں گے الناکہ (وہ) بت (کر بی نہیں سکتے اُن کی مدد) ، اس واسطے کہ اُن کو پچھ شعور اور قدرت نہیں۔ (اور وہ) بت پرست جو آج (اُن کے لشکر) ہیں اور اُن کی تگہ بانی اور دیکھ رکھے کہ ہیں ، سب کے (سب پکڑ کر حاضر کیے جائیں گے)۔

کل قیآمت کو بیان کے شکر ہول گے جوان کے ساتھ دوزخ میں حاضر ہول گے۔

فَلَا يَحْزُنِكَ قُولُهُمُ إِنَّا نَعُكُمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعَلِنُونَ ﴿

توزین دی جہیں اُن کی بواس۔۔ بشک ہم جانے ہیں جو پھوہ چھیا کیں ،اور جو پھی ظاہر کریں ۔

(تو) اُے مجبوب! (ندرنج و مے جہیں اُن کی بخواس) جو حق تعالیٰ کے تعلق ہے وہ بکتے ہیں ،

کہ معاذ اللہ وہ صاحب اولا د ہے ، اور اُس کے شریک ہیں ۔۔یا۔ تہہاری رسالت کے بارے میں طعن کرتے ہیں اور شاعر وساحر بناتے ہیں۔ (بے شک ہم جانتے ہیں جو پچھوہ چھیا کیں) لین بغض و عداوت۔ (اور جو پچھ ظاہر کریں) لین کفری کلمات ۔ اُن کی اِن با توں پر ہم اُن کو جزادیں گے۔

عداوت۔ (اور جو پچھ ظاہر کریں) لین کفری کلمات ۔ اُن کی اِن با توں پر ہم اُن کو جزادیں گے۔

دوایت ہے کہ عاص بن واکل ۔۔یا۔۔ ابوجہل ۔۔یا۔ قولِ مشہور پر ابی بن خلف نے تھوڑی می پر انی ہڈیاں ہیں کر ہاتھ میں لیں ،اور آنخضرت بھی کی مجلس میں آیا۔ وہاں قریش کے بعضے سردار موجود تھے۔ پس وہ آکر بولا ، کہ دہ کون ہے جو اِن متفرق اجزاء۔۔یا۔۔ کئے طحاعضا کو جمع کر کے دوبارہ زندہ کرد ہے؟ پس آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ آلہو بلم نے فر مایا کہ اُن

اُولِمْ يَرَالِدِنْمَانُ أَكَاحَلَقُنْهُ مِنْ تُطَفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيْمٌ مِّبِينٌ ﴿ وَلَحْ يَرَالُونُمُ الْ

كوقيامت كے دن اٹھا كھڑا كرے گااور تجھ كوزندہ كركے دوزخ میں لے جائے گا۔ أس وقت

کیانہیں دیکھاانسان نے ،کہ بلاشبہ پیدافر مایا ہم نے اُسے ایک قطرے سے ،تواب وہ علانہ جھڑ الوہے ۔ اور مرم مریم مرم مرم میں میں جمع میں مرح میں کا میں ہمروں مرح مجھ میں مرح مرام مرح ہوں

Marfat.com

وقف للازم

(کیانہیں دیکھا) اورنہیں جانا اُس (انسان نے)، یعنی ابی بن ظف جیسوں نے؟ (کہ بلاشبہ پیدا فرمایا ہم نے اُسے ایک قطرہ سے)، یعنی منی سے اور اُسے تھے گا بنا کر درجہ بدرجہ ترقی دی، یہاں تک کہ مال کے پیٹ میں لڑکا بن کر پیدا ہوا، اور بچپنے سے بزرگی کو پہنچا، اور با تیں کرنے والا اور دلیر ہوا، (تواب وہ علانیہ جھگڑ الو ہے • اور) اُس کم فہم اور پتیم العقل نے (ضرب المثل بنایا ہمارے لیے) اور ایک بجیب بے وقونی کی حرکت کی۔ چنانچہ۔ ایک بسی ہوئی ہڈی کو تھی میں لا یا اور اُسے ہُوا میں اُڑا دیا (اور بحول گیا بی پیدائش کو، بولاکون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب کہ وہ گی ہیں) ؟ اور ریزہ میں اُڑا دیا (اور بحول گیا بی پیدائش کو، بولاکون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب کہ وہ گی ہیں) ؟ اور ریزہ ریزہ ہوگئی ہیں۔ نہان میں گوشت ہے نہ پوست نہ رکیس نہ پھے۔

# قُلْ يُجِينِهَا الَّذِي آنْشَا مَا آوَلَ مَرَّةٍ وَهُو بِكُلّ خَلْقِ عَلِيْهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

جواب دوکہ "زندہ کرے گائے دہ ،جس نے پیدا فرمایا اُسے پہلی بار۔"اوروہ ہرپیدائش کاعلم والاہے۔
اُسے محبوب! (جواب دو، کہ زندہ کرے گا اُسے وہ) اپنی قدرتِ کا ملہ ہے (جس نے پیدا فرمایا اُسے پہلی بار) ،اور معدوم سے موجود کیا۔ (اوروہ ہرپیدائش کاعلم والا ہے)۔تفصیل کے ساتھ مخلوقات اُسے معلوم ہیں ،اوراشخاص کے اجزاء کو متفرق اور پراگندہ ہونے کی حالت میں بہچانتا ہے، اورائے اور ملادینے پرقادر ہے۔وہ وہ ی قادرِ مطلق ہے۔۔۔

# النبي يحك لكُومِن الشَّجِرِ الدِّخْضِ كَارًا فَإِذَا انْتُوفِنُ وُقِلُ وَنَ الشَّجِرِ الدِّخْضِ كَارًا فَإِذَا انْتُحُوفِنُ وُقِلُ وَنَ

جس نے پیدا کیا تہادے لیے ہرے درخت ہے آگ، توابتم اُسے سلکاتے رہتے ہوہ (جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ہرے درخت سے آگ، توابتم اُس سے سلکاتے رہتے

بو)\_

عرب کے جنگلوں میں اکثر جگہ د وورخت ملتے ہیں۔ ایک کانام مُرُ خ مے اور دوسرے کا نام مُرُ خ مے اور دوسرے کا نام محن کے ۔ کُون کے میں اسے آگ نگلتی ہے۔ کا نام محفار ہے۔ کُون تعالیٰ نے فرمایا کہ۔۔۔

جو ہرے درخت ہے آگ بیدا کرنے پر قادر ہے، کہ اُس میں تری آگ کے جو ہر کی ضد اور مخالف ہے، وہ البتہ قادر ہے اُس چیز کی طراوت پھیرلانے پر بھی جو پہلے تروتازہ ہواور پھرخشک ہوگئی۔۔الخقر۔۔غور کرو۔۔۔

(10.34P)

<u>ع</u> ل

# آوكيس الزي خكق السلوت والدرض بفررعكى أن يُخلق

کیانہیں وہ جس نے بیدافر مایا آسانوں اور زمین کوقا در اِس پر ، کہ بیدافر مادے

### مِثْلَهُمُ الْحَالَىٰ وَهُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿ مِثْلَهُمُ الْعَلِيمُ ﴿ مِثْلَهُمُ الْعَلِيمُ ﴿

اُن جیسے کو۔ کیوں نہیں ہے۔ کہ وہی خوب پیدا کرنے والاعلم والاہے•

( كيانيس) ہے(وہ جس نے پيدا فرمايا آسانوں اور زمين كو) أن كے جرم اور جسم بڑے

ہونے کے ساتھ (قادر اِس پر، کہ پیدا فرمادے اُن جیسے کو) جھوٹے جسموں اور حقیر جرموں کے ساتھ۔ دسر مذہب بری در میں در میں در میں میں در میں دعلی میں بعد میں میں ا

( کیوں نہیں ہے)؟ کیوں ( کہوبی خوب پیدا کرنے والا) اور (علم والا ہے)۔ بینی وہ بے شار مخلوق کا پیدا فرمانے والا ہے اورمخلوقات کے احوال کی حقیقت جانے والا ہے۔

## إِثَمَّا اَمْرُةُ إِذَا آرَادَ شَيْعًا آنَ يَقُولَ لِهُ كُنَ فَيُكُونَ ®

اُس کا یمی کام ہے، کہ جب جاہا کسی جاہے کو، تو تھم دے اُسے، کہ ہوجا'، تو وہ ہوجا تا ہے۔

(أس كالبي كام مي، كه جب جاباكس جاب كو، توظم دے أسے كر بهوجا اوه موجاتا ہے)۔

بعض کے نزد کیا یہ ممثیل ہے تا تیرفندرت کی اُس چیز میں ، جومرا دفندرت ہے اللہ کے عکم

جاری ہونا مراد ہے بہت جلدی کے طور پر جومکن ہواور پیلمہ بولنامقصود ہیں ہے۔اور بعض مفسر

كہتے ہيں، كه بيكلمه ايك علامت ہے كه جب فرشتے سنيں تو جان ليں، كه كوئى چيزئى بيدا ہوگى۔

# فَسُبُحٰنَ الَّذِي بِبَيْهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿

تو پاک ہے اُس کی، جس کے ہاتھ میں اختیار ہے ہر جائے کا، اور اُس کی طرف تم لوگ اُوٹائے جاؤگ۔ (او پاکی ہے اُس کی، جس کے ہاتھ میں اختیار ہے ہر جا ہے کا، اور اُس کی طرف تم لوگ

ا كوثائے جاؤے ) اعمال كابدله بإنے كو\_

بيآيت دوستول كوفرحت بخش وعده اوردشمنول كوسخت عذاب كي وعيد ہے۔

بعونة تعالى وبفضلة ببحانه ، آج بتاريخ النورشريف النورشريف السيسان و معابق و ما الرفر ورى المابع و المورش النورش الف النورش الناس النورش الف النورش ا

باسمه تعالی و بعونه سجانهٔ ،آج بتاریخ ۱۵۸ رئیج النورشریف ۱۳۳ ایجدیمطابق در ۱۸ رفر وری ۱۳۰ و بروزشنبه سورهٔ الصُّفَّات کی تفسیر کا آغاز کرویا ہے۔ مولی تعالی اِس کی اور باقی قرآن کریم تفسیر کی تکیل کی توفیق رفیق عطافر مائے ،اورفکر وقلم کولغزشوں سے بچا تارہے۔ آمین یَامُ جِیُبَ السَّائِلِیُنَ بِحَقِ طُه وَیاسَ ، وَبِحَقِ نَ وصَ ، وَبِحُرُمَةِ سَیّدِ نَا محصل صلی الله تعالی علید آله وسلم



# القطفت الصفت



سورة الصفات \_ \_ ٣٤ كميه ٥٦

اس سورہ مبارکہ کانام اِی سورہ کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ یہ سورہ انعام کے بعداور 'سورہ لقمان' سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ حضر موت کے سرداروں کا وفد آنخضرت وہ اُلگا کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اثناءِ گفتگو میں جب آپ نے کتاب اللی کی عظمتوں کو اُجا گرکیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اِس کتاب سے پھسنا کیں، تو آپ نے والمنظر منگا سے انہوں نے کہا کہ آپ المنگاری تک تلاوت فرمائی، پھررسول اللہ وہ اُللہ بالکہ ہم آپ کوروتا ہواد کھورہ ہیں۔ دُر اُل میں اُس ذات سے خوفز دہ ہیں جس نے آپ کورسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا آپ اُس ذات سے خوفز دہ ہیں۔ سے آپ کورسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اُس سے خوفز دہ ہوں۔ اُس نے جھے اُس صراطِ منتقم پر بھیجا ہے، جو تکوار کی دھار کی میں اُس سے خوفز دہ ہوں۔ اُس نے جھے اُس صراطِ منتقم پر بھیجا ہے، جو تکوار کی دھار کی

طرح ہے۔ اگر میں اُس سے سرمو بھٹک جاؤں ، تو ہلاک ہوجاؤں گا۔
اِس سورہ مبارکہ کے فضائل میں حضرت ابن عباس رض اللہ تعالیٰ عبی اور المقطقة ہیں ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تالیٰ علیہ وقر مایا ، جس محض نے جمعہ کے دن بیس اور المقطقیت کو پڑھا، بھراللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کیا ، تو اللہ تعالیٰ اُس کا بیسوال بورا کردے گا۔ ایسی فضیلت والی بابرکت سورہ مبارکہ کی تلاوت کو میں شروع کرتا ہوں۔۔۔

### بسيم الله الرَّحُلن الرَّحِيْمِ

نام سے اللہ کے بروامہر بان بخشنے والا

(نام سے اللہ) تعالیٰ (کے )جوابیۓ تمام بندوں پر (بڑا) ہی (مہربان) ہے اورمؤمنین کی خطاؤں کا (بخشنے والا) ہے۔

## وَالصِّفْتِ صَفًّا نُ فَالرِّجِ رَبِ زَجُرًا فَالتَّلِيْتِ ذِكْرًا فَ

قتم ہے با قاعدہ صف باند صف والوں کی پھر ڈانٹ کر چلانے والوں کی پھر قرآن کے تلاوت کرنے والوں کی است میں صف رفتم ہے با قاعدہ صف باند صف والوں کی )، یعنی اُن فرشتوں کی جومقام عبودیت میں صف باند صفے ہوئے ہیں، جیسا کہ صف بستہ ہونے کاحق ہے۔ (پھر ڈانٹ کر چُلانے والوں کی )، یعنی اُن فرشتوں کی جوشیطان کو ڈیٹ کر ہنکاتے ہیں۔ وہ شیطان جوخفیہ طور پر بات لینے کے لیے چوروں کی فرشتوں کی جو ضدا کی وحی انبیاءِ طرح اُوپر جاتا ہے۔ (پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی )، یعنی اُن فرشتوں کی جو خدا کی وحی انبیاءِ کرام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔

4000

پڑھنا تکبیراور آہکیل ہے۔۔۔اوراگرمؤمن مراد ہیں تو 'انوارِ خدمت' سے شیطان کو ہنکاتے ہیں۔۔اور۔۔
ہیں۔۔یا۔۔اپ نفس کو گناہ سے روکتے ہیں،اورا ثناءِ نماز میں قرآن پڑھتے ہیں۔۔اور۔۔
اگر عالم ہیں، تو وہ گفراور فسق سے روکتے ہیں،دلییں کرکے پڑھنے والے ہیں کہ خلق کواحکام شریعت پڑھ کر سناتے ہیں۔اوراگر پرند ہیں، تو خدا کا ذکر کرکے انواع واقسام کی آفتیں اسے اور ہنکاتے ہیں۔

بعض عارفین نے کہا، کہ حق تعالی را و تو حید کے سالکوں کے نفسوں کی قتم یا دفر ما تا ہے،
کہ وہ مشاہدہ کی موافقت پر صف باندھ کر شیطانی پیکاروں اور شہواتِ نفسانی کے جھگڑوں کو
دُور کرتے ہیں۔ اور انواع ذکر، زبانی۔۔یا۔۔ دِلی ۔۔یا۔۔یری ۔۔یا۔۔روحی میں اپنے
احوال کے موافق مشغول رہتے ہیں۔

'برائحائق میں ہے، المقطع یعن صف باند صف والی روسی ہیں، اور المرحور المات ربانی ہیں، کہ عوام کو مناصی ہے، خواص کو عبادتوں میں ریا ہے، اخص الخواص کو کو نین کی طرف النفات کرنے ہے رو کتے ہیں، اور المشلوب و کرکرنے والے نفس ہیں، جو کہ من اَحَبَّ شَینًا اَکُثَرَ فِر کُرَهُ کے موافق ہمیشہ قت تعالیٰ کی یاد میں گزارتے ہیں۔ من اَحَبَّ شَینًا اَکُثَر فِر کُرَهُ کے موافق ہمیشہ قت تعالیٰ کی یاد میں گزارتے ہیں۔ مکہ کافر تعجب کی راہ ہے کہتے سے کہ محمور بی صلی اللہ تعالیٰ علیہ آلہ دہم است خدا و کر کھتے ہیں بدلے ایک خدا سے کو کر ہوسکتا ہے۔ اِس واسطے کہ ہم است خدا جور کھتے ہیں اُن کے سبب سے ہمارا کام درست نہیں ہوتا، تو ایک خدا سے کیونکر ہوسکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اُن کے سبب سے ہمارا کام درست نہیں ہوتا، تو ایک خدا سے کیونکر ہوسکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اُن کے سبب سے ہمارا کام درست نہیں ہوتا، تو ایک خدا سے کیونکر ہوسکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اُن کے سبب سے ہمارا کام درست نہیں ہوتا، تو ایک خدا سے کیونکر ہوسکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اُن کے سبب سے ہمارا کام درست نہیں ہوتا، تو ایک خدا سے کیونکر ہوسکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اُن کے سبب سے ہمارا کام درست نہیں ہوتا، تو ایک خدا سے کیونکر ہوسکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اُن کے سبب سے ہمارا کام درست نہیں ہوتا، تو ایک خدا سے کیونکر ہوسکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اِس آیت میں قتم یا دفر ما کر ارشا و کیا، کہ ۔۔۔۔

## ٳڬٙٳڵۿڴؙۄؙڰٳڿڰ؋ڔؖڽؙٳڶۺڵۏٮؚٷٳڵڒۯۻۏٵؠؽڹٛۿؠٵ

بلاشبة تبهارامعبود يقيناً ايك ٢٠ پروردگارة سانون اورز مين كا،اورجو يجهاك كورميان ٢٠٠

### وَرَبُ الْمُشَارِقِ ٥

اور بروردگارتمام مشرقول کا

(بلاشبرتمهارامعبود یقینا ایک ہے) جوائی ذات میں یگانداور یکتا ہے۔ (پروردگار آسانوں) اور نین ایک ہے۔ (پروردگار آسانوں) اور نین کا اور جو کھوان کے درمیان ہے) سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ (اور پروردگار ہے تمام مشرقول کا) اور اُس کی ضدیعیٰ تمام مغربوں کا۔

تواس میں ضمناً مغرب کا ذکر ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ۔۔مثلاً:سورج اگر کہیں ہے غروب ہوتا ہے، تو اُسی وفت کہیں پرطلوع ہوتا ہے۔ ایک ہی وفت میں کوئی بیکہتا ہے کہ سورج ڈوب گیا، اُسی وفت کوئی میکہتا ہے کہ سورج نکل آیا۔توجو کسی ایک علاقے کے لحاظ ہے مغرب ہے، وی دوسرے مقام کے کحاظ سے مشرق ہے۔اب آیت کریمہ کامعنی میہ ہوا، کہ۔۔۔ الله تعالی پیدا کرنے والا ہے تمام تاروں کے مشرقوں کا۔ اس داسطے کہ ہرتارے کی ایک مشرق ہے، کہ وہاں سے طلوع ہوتا ہے۔۔یا۔ آفاب کی مشرقیں مراد ہیں، اس واسطے کہ سال بھر میں ہرروز دوسری مشرق سے ظاہر ہوتا ہے۔ جس طرح آفاب کی مشرقیں متعدد ہیں ، اُسی طرح آفاب کی مغربیں بھی مختلف ہیں ، اس واسطے کہ ہرروز ایک دوسری مغرب میں چھپتا ہے۔ آسان کا ذکر فر ماکر حق تعالیٰ آ گے ارشاد فرما تاہے، کہ۔۔۔

## ٳڰٵۯؾۜٵڵؾٵۧٵڷڰؙؽٳۑڒۣؽڹڠٳڷڰۅٳڮڮ

بے شک ہم نے آ راستہ کیا سب سے قریب کے آسان کو، آ رائش ہے ستاروں کی۔

(ب فنک ہم نے آراستہ کیا) کرہ زمین ہے (سب سے قریب کے آسان کو آرائش سے ستاروں کی)۔ یہاں النگواکٹ ہے اُن کی مختلف شکلیں مراد ہیں۔ جیسے جوزا' کی شکل، ٹریا' کی ہیئت اور بنات النعش وغیرہ کی شکلیں اڑتالیں شکلوں میں سے، اور جاندگی اٹھا کیں منزلوں میں ہے۔

## وجفظامن كل شيطن مارج ولا يستعون إلى المكر الرعلى

اور بچاؤ ہر شیطان سرش سے نہیں کان لگائے رکھ سکتے عالم بالا کی طرف، اور

## ڽڤڬٷڹ؈ؙڴڮٵڹؠڰٞۮڂۅڒٳٷڮۿؙۄؘۘٵٵڰٷٳڝڰ

مار کھینک کیے جاتے ہیں ہرطرف ہے دھتکارنے کو،اوراُن کے لیے عذاب ہےدائی۔

## الدمن خطف الخطفة فاتبعه شهاع كاوع

محرجس نے چھا چک لیا او چھے لگا اُس کے جمکتاا نگارا۔

(اوربچاؤ) كاذر بعد بناديا ب(مرشيطان سركش) اور نافرمان (سے) كدوه او بر چرده نهكيس -- چنانچ -- (نبین كان كائے ركھ سكتے عالم بالا كى طرف) كه بزرگ فرشتوں كى باتوں كوجو" لوحِ محفوظ

کبعضے بھیدول سے واقف ہیں اورایک دوسرے سے کہا کرتے ہیں، "من سکیس (اور) جب بیآ سان برکی طرف سے بھی چڑھنے کا ادادہ کرتے ہیں، تو (مار پھینک کیے جاتے ہیں ہر طرف سے) ۔ لیمی اُن پرآگ کے شعلے ڈالے جاتے ہیں۔ یا۔ ہنکائے جاتے ہیں ذات وخواری کے ساتھ (وحد کارنے کو اور اُن) شیطانوں (کے لیے عذاب ہے واکی) آخرت میں ۔یا۔ وہ بمیشہ دُنیا میں ذلیل وخوار رہیں گے اور فرشتوں کے کلام کو سننے کی طافت نہ پاسکیس گے۔ (مگر جس نے پچھا کی اور پچھا با تیں چوری کر کے اُڑ الیا اور اُن کو اُن کے کیفر کر دارتک پہنچانے کے لیے اتنی چھوٹ مل گئ، (تو پیچھے با تیں چوری کر کے اُڑ الیا اور اُن کو اُن کے کیفر کر دارتک پہنچانے کے لیے اتنی چھوٹ مل گئ، (تو پیچھے کا اُن کے جاتے ایل ہے اُن ہے اُنے ایڈاء کا اُن کے جاتے اور وہ اُس آگ جس شیطان پر ماری جاتی ہے اُسے ایڈاء پہنچاتی ہے۔ یہ اور چھرا سان کا قصد کرتے ہیں۔ اور پھرا سان کا قصد کرتے ہیں۔ اور پھرا اُن کا وہی حشر ہوتا ہے۔

روایت ہے کہ رکانہ بن زیدوغیرہ کواپی جسمانی طاقت وقوت پر بہت غرور تھااور بیابعث وحشر کے منکر تھے اور قرایش میں اپنی زور آوری کی ڈینگیں مارا کرتے تھے، توحق تعالیٰ نے اُن کے تعلق سے آیت بھیجی ، کہ اَ مے بوب! بیر بکنے والے جو بکتے ہیں۔۔۔۔

## فاستفتهم آهم المثلث خلقاام من خلقنا رائا خلقنه وقن طين لازب

تو اُن سے پوچھوکہ کیادہ زیادہ مضبوط میں پیدائش میں؟ یاجواور ہم نے پیدافر مایا ہے، بیشک ہم نے اُنہیں تو پیدا کیا ہے لیس دار می سے

(توان) مكه كے مشركين (يے يوچيو، كه كيا) مخلوقات ميں (وه زياده مضبوط) اور سخت ( بي

پیدائش میں، یا جواور) اُن کے علاوہ (ہم نے پیدا فر مایا ہے؟)۔۔ مثلاً: آسان، زمین، تارے، مشرقیں، آگ کے شعطے، وغیرہ۔ (بیشک ہم نے انہیں تو)، لیمنی اُن کے دادا آدم کو، (پیدا کیا لیس دار مٹی ہے)۔ تو اُن کا اصل مادہ تو کیچڑ اور گارا ہے، اور وہ بنتا ھے زمین کے اجزاء اور پانی کے اجزء ملنے ہے۔ اِس کلام میں معاد کا ثابت کرنا اور اُسے کا فروں کے محال تھبرانے کا رَدمراد ہے، اس

اس معاد کا کابت کرنا اورائے کا کروں سے کا کرد کر اور ہے ہیں تو مادہ باتی ہے ملادیے کے واسطے کہا گرمادہ کے نا قابل ہونے کی وجہ سے محال تھہراتے ہیں تو مادہ باتی ہے ملادیے کے قابل ہیں ، تو جوکوئی اُن قابل ہوئی چیز وں کے پیدا کرنے پر قادر ہو، تو ضروراُن اجزاء کو پھر ملانے اوراُن میں ذندگی پھیرلانے پر بھی قادر ہوگا۔

رو سے پیال معنت و اتی ہے، تو ہر گزمتغیر نہیں ہوتی ، اور سب مقدور چیزول کی نسبت چونکه و تدریت صفت و اتی ہے، تو ہر گزمتغیر نہیں ہوتی ، اور سب مقدور چیزول کی نسبت

قدرت یکسال ہوتی ہے۔ تو جب قدرت کا آفاب مطلع ارادت سے طلوع کرتا ہے، تو مقدورات کے ذرّ سے بیدا ہونے کی ہُوا میں جلوہ نما ہوتے ہیں۔ بعض تفییروں میں لکھا ہے کہ بیغیر ﷺ کو گمان تھا، کہ جوکوئی قرآن سنتا ہے تو اس پر ایمان لا تا ہے، اور مکہ کے مشرکوں نے سنا تو اس پر ایمان نہ لائے، بلکہ اس پر ہنسی کی۔ تو بیغیر النظینی لا بات سے متعجب ہوئے، تو بیڈیر النظینی اس بات سے متعجب ہوئے ، تو بیڈیر بیڈیر النظینی اس بات سے متعجب ہوئے ، تو بیڈیر بیڈ

## بِلْ عِجِبْتُ وَلِينْخُرُونَ ﴿

بلكتم تو تعجب كرنے لكے، اور وہ لوگ مذاق بى كررہے ہيں۔

(بلکتم تو تعجب کرنے لکے) اُ مے مجبوب! اِس بات پر کہ وہ قرآن پرایمان نہ لائے، (اوروہ لوگ نماق بی کرنے ہیں) قرآن کے ساتھ۔۔یا۔ یم تعجب کرتے ہو کہ باوصف قدرتِ الہی کے، دوبارہ زندہ ہو کراُ تھنے سے کیوں اِ نکار کرتے ہیں، اوروہ انسی کرتے ہیں تہمارے تعجب پر۔

### وَلِدَا دُكْرُوالايِنْ كُرُونَ ﴿ وَإِذَالِوَالْيَاثُ يَسْتَعَجْرُونَ ﴿ وَلِدَالْوَالْيَاثُ يَسْتَعْجُرُونَ ﴿

اور جب اُن کوفیحت کی کئی ، تو نمیس قبول کرتے اور جب دیکھا کوئی نشانی ، تو شمنھا کرنے لگتے ہیں۔

(اور) اُن کا اندازیہ ہے ، کہ (جب اُن کوفییحت کی گئی تو نہیں قبول کرتے اور جب دیکھا کوئی نشانی ) یعنی مجزہ جو تہماری بات سے ہونے پردلیل ہے جیسے چاند کے فکر ہے ہوجانا، (تو شمنھا کرنے کہتے ہیں) اورایک دوسرے کومنخرہ بین کے ساتھ ایکارتے ہیں۔

## وَقَالُوا إِنَ هَٰذَا إِلا سِحُرُّمْ بِينَ فَعَادًا مِثْنَا وَكُنَا ثُرَابًا وَعِظَامًا

اوروه سب بولے کو نبیں ہے میمر کھلا جادوہ کیاجب مر بیکے ہم اور ہو گئے خاک اور بڑیاں ،تو کیا ہم

## عَرَانًا لَسَبُعُوثُونَ اوَابَاؤُكِا الْرَوْلُونَ قُلْ نَعُمُ وَانْتُودَ الْحِرُونَ فَى

اٹھائے جائیں گے؟ یا ہارے اللے باپ دادے ، جواب دوکہ ہاں، اورتم لوگ ذلیل ہوگی ۔

(اور) ای لیے جب کوئی معجزہ ظاہر ہوا، تو (وہ سب بولے، کہ بیں ہے بیگر کھلا جادو) اور نہ سمجھ میں آنے والی بات نے ورتو کرو! کہ (کیا جب مرجکے ہم اور ہو گئے خاک اور ہڈیاں) بے گوشت سمجھ میں آنے والی بات نے ورتو کرو! کہ (کیا جب مرجکے ہم اور ہو گئے خاک اور ہڈیاں) بے گوشت بے پوست، (تو کیا ہم اُٹھائے جائیں ، مح یا ہمارے ایکے باپ داوے) زندہ کے جائیں گئ (جواب

فَإِنْهَاهِي زَجُرَةٌ وَإِحِدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿ وَقَالُوا لِوَيُلِنَاهُ فَا

وه توبس ایک ڈانٹ ہے، کہ پھراُس وفت وہ لوگ دیکھنے لگیں گے۔ اور بول پڑے کہ" ہائے افسوں ہم پر، یہ

يَوْمُ الرِّيْنِ ﴿ هَٰ ذَا يَوْمُ الْفَصِّلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ ثُكَنِّ بُونَ ﴿ يَكُونَ ﴿ يَكُونَ الْمُولِ الذِي كُنْتُمْ بِهِ ثُكُنِّ بُونَ ﴾

جزا کادن ہے ۔ یہ فیصلے کادن ہے، جسے تم لوگ جھٹلاتے ہے۔

(وہ تو بس ایک ڈانٹ ہے)، لین ایک بارصور پھونک دینا ہے، کیوں (کہ پھراُس وقت)

زندہ ہوکر قبر سے نکل کر (وہ لوگ و کیھنے لگیں گے۔ اور) پھراُس وقت (بول پڑے، کہ ہائے افسوس
ہم پر! یہ جزا) پانے (کا دن ہے۔ یہ فیصلہ کا دن ہے) اور نیکوں کو یُروں سے جدا کرنے کا دن ہے۔
اور فرشتے کہیں گے، ہاں! یہ وہی دن ہے آے کا فرو! (جسے تم لوگ جھٹلاتے تھے) اور اِس کو باور نہ
کرتے تھے۔ پھرحی تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو تھم کینچے گا۔۔۔

اُحْشُرُ والدِّنِينَ ظَلَمُوْ إِذَ أَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْ اِيعَبُدُونَ ﴿

ہا تک لے جاؤ اُنہیں،جنہوں نے اندھیر مچایا تھا،اوراُن کے جوڑوں کو،اور جسے یہ پوجتے تھے۔

مِنَ دُونِ اللهِ فَاهْدُ وَاللهِ فَاهْدُ اللهِ فَاهُ اللهِ فَاهْدُ اللهِ فَاهُدُ اللهِ فَاهُدُ اللهِ فَاهُدُ اللهِ فَاهُدُ اللهِ فَاهْدُ اللهِ فَاهُدُ اللّهُ فَاهُدُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَاهُدُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

الله كےخلاف، تولے چلوائبيں راوجہنم كى طرف

جوڑوں کو) بھی، جواُن کے مثل دمشا بہ ہیں۔ لینی بت پرست کو بت پرست کے ساتھ اور ستارہ پرست کوستارہ پرست کے ساتھ اور علیٰ ھذاالقیاس۔۔یا۔۔اُن کے ساتھیوں کو شیطانوں میں سے۔۔یا۔۔

ان كى جورووں كوجوكا فرو تھيں۔۔الغرض۔۔اُن سب كوجمع كرواورا كھاكرلاؤ۔

بعضے مفسر کہتے ہیں کہ ظالموں ہے وہ لوگ مراد ہیں، جنہوں نے جورکر کے خلق برظلم کیا اور گناہ کر کا اور کا اور کناہ کیا اور گناہ کیا اور گناہ کیا گئاہ کیا گئاہ کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا کا رواں کو تا کا رواں کے مما تھوں کو ایس موارد اور کو کر ایس موارد کی کا اور کا کا رواں کے مما تھوں کو کا ایس موارد کی کا اور کا کا رواں کے مما تھوں کو کر ایس موارد کی کا اور کا کا رواں کے مدد کا رواں کے مدا تھوں کو کا ایس کے مدد کا رواں کے مدد کا رواں کے مدد کا رواں کے مدا تھوں کو کا ایس کا دواں کے مدد کا رواں کے دوال کے دواں کے مدد کا رواں کے مدد کا رواں کے دواں کے دوا

Marfat.com

♠

تصے۔اور اِس مقام پر بہت سے ہے اس ہے ، کہ بیظالم مشرک ہیں اِس دلیل سے کہ ق تعالیٰ فرما تا ہے ، کہ حشر کرواور اکٹھا کرو اِنہیں۔۔۔

رما ماہے، لہ سر رواورا کا سروا ہیں۔۔۔
(اور) اُے رجے یہ ہوجتے تھے • اللہ) تعالی (کے خلاف) اوراً س کے سوابتوں وغیرہ میں سے ۔۔یا۔۔ابلیس اوراُس کے شکر کو۔۔۔ (تولے سے ۔۔یا۔۔ابلیس اوراُس کے شکر کو۔۔۔ (پاروظالموں کو اوراُن کے معبود وں کو۔۔۔ (تولے چلوانہیں راوجہنم کی طرف) یعنی انہیں جہنم کی راہ بتا دو۔اور جب اُن کو دوزخ کی راہ پر لائیں گے، تو کہا جائے گا۔۔۔۔

## وَقِفُوهُمُ إِنَّهُ وَمُسْتُولُونَ ﴿ مَالَكِ عُمُ لِا ثَنَّا مَرُونَ ﴿ وَقِفُوهُمُ إِنَّهُ وَمُسْتُولُونَ ﴿ مَالَكِ عُمُ لِا تَنَاعَرُونَ ﴿

اور ممبراؤ أنبيس، كدأن سے يو جيماجائے گاہ" كيا ہوائمہيں؟ كدبا ہمى مدنبيس كرتے"

### يَلُ هُوُ الْيُؤُمُ مُسْتَسَلِمُونَ اللَّهُ وَالْيُؤُمُ مُسْتَسَلِّمُونَ اللَّهُ وَلَى

بلکہوہ آج کے دن گردن ڈالے ہیں۔

(اور) حکم دیا جائے گا، کہ (کھہراؤ انہیں) موقف پر۔یا۔ بل صراط پر، کیوں (کہ اُن سے بہیں گر کیا ہوا تہہیں؟

یوچہاجائے گا) اُن کے عقائد واعمال کوزیادہ جھڑ کئے اور گھڑ کئے کو، اور اُن سے کہیں گر کیا ہوا تہہیں؟
کہ باہمی) آپس میں ایک دوسرے کی (مدنہیں کرتے)، اور موقف کی قیدسے چھڑ انہیں لیتے، تو وہ جواب نددیں گے۔ تو حق تعالی فرشتوں سے فرمائے گا، کہ بیا یک دوسرے کو مدنہیں دیتے (بلکہ وہ آج کے دن کردن ڈالے ہیں) جھکائے ہوئے اور مانے ہوئے عاجزی کی وجہسے اور مطبع ہیں۔

## ۯٵڤڹڶؠۼڞۿٶؘڵڸۼڝٚ؆ؽۺٵٛٷؽ۞ٷٵڵۊۧٳٵڰڴۄڂڰڹٛڎ

اورسامنا كياايك نے دوسرے كا، باہم بوچھ چھكرت تى كھى بولےك" تم لوگ آئے تھے

### كَأَثُونَكَاعَنِ الْيُهِيْنِ @

ہارے یاس داہنے بازوے

(اور) اُس وقت (سامنا کیا ایک نے دوسرے کا)، لینی قوم کے رئیس اورضعیف ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوکر (باہم پوچھ کھے کرتے) ہوئے پوچیس گے، کہ یہ کیا حال ہے جوہم پر پیش آیا۔۔یا۔۔ایک دوسرے کی ملامت کریں گے، توان میں (پچھ) لیمنی تالع لوگ (بولے) اپنی قوم کے رئیسوں سے، (کہتم لوگ آئے تھے ہمارے پاس دا ہنے بازوسے)، لیمنی افضل اور قوی جانب ہے،

الظفت

اور جمیں تھم دیااس لیے ہم نے تمہاری بیروی کی ،اور تم نے ہم کو کفروشرک پر مجبور کر دیا۔ بظاہر تھیجت و خیر خواہی کا مظاہرہ کیا اور برعم خود یمن و برکت کی راہ دکھائی۔۔یا۔ زور وظلم سے کام لیا۔یا۔ یسم کو اپنی بات منوانے کا ذریعہ بنایا۔یعنی تم تسم کھاتے تھے، کہ بید ین حق ہے جس پر ہم تم کو کلاتے ہیں۔ اپنی بات منوانے کا ذریعہ بنایا۔یعنی تم تسم کھاتے تھے، کہ بید ین حق ہے جس پر ہم تم کو کلاتے ہیں۔ اِس گفتگو کا۔۔۔

## قَالُوا بَلُ لَيُوكُولُوا مُؤْمِنِينَ وَعَاكَانَ لَنَاعَلَيُكُمْ مِنْ سُلَطِينَ

أنهول نے جواب دیا کہ بلکہ تم خودایمان بیس لاتے تھے اور نہ تھا ہمیں تم پر کوئی زور۔

### بَلُ كُنْتُو تُومًا طُغِينَ۞

بلكة تم خود *سركش لوگ يق* 

(انہوں نے) بینی اُن کے رئیسوں نے (جواب دیا، کہ) ایسانہیں ہے، (بلکہ تم خودایمان نہیں لاتے تھے اور نہ تھا جمیس تم پر کوئی زور) ۔ بینی ہمارے پاس ایسی قدرت وطاقت نہ تھی، کہ ہم تہماری مرضی کے خلاف تمہارے دِل ود ماغ پر تصرف کر کے تم کو کا فراور مشرک بنادیتے۔ (بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے) جس کی سرکشی اور نا فر مانی انتہا کو پینچی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کوعذاب دینے کی خبر دی ہے، اور اُس کی دی ہوئی خبر صادق اور برحق ہے۔

## فَى عَلَيْنَا قُولَ رَسِّنَا اللَّهُ إِنَّا لَذَا إِقْوْنَ ۞ فَأَغُويُنَكُمُ إِثَّا كُنَّا غُويُنَ ۞

تورست نکاہم پرہارے رب کافرہانا۔ بے شک ہم سب بیکھنے والے ہیں اس لیے گراہ کیاہم نے تہیں کہ بلاشہ ہم خود گراہ ہے ا (تو درست نکلا ہم پرہارے رب کا فرہانا)، تو (بےشک) آج (ہم سب) عذاب ( تھکھنے والے ہیں اس لیے) کہ اگر چہ بالجبر نہ ہی چربھی گراہی کی طرف دعوت دے کر ( گمراہ کیا ہم نے متہمیں)، تو ہم تہماری گراہی کا سبب ہنے اور بیہم نے اس لیے بھی کیا ( کہ بلاشبہ ہم ) بھی (خود گمراہ فی )، تو جا ہا کہ تم بھی ہمارے ایسے ہوجاؤ۔۔۔۔

### بِالْمُجُرِفِينَ@

مجرموں کے ساتھ

(توبلاشہوہ سب) تابع اور متبوع (اُس دن عذاب میں باہم شریک ہیں) جس طرح گراہی میں شریک ہیں) جس طرح گراہی میں شریک تھے۔ (بے فکک ہم ایسائی کیا کرتے ہیں) کفر وشرک کے (مجرموں کے ساتھ) کیونکہ یہ جرم ہی ایسا ہے کہ اُس کے مرتکب کوالی ہی سزادی جانی جا ہیے۔

## المُهُمُ كَالْمُوارِدُ النَّهُ لِكُولُولُ اللَّهُ لِيَسْتُكُرُونَ فَي اللَّهُ لِيسُكُورُونَ فَي اللَّهُ لِيسُكُورُونَ فَي اللَّهُ لِيسُكُورُونَ فَي اللَّهُ اللَّهُ لِيسُكُورُونَ فَي اللَّهُ اللَّهُ لِيسُكُورُونَ فَي اللَّهُ اللَّهُ لِيسُكُورُونَ فَي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

بلاشہریے کے جب کہا گیا اُنہیں کہ 'نہیں ہے کوئی پوجنے کے قابل، سوااللہ کے ،توبڑے بنے لگیں'' (بلاشبہ بیہ) وہی تو (خصے، کہ جب کہا گیا انہیں، کہ بیں ہے کوئی پوجنے کے قابل سوااللہ) تعالیٰ (کے، توبڑے بنے لگیں) یعنی کلمہ کہنے سے کرشی کرتے ہیں۔یا۔کہلوانے والے سے تکبر کرتے ہیں۔

## وَيَقُولُونَ أَيِثًا لَتَارِكُوا الْهَرِنَا لِشَاءِ فَعِنْونِ فَ

ادر بولیس کہ کیا ہم ایخ معبود دن کوچھوڑنے والے ہیں ایک شاعر مجنون کے لیے ہ (اور) پھرالیمی بولی (بولیس، کہ کیا ہم اپنے معبودوں کوچھوڑنے والے ہیں) اور اُن کی پرستش سے بازآنے والے ہیں (ایک شاعر مجنون کے لیے)، یعنی اُس کے کہنے سے ہم بت پرستی نہ چھوڑیں گے۔

مکہ کے کا فرآ تخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم کوشعرا ورجنون کی طرف نسبت کرتے تھے، تو حق تعالیٰ فرما تا ہے ابیانہیں۔۔۔

## بَلْ عَا عَالِمُ وَمَكَ قَ الْمُرْسِلِينَ الْكُوسِلِينَ الْكُورِ الْعَدَابِ الْرَلِيْوِقَ

## ومَا مُحْرُونَ إِلَّامَا كُنْتُمْ تَعَلُّونَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَمَا مُحْرُونَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾

اورنیس بدلددیے جاؤ کے ، مرجو کرتوت کرتے ہے۔ مراللہ کے جنے بندے۔

(بلکہدہ الائے تی کو) رائی اور درسی کے ساتھ، (اور تقیدیق کی رسولوں کی) جو اِن ہے پہلے ایک میں میں دریا ہے جہلے ا

تے۔ (بنک) أے كافرو! (تم لوك فكھنے والے ہود كھوالے عذاب كو) شرك اور تكذيب كے سبب

ے۔(اور نہیں بدلہ دیے جاؤ کے، ممرجو کرتوت کرتے تھے۔ ممراللہ) تعالیٰ (کے پینے بندے) جو پاک ہیں شرک اور کا فرانہ شک کے میلوں ہے۔ جس کام میں ہیں اُس کی جگہ المضاعف یا نمیں گے، کیوں۔۔۔

ٲۅڵڸٟڮڵۿؙ۪ڎڔؠؙٚؿ۠ڡٞۼؙڶۯؚڟۿٷٳڮڎٷۿۿڟٚڮؙٷۏؽۿڎۣڿڂڽ

كراً نبيس كے ليے ہے بتائى ہوئى روزى ميوے، اور وه عزت دیے گئے ہیں واحت كے

النَّحِيْرِ ﴿ عَلَى سُرُ مِ مُّنتَقْبِلِينَ ﴾

باغول میں ایناسے تخت پرآمنسان

(کہ انہیں کے لیے ہے بتائی ہوئی روزی) جوظا ہر ہے پوشیدہ نہیں۔۔یا۔معلوم ہیں اس کے خاصے کہ ہمیشہ باتی رہنااور محض لذت ہونا ہے۔وہ روزی (میوے) ہیں ہر طرح کے تراور خشک، (اور وہ عزت دیے گئے ہیں) لیعنی نوازے گئے ہیں (راحت کے باغوں میں) جوناز اور نعمت والے ہیں (اینا اپنے تخت پر آمنے سامنے)، یعنی ایک دوسرے کے رُویرُ و، تاکہ دیدارسے بھی خوش وخرم رہیں۔

ؽڟٵڡؙٛٵؽۿڔڲٲۺۣۺۜڞڿؽڹۿڹؽڟؙٲۦٛڵڎ۫ۊڵڵڟڔؠؽڹڰ

وَ ورجِلا يا جائے گا اُن پر بہتی شراب کے جام کا ۔ سفيد مزے وار، پينے والول کے ليے •

لرفيها عَوْلُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنْزُفُونَ<sup>®</sup>

نهأس میں نشه، اور نهأس سے أن كاسر پھرےگا۔

(وور خلایا جائے گا اُن پر بہتی شراب کے جام کا) جو بھرا ہوا ہوگا شراب سے جوچشموں سے فلا ہر۔یا۔ جاری ہوگی، (سفید) شراب، جو دودھ سے زیادہ سفید ہوگی اور (مزہ دار) ہوگی ( پیغے والوں کے لیے)۔اُس کی خوبی یہ ہوگی، کہ (نداس میں نشہ) ہوگا اور نداس میں کوئی آفت اور علت ہوگی جو دُنیا کی شراب میں ہوتی ہے، جیسے خراب حالی اور بے قلی اور در دِسروغیرہ، (اور ندائس سے اُن کا) یعنی جنتیوں کا (مر پھر ہے گا) کہ وہ مست ہو جائیں اور عقل وہم اُن سے جاتی رہے۔

وَعِنْكُ هُمْ قُولِتُ الطَّرْفِ عِينَ ١٤٥٥ كَانُونَ ١٤٥٥ كَنُونَ ١٤٥٥ وَعِنْكُ الْكُنُونَ ١٤٥٥ وَعِنْكُ الطُّرُفِ عِينَ الطَّرْفِ عِينَ الطَّالِقِ عِينَ الطَّالِقُ عِينَ عَلَيْكُ الطَّلِقِ عَلَى الطَّلَّ عِينَ عَلَيْكُ الطَّلِقِ عَلَى عَلَيْكُ الطَّلِقِ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى الطَّلِقِ عَلَى الطَّلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى الطَّلِقِ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى الطَّلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى الطَّلِقِ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى الطَّلِقِ عَلَى الطَّلْقِ عَلَى الطَّلِقِ عَلَى الطَّلِي عَلَى الطَّلِقِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى الطَّلِقِ عَلَى الطَّلِقِ عَلَى الطَّلِقِ عَلَى الطَّلِقِ عَلَى الطَّلِي عَلَى الطَّلِقِ عَلْقُ عَلَى الطَّلْقِ عَلَى الطَّلْقِ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَى الطَّلِقِ ع

اوران کے پاس ہیں اپنی آئکسیں انہیں پرر کھنے والیاں ، بری بری آئھوالیاں مووہ چمپائے ہوئے اعرے ہیں۔

(اوراُن کے پاس) لینی اُن کے مکانوں میں (ہیں اپنی آنکھیں انہیں پرد کھنے والیاں)،

لینی لونڈ یاں ہوں گی نیجی نگاہ والیاں جواپے شوہروں کے سواا در کسی طرف نہ دیکھیں گی ،خوبصورت

(بری بری آنکھوالیاں) اور پوشیدہ رہنے والیاں (گو) یا (وہ چھپائے ہوئے انڈے ہیں)۔

حق تعالی حوروں کی تشبیہ دیتا ہے، ملاحت اور پاکی اورخوش رنگی میں شتر مرغ کے بیضہ

کے ساتھ ۔ اس واسطے کہ یہ بات ثابت ہے کہ شتر مرغ اپنا انڈ اپروں کے بیچے چھپائے رکھتا

ہے، تاکہ اُس پرگردوغبار نہ پڑے، اوراُس کا انڈ اسفید ہوتا ہے ذرازر دی لیے ہوئے۔ اہلِ

عرب کے زویک یہی بدن کا بہت خوب رنگ ہوتا ہے۔

## فَأَقْبُلَ يَعْضُهُمُ عَلَى يَعْضِ يُتَسَاء لُونَ ﴿ قَالَ قَالِ وَالْمِنْهُمُ

توسامنا كياايك نے دوسرے كابوچھ يجھ كرتے والاايك بولنے والاأن كا

## الْيُ كَانَ لِي مَن فَي يَقُولُ اَء تَكُولُ الْمُصَرِّقِينَ ﴿

كة مير \_ سأته كاايك بيضے والاتها • كہاكرتا كدكياتم حشركو يج مانتے ہو؟ •

(توسامنا کیا) جنتیوں میں ہے(ایک نے دوسرے کا پوچھ کچھ کرتے) دُنیا کے احوال،اور جو کچھائن پرگزری ہوگی جنتیوں میں ہے جو کچھائن پرگزری ہوگی دوست دشمن کے ساتھ، تو (بولا ایک بولنے والا اُن کا) لیعنی جنتیوں میں سے ایک اپنے دوستوں ہے کہنے لگا، (کہ) جب میں دُنیا میں تھا، تو (میر ہے ساتھ کا ایک بیٹھنے والا تھا) اور حشر ونشر کا منکرتھا، جو یو چھاکرتا اور (کہاکرتا، کہ کیاتم حشر کو بچ مانے ہو؟)۔

منقول ہے کہ دو بھائی تھے: ایک یہودااور دوسرا قطروں۔ یہودامؤمن تھا، تو وہ جنتیوں سے اپنے بھائی کا قصہ بیان کرے گا، کہ میرا بھائی بیکہا کرتا تھا، کہ کیا تو حشر کو باور کرنے والا ہے؟۔۔۔۔

عَرِدَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًاء إِثَالَمُ بِينُونَ قَالَ هَلَ

كياجب بممر عيكاور بوصحة خاك اور بلريال ، توكيا بم بدله دي جائيس كي؟ " بولاك" كيا

انتوم مُظلِعُون ﴿ فَاطَّلَمُ فَرَاكُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيدِ

آپلوگ جما نک کراُ ہے دیکھیں گئے پھرجما نکا ،تو اُسے دیکھا ،کہ جنم کے درمیان پڑا ہے۔

کیا جب ہم مرچکے اور ہو گئے خاک اور ہڈیاں ، تو کیا ہم بدلہ دیے جائیں سے؟) یعنی کیا ہم کو پھرزندہ کرکے جزادیں گے؟ پھر (پولا) یہودا جنتیوں ہے، (کہ کیا آپ لوگ جما نک کراُسے دیکھیں گے)۔

مرادیہ ہے کہ دوزخیوں کودیکھوتا کہ میرے بھائی کا حال مجھے بتاؤ، کہ دوزخ کے کس درکہ میں ہے اور کس قتم کے عذاب میں مبتلا ہے۔ جنتی کہیں گے کہتم اُسے خوب پہچانتے ہوخود ہی دوزخ میں دیکھ لو۔

( پھر ) اُس نے (جھا نکا ،تو اُسے دیکھا کہ جہنم کے درمیان پڑاہے )۔ ہو۔۔

## قَالَ ثَاللهِ إِنْ كِنْ كَانْدِينِ ﴿ وَلَوْلا نِعْمَدُ رَبِّي كَانْتُ

بولا که "خدا کی شم قریب تفاکه تو مجھے ہلاک کردے • اورا گرنہ ہوتی میرے رب کی نعمت، تو ہوتا میں پکڑ کر

## مِن المُحْضِرِينِ

حاضر کیے ہود ک<sup>ی</sup> میں "

(بولا کہ) اَے قطروس! (خدا کی تنم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کردے) اور میرے دِل میں وسوسہ ڈ ال کرراہ سے بچالیا۔ (اورا گرنہ وسوسہ ڈ ال کرراہ سے بچالیا۔ (اورا گرنہ ہوتی) مجھے پر (میرے دب کی نعمت، تو ہوتا میں پکڑ کرحاضر کیے ہوؤں میں) جہنم میں۔

## اَفَهَا يَحُنُ بِهِيِتِينَ ﴿ إِلَّا مَوْتَكُنَا الْرُولِي وَمَا يَحُنُ بِمُعَلَّمِينَ ﴾

کیااب تو ہم ندمریں گ مرہاری پہلی موت، اور نہ ہم عذاب دیے جائیں گ و ہم ندمریں پھر یہودا فرشتوں سے کہے گا، اِس طرح پر کداُس کا بھائی ہے۔ (کیااب تو ہم ندمریں گے؟) لینی ہم جنت میں ہمیشہ جیتے رہیں گے بھی ندمریں گے۔ (گرہاری پہلی موت) جو دُنیا میں ہوچکی ۔۔الفرض۔۔جس موت کا مزہ دُنیا میں چکھنا تھا وہ ہم چکھ چکے، اب جنت میں ہمیں دوسری موت سے سابقہ نہ پڑے گا۔ (اور نہ ہم عذاب و بے جائیں گے)۔فرشتے کہیں گے، کہ ہاں! اب ہرگزتم نہ مروگا ورتم پرعذاب نہ ہوگا۔ پھر یہودا کہیں گے۔۔۔

# رات هذا لهوالفؤر العظيم وليتل هذا فليعل الغياون والتعلق العلون والتعليم والتعلق العلم والتعلق العلم والتعلق التعلم التعلم التعلق التعلم التعل

(بے شک بیق) بینی جنت بیں ہمیشہ رہنے اور عذاب سے بے خوف ہوجانے کی نعمت،
(یقینا بردی کامیابی ہے ایسی عی کامیابی کے لیے عمل کریں عمل کرنے والے) ، وُنیا کے مال وجاہ
کے واسطے نیوں اسطے کہ وہ ذائل ہوجانے والا ہے۔
حق تعالیٰ فرما تا ہے کہ ۔۔۔۔

## ٱڎٚڸڰڂؽڔؙٞٷڒڒٳڡٚۺڮڗڠٵڒٷۅۅٳٵڿڡڵڹۿٳڣؿڹڠؖڔڵڟڸؠڹؽ٠٠

کیار بہترمہمانی ہے، یاتھو ہڑکا درخت؟ بنایا ہم نے اُسے آزمائش، ظالموں کے لیے۔ (کمیابیہ) جو مذکور ہو کمیں جنتیوں کے واسطے تعتیں (بہترمہمانی ہے) اور اچھی مہمان نوازی ہے، (یاتھو ہڑکا درخت)؟

بیدرخت ولایت بہامہ میں ہے۔ اِس میں جھوٹی جھوٹی نیتیاں ہوتی ہیں اوراُس کا کھل نہایت کڑوااور بد بودار ہوتا ہے۔ اِس میں جھوٹی خیول نہایت کڑوااور بد بودار ہوتا ہے۔ حق سجانہ تعالیٰ نے اُس درخت کا نام یہی رکھا، جس کا میوہ دوز خیوں کو پیش کیا جائے گا اور انہیں اُسے زبردسی کھلایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ۔۔۔

(ب شک بنایا ہم نے اُسے آز مائش ظالموں کے لیے) لینی اس درخت کو اُن کے لیے مشقت وعذاب قرار دیا آخرت میں ۔یا۔ اُس درخت کو دُنیا میں ان کے واسطے ہم نے امتحان کر دیا، اس واسطے کہ جب انہوں نے سنا کہ ڈافور ایک درخت ہے دوزخ میں ، تو ہولے کہ بھلا یہ کیونکر ہوسکتا ہے؟ حالانکہ آگ تو لو ہے کو گلا اور جلادی ہے ، اور انہوں نے یہ نہ جانا کہ جو آگ میں آتش جانور پیدا کرنے پر قادر ہے جیسے سمندر ، وہ یہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ آگ میں درخت پیدا فرمائے اور جَل حانے ہے اور انہوں نے سے اُسے بحائے۔

'معالم میں ہے، کہ ابن الزبعری نے رؤسائے قریش سے کہا، کہ محمر بی ہے ہیں، تو اور بربرہ اور افریقیہ کی زبان میں زقوم سکے اور خرے کو کہتے ہیں، تو ابوجہل کھڑا ہو گیا اور عرب کے بوئے آ دمیول کو گھر میں جمع کیا اور لونڈی سے بولا، ہمیں ڈھٹھر دے۔ بس لونڈی مسکا اور خرمالے آئی۔ ابوجہل نے کہا، کھاؤیہی ڈھٹھر ہے جس سے محمدُ القلیمان کرتے ہمیں ڈراتے ہیں۔ تو حق تعالی نے بیآ یت بھیجی کہ ڈھٹھر وہ نہیں ہے جسے بیکا فر گمان کرتے ہیں، بلکہ۔۔۔

## ٳڹٛۿٵۺؙڮڒڠۣڰڎ۫ڗؙۼڕ۫ڷٵڝ۫ڸٲۼؖڿؽۊڟڵۼۿٵڰٲڰٷٷڞؙٳۺؽڟؽڹ<sup>؈</sup>

ب شک وہ ایک درخت ہے جونکاتا ہے جہنم کی جڑمیں اس کا شکوفہ، کو یاد یووں کا سر

(بے شک وہ ایک درخت ہے جو لکتا ہے جہنم کی جزمیں) یعنی دوزخ کے گڑھے ہے،اور فاضلہ ان کے مصرف کی میں میں بہنچیں میں در مربعی میں بوز میں کے سے مار

اُس کی شاخیں بلند ہوکرسب درکوں میں پہنچتی ہیں۔ (اُس کا شکوفہ) بعنی اُس درخت کے خوشے بُر ہےا در ہولناک ہونے میں (محویاد **یوؤں کاسر)۔** 

بعضے کہتے ہیں کہ اُس سے مراد ہولناک شیاطین سانپ ہیں۔اور بعضے کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ کے گرد کا لے بچر تھے جنہیں ڈو دش الشابطان کہتے تھے۔

## فَانْهُ وَلَرْكُونَ مِنْهَا فَمَالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿ ثُمَّ إِلَّهُ لَكُونَ فَا نَهُ الْبُطُونَ ﴿ ثُمَّ إِلَّهُ الْبُطُونَ ﴿ فَأَنَّا لَكُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿ فَأَنَّا لِكُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿ فَأَنَّا لِكُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿ فَأَنَّا لِكُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿ فَا فَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

یاوگ ضرور کھانے والے ہیں اُسے، پھر بھر لینے والے ہیں اُس سے اپنے اپنے پیدہ پھران کے لیے ہے

### عَلِيُهَالشُّوْبًامِّنَ حَبِيُوِڤَ

اس برضرور كهولت بإنى كى ملونى.

(بد) جہنمی (لوگ ضرور کھانے والے ہیں اُسے) یعنی اُس درخت ڈافٹور ہے، (پر بھر کیر لینے والے ہیں اُس سے اپنے اپنے پید) بھوک کی شدت کی وجہ سے ۔۔یا۔۔زبردی انہیں پید بھر کھلا کیں گے۔ (پھر اُن کے لیے ہے اُس پر ضرور کھولتے پانی کی ملونی)۔ایسا گرم پانی جوآنوں کو کھلا کیں گے۔ (پھر اُن کے لیے ہے اُس پر ضرور کھولتے پانی کی ملونی)۔ایسا گرم پانی جوآنوں کو کھلا کیں گے، کہ وہ کھڑے کے کہ وہ کو کھڑے کے کہ وہ کو کھڑے کے کہ وہ کہ کہ وہ کھڑے کے کہ وہ کھڑے کے کہ وہ کھڑے کے کہ وہ کھڑے کے کہ وہ کی کہ وہ کھڑے کے کہ وہ کھڑے کے کہ وہ کھڑے کے کہ وہ کھڑے کے کہ وہ کم کی کہ وہ کھڑے کے کہ وہ کھڑے کی کھڑے کے کہ وہ کھڑے کے کہ وہ کھڑے کے کھڑے کے کہ وہ کھڑے کی کہ وہ کم کھڑے کے کہ وہ کھڑے کی کھڑے کے کہ وہ کھڑے کے کہ کہ کہ کے کہ کھڑے کے کہ کے کہ کھڑے کے کہ کے کہ کھڑے کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کھڑے کے کہ کھڑے کے کہ کھڑے کے کہ کھڑے کے کہ کے کہ کے کہ کے

## المُعَمَّدُ وَمَعُمُّدُ لِأَلِى الْجَحِيْدِ ﴿ الْمُعَمَّلُكُنَ ﴾ وَمُعَمِّدُ لِلْنَاءُ هُمُ مَثَلِكُنَ ﴾ والمُعَمِّدُ المُعَمِّدُ المُعْمِدُ المُعْمِقِي المُعْمِدُ المُعْمِعُمُ المُعْمِدُ المُعْمِعُمُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِعُمُ المُعْمِعُمُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِعُمُ المُعْمِعُمُ المُعْمِعُمُ المُعْمِعُمُ المُعْمِعُمُ المُعْمِعُمُ المُعْمِعُمُ المُعْمِعُمُ الْعُمُ المُعْمِعُمُ المُعْمِعُمُ المُعْمِعُمُ المُعْمِعُمُ المُعْمُ المُعْمِعُمُ المُعْمِعُمُ المُعْمِعُمُ المُعْمِعُمُ المُعْمِعُمُ المُعْمِعُمُ المُعْمِعُمُ المُعْمِعُمُ المُعْمِعُمُ المُعْمُعُمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُعُمُ المُعْمُ المُعِمْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُعُمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْ

پھر بلاشبان کے لوٹے کی جگہ یقینا جہم کی طرف ہے۔ انہوں نے پایا اپنے باپ دادول کو ممراه،

### فَهُمُّ عَلَى الْرِهِمُ يُهْرَعُونَ ٥

توریجی اُن کے نشانِ قدم پردوڑے جاتے ہیں۔

( پھر ) ڈیٹو کھانے اور کھولتا پانی پینے کے بعد، (بلاشبہ اُن کے لوٹے کی جگہ یقینا جہنم کی طرف ہے)۔ جہنم میں بھیجنے سے پہلے یہ ڈیٹو پر کھلا نا اور کھولتا پانی بلا نا ابتدائی پیٹکش اور ماحضر کے طور

پر ہوگا۔اُن کی کم بہی اور بے عقلی اُسی سے ظاہر ہوگئ، کہ (انہوں نے پایا اپنے باپ دا دوں کو گمراہ ﴿ تَوْ مِنْ اَن کَی مُمْ اِن کَ مُنْ اِن کَ مُنْ اِن کَ مُنْ اِن کَ اَن کَ اَن کَ اَن کَ اَن کَ اِن کَ مُراہی کوئی نئی بات نہیں ۔۔۔۔ ہوا وہی اِن کا بھی انجام رہا۔ اِن کی گمراہی کوئی نئی بات نہیں ۔۔۔۔

## وَلَقَانَ صَلَى قَبْلَهُمُ الْأَوْلِينَ ﴿ وَلَقَانَ الْسَلْنَا فِيهِمُ مُّنْدِرِينَ ﴿ وَلَقَانَ الْسَلْنَا فِيهِمُ مُّنْدِرِينَ ﴾

اور بے ٹنگ گراہ ہو گئے اُن سے پہلے ،اگلوں کے بہتیرے • اور یقینا بھیجا ہم نے اُن میں ڈرسنانے والے • (اور) کوئی نیا واقعہ بیس ، بلکہ (بے ٹنگ گمراہ ہو گئے اِن سے پہلے اگلوں کے بہتیرے) جیسے قدم نہ جار قدم میار پڑموں کا گیاں (ن میں فرق کا بھیجا ہمیں فرائوں میں بین نے فرول کے پہتیرے)

قوم نوح اور قوم عادو ثمود کے لوگ۔ (اور یقیناً بھیجا ہم نے اُن میں ڈرسنانے والے) بینمبروں کو، جو اُن لوگوں کو جمارے عذاب ہے ڈراتے رہے، کیکن اُن لوگوں نے نہ مانا۔

## فَانْظُرُكَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْمُنْذَرِينَ فَإِلاّ عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ فَانْظُرُكَيْفَ كَانَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ فَانْظُرُكُونِ فَانْطُوالْمُخْلَصِينَ فَانْظُرُكُونِ فَانْطُوالْمُخْلَصِينَ فَانْظُرُكُونِ فَانْطُوالْمُخْلَصِينَ فَانْطُوالْمُخْلِقِينَ فَانْطُوالْمُخْلَصِينَ فَانْطُوالْمُخْلِكُ وَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَانْطُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُولِينَ فَانْطُوالْمُولِينَ فَانْطُوالْمُوالْمُوالْمُولِينَ فَالْمُوالْمُولِينَ فَالْمُوالْمُولِينَ فَانْطُولُوالْمُوالْمُوالْمُولِينَ فَالْمُوالْمُولِينَ فَالْمُوالْمُولِينَ فَالْمُوالْمُولِينَ فَالْمُوالْمُولِينَ فَالْمُوالْمُولِينَ فَالْمُوالْمُولِينَ فَالْمُوالْمُولِينَ فَالْمُوالْمُولِينَ فَالْمُوالْمُولِينَ فَانْ عَالِينَا لَمُنْفُلُولِينَ فَالْمُوالْمُولِينَ فَالْمُولِينَ فَالْمُولِينَ فَالْمُوالْمُولِينَ فَالْمُولِينَ فَالْمُولِينُ فَالْمُولِينَ فَالْمُولِينَ فَالْمُولِينَ فَالْمُولِينَ فَالْمُولِينَ فَالْمُولِينُ فَالْمُولِينَ فَالْمُولِينَ فَالْمُولِينَ فَالْمُولِينَ فَالْمُولِينَ فَالْمُولِينَا وَالْمُلْمُ لِلْمُولِينَ فَالْمُولِينُ والْمُعْلِقِينَ فَالْمُولِينَا وَالْمُولِينَ الْمُعْلِقِينَ وَالْمُولِينِينَا وَالْمُولِينِ فَالْمُولِي فَالْمُولِينَا لِلْمُولِينَا لِلْمُولِي لِلْمُولِينَ وَلِي الْمُعْلِي فَالْمُولِي ل

تودیکھوکہ کیسا ہواانجام ڈرائے جانے دالوں کا • گراللہ کے چنے ہوئے بندے •

(نق) اَمِ محبوب! (ویکھوکیہا ہواانجام ڈرائے جانے والوں کا) بینی ان پر عذاب نازل ہوا، (مگراللہ) نعالی (کے چنے ہوئے بندے) جوڈرانے کے سبب سے غیر حق سے الگ ہوگئے ،اور خدائی عذاب سے محفوظ رہے۔

## وَلَقُنَ كَاذِينَا نُوحُ فَلَنِعُمَ الْمُجِيبُونَ ﴿ وَجَيْنَا الْمُحْدَالُهُ مِنَ الْمُجِيبُونَ ﴿ وَجَيْنَا الْمُحْدَالُهُ مِنَ

اور ب شک پکارا ہم کونوح نے ،تو کیساا چھاہم قبول فرمانے والے ہیں۔ اور بچالیا ہم نے اُنہیں اور اُن کے

### الكرب العظيو

والول كو، بردى بياتي سے

(اور بے شک پکارا ہم کو) انہیں ڈرانے والوں میں سے (نوح نے) اور ہلا کت قوم کی دُعا کی ،اور ہم نے دُعا قبول کرلی ، تو (کیماا چھا ہم قبول فرمانے والے ہیں) کہ قوم نوح کوطوفان کے سبب سے ہم نے غرق کردیا۔ (اور بچالیا ہم نے انہیں اوراُن کے والوں کو ، بری بے چینی سے) یعنی غرق ہونے کے خم سے۔۔یا۔قوم کی ایذاءرسانی ہے۔

ريخ

### وَجَعَلْنَا دُرِيِّتِكُ هُمُ الْبُقِينَ فَي

اوركرديا بم نے أن كي سل كو، كدوبى ره محك

(اورکردیاہم نے اُن کی نسل کو) بیغی اُن کے تین بیٹوں سام، حام اوریافٹ کو، ( کہوہی رہ سکتے) باتی نسل کی جہت ہے، قیامت تک۔

اس داسطے کہ حدیث میں ہے کہ حضرت نوح کی اولا دمیں سام اور حام اور یافئٹ کے سوا کوئی باقی نہ رہا، اور سب لوگ آئیس کی سل سے ہیں۔ سام کی اولا دمیں عرب فارس اور روم کے لوگ ہیں، اور یافث کی اولا دمیں ترک خرز سقلاب کے لوگ ہیں، اور حام کی سل میں ہندا ورجش اور زنگ اور ہر ہر کے لوگ ہیں۔

## وَتُرَكِّنَاعَلَيْهِ فِي الْرَجْرِيْنَ الْرَجْرِيْنَ الْمُعَلِّي الْعُلَمِيْنَ @ مَالُوعَلَى نُورِ فِي الْعُلمِينَ @

اور باتی رکھاہم نے اُن کی بلندی ذکر کو پچھلوں میں۔ کے سلام ہونوح پر، سارے جہان میں۔

(اور باقی رکھا ہم نے اُن کی بلندی ذکر کو پچھلوں میں) یعنی بعد میں آنے والی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر خبر کو جاری رکھا، اور بعد میں آنے والے انبیاء اُن کی تعریف اور تحسین فرماتے رہے، اور کہتے رہے (کہ سلام ہونوح پر، سارے جہان میں) بعنی قیامت تک لوگ اُن پر صلوٰ قریر ہے رہیں گے۔ اُن کا ذکر بُر انی سے نہیں کیا جائے گا۔

ایک قول به ہے کہ بیابتداء کلام ہے اور حق تعالی حضرت نوح پر سلام کر کے فرما تاہے،

## إِنَّا كُذُ لِكَ نَجُزِى الْمُحُسِنِينَ فَي

بيشك أى طرح بم تواب ديية بي احسان والول كو

(بے شک ای طرح ہم) جس طرح حضرت نوح کو جزادی ( اواب دیتے ہیں احسان

والوں کو) اور نیک کام کرنے والوں کو۔

حضرت نوح التَلِيْ فلا في جونيك كام كيے تقے اللہ تعالی نے اُس كی جزامیں اُن كے ذكر خير كو دُنيا ميں شائع كرديا۔

ٳڰڬڡۭڹ؏ۼٳڋٵٲڷٷۧڡۭڹؽؘڹ۞ڰ۫ٛڲۘٳۼٛۯڤۜؽٵٲڒڿڔؽڹ<sup>®</sup>

ہے شک وہ میرے مانے والے بندوں سے ہیں۔ پھرڈ بودیا ہم نے دوسروں کو۔

### وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرُهِيْمِ ﴿

اور بلاشبہان کی سنت و جماعت سے ہیں ابراہیم ۔۔۔۔۔

(بے شک وہ میرے مانے والے بندوں سے ہیں)۔ وہ اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان والے سے ہیں)۔ وہ اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان والے سے ہیں)۔ وہ اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان والے سے ہے۔ (پھر)نوح الطینی کی وُعا کے بعد (وبودیا ہم نے دوسروں کو) لیعن اُن کی توم کے کافروں کو۔ (اور بلاشبہ اُن کی سنت و جماعت سے ہیں ابراہیم) یعنی اصولِ شرع اور طریق تو حید میں حضرت ابراہیم ، حضرت نوح کے ہم عقیدہ وہم مسلک سے۔ دونوں کی شریعتوں کا اصول اور بنیادی پیغام ایک ہی تھا۔ یہ حضرت ابراہیم وہ ہیں، جو۔۔۔

## إِذْ جِأْءُ رَبِّهُ بِقَلْبٍ سَلِيُوِ

كدلائے اپنے رب كے پاس غيروں مے محفوظ دل،

( کہ لائے اپنے رب کے پاس غیروں سے محفوظ دل)۔ یعنی ایسے دِل کے ساتھ حاضرِ بارگاہِ خداوندی ہوئے، جو پاک تھا علاقوں ہے۔۔یا۔۔خالی تھا دُنیا کی محبت سے۔۔یا۔ غیروں کی محبت سے۔یا۔ فیروں کی محبت سے۔ یعنی درگاہِ رب العزت کی طرف حضرت ابراہیم جب متوجہ ہوئے، تو اُن کا دِل پاک تھا کونین کے تعلق اور خطفس سے۔اَ مے مجبوب! یاد کرو۔۔۔

ادْ قَالَ لِابِيْهِ وَقُومِهِ مَا دَا تَعْبُدُونَ الْبِقَكَّا الْهَ دُونَ اللَّهِ تُرِيْدُونَ اللَّهِ تُرِيْدُونَ

جب كدكهااب باباكوادرائي قوم كوكة مدكيا بوجة مو؟ كياكر هكر، دوسركي معبودالله كخلاف جيابة مو؟

### فَمَاظَنُكُمْ بِرَبِ الْعَلَمِينَ ٥

توتمہاراکیا گمان ہےرب العالمین کے ساتھ؟"

(جب کہ کہا) ابراہیم نے (اپنے بابا) یعنی عرفی باپ (کواورا پی توم کو، کہ یہ کیا ہو جتے ہو؟)

یعنی یہ کیا چیز ہے جسے تم ہو جتے ہو؟ (کیا گڑھ کردوسرے کئی معبوداللہ) تعالی (کے خلاف) اوراس کے

سوا (چاہتے ہو؟ تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین کے ساتھ) کہ وہ تم پرعذاب کرے گااس بات

پرکہ وہ جو ستی عبادت ہے اس کی عبادت کو چھوڑ کراس کے غیر کو پوجتے ہو۔

قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم کو یہ جواب دیا، کہ کل ہماری عیدہ اور صحراکی طرف
ہم جائیں گے۔ آج کھانے پکاتے ہیں جے بتوں کے گردر کھ جائیں گے، تا کہ جب صحرا
سے پھریں تو بتخانہ میں جاکراُن کھانوں میں سے تبرکاتقسیم کرلیں۔ تم بھی آؤاور ہمارے
مجمع کا تماشہ دیکھو، اور وہاں سے ہمارے ساتھ بتخانہ میں آنااور بتوں کی زیب وزینت اور
شکل وہیئت دیکھا۔ اور ہم جانے ہیں کہ انہیں دیکھ کر ہمیں ملامت کرنے سے اپنی زبان بند
کرلوگے، اور ہم کواُن کی پرستش کے باب میں معذور رکھوگے۔ پس حضرت ابراہیم نے پچھ
جواب نہ دیا۔ دوسرے دن اُن کے یاروں نے کہا، کہ آے ابراہیم آؤ چلیں۔ تو۔۔

## فَنَظَرُنُظُرُةً فِي النَّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيدُهُ

يهرد يكها گهوركرستارول مين توكها كريمين بيار موجانے والا مول "

(پھردیکھا گھورکر) حضرت ابراہیم نے (ستاروں میں) بعنی اوّلاً ستاروں میں اُن کے ملنے اور پھردیکھا گھورکر) حضرت ابراہیم نے (ستاروں میں دیکھا اور چونکہ اُن کی قوم کے لوگ علم نجوم اور پھرنے کے مواقع دیکھے۔۔یا۔علم نجوم کی کتاب میں دیکھا اور چونکہ اُن کی قوم کے لوگ علم نجوم مانتے تھے، تو اُن کے ساتھ انہیں کے علم کی رُوسے کلام کیا، (تو کہا) حضرت ابراہیم نے، (کہ میں بیار ہوجانے والا ہوں)۔

یہ خیال فرما کر کہ بقینا مجھے مرض الموت میں مبتلا ہونا ہے، کیکن سننے والوں کا ذہن اُس معنی کی طرف نہیں گیا، بلکہ مستقاری کا وہ معنی جواُن میں معروف ومتعارف تھا، وہ سمجھا۔ تو انہوں نے عید کے میلہ میں آپ کے نہ جانے کوایک عذر خیال کیا۔

## فَتُولُوا عَنْهُ مُلْ بِرِينَ ۞ فَرَاعَ إِلَى الْهِبِهِمُ فَقَالَ الْا تَأْكُلُونَ ۞

تو پھر گئے سب لوگ اُن سے پینے دے کرہ تو جیب کر چلے اُن کے بتوں کی طرف بتو کہا کہ کیاتم لوگ نہیں کھاتے؟

### مَالِكُولِا تَنْطِقُونَ@

تنہیں کیا ہے کہیں بولتے؟ "

(تو پھر محے سب لوگ اُن سے پیٹے دیر) لینی وہ آپ کے پاس سے چلے گئے۔ جب قوم کے لوگ اُرا جب قوم کے اوگ اُن سے پیٹے دو آبرا جم النظیم النظی

چنے ہوئے ہیں، (تو) حضرت ابراہیم نے ہنسی کی راہ ہے ( کہا، کہ کیا) بات ہے کہ (تم لوگ نہیں کھاتے) یہ چنے ہوئے ہوئے کھانے ،اور (تمہیں کیا) ہوگیا (ہے کہ بیں بولتے) اور میری باتوں کا جواب نہیں دیتے ؟ پھر چھے ہوئے آئے۔۔۔

فَرَاعَ عَلَيْهِمْ صَرِّبًا بِالْبِينِ ﴿ فَأَثْبُلُوا النَّهِ يَزِفُونَ ﴿ فَرَاعَ عَلَيْهِمْ صَرِّبًا بِالْبِينِ ﴾ فَأَثْبُلُوا النَّهِ يَزِفُونَ ﴿

تو نظر بچاکراُن پر پوری چوٹ لگائی دا ہے ہاتھ ہے۔ تو سب لوگ سائے آئے اُن کی طرف دوڑتے۔ (نو نظر بچا کراُن پر پوری چوٹ لگائی دا ہے ہاتھ سے ) اور انہیں ٹکڑے کر دیا۔ اور اِس طرح آپ نے اپن تتم پوری کردی جس کا ذکر سورہ انبیاء میں ہو چکا ہے۔

مرور کی اپنی عیدگاہ سے بتخانہ میں آئے ، توبیحال دیکھا، ہمجھے کہ بیکام ابراہیم ہی کا ہے۔ جب نمرودی اپنی عیدگاہ سے بتخانہ میں آئے ، توبیحال دیکھا، ہمجھے کہ بیکام ابراہیم ہی کا ہے۔ (توسب لوگ سامنے آئے اُن کی طرف دوڑتے) اور اُن کو پکڑنے میں جلد بازی کا مظاہرہ کرتے۔ آخرانہیں نمرود کے پاس پکڑلائے۔ بڑے مباحثے کے بعد جس کا پچھ حصدذ کر ہو چکا، حضرت ابراہیم ذ

قَالَ الْعَبِّلُ وَنَ مَا تَنْحِثُونَ فَوَاللَّهُ خَلَقًاكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿

پوچھاکہ کیاتم لوگ پوجے ہواہے، جس کوخودتراشے ہو؟ " اوراللہ نے بیدافر مایاتمہیں اور جوتم بناتے ہو" (پوچھا کہتم لوگ پوجے ہوا ہے جس کوخودتراشے ہو) بچھراورلکڑی ہے اپنے ہاتھوں ہے، (اور)صورت حال ہے کہ (اللہ) تعالی (نے پیدافر مایاتمہیں اور جوتم بناتے ہو)، یعنی تہاری جملہ مصنوعات کا بھی خالق وہی ہے۔

اس آیت میں دلیل ہے کہ بندے اور بندول کے کام سب خدائی کے پیدا کیے ہوئے یں۔

جب حضرت ابراجیم نے اُن کوالزام دیا اوراُس کےاطمینان بخش معقول اور قابلِ قبول جواب سے عاجز رہے ، تواہیخ کمالِ غضب کا مظاہرہ کیا اور نمرودی اور نمرود کے خواص۔۔۔

قالوا ابنوال بنوال بنوال فالقوم في الجيري فأزادوا به كيا المحديم فأزادوا به كيا المحديم فأزادوا به كيا المحديم في المحدي

## فجُعَلِنْهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿

توكردياجم نے أنہيں كونيجا

(سب بولے، کہ بناؤ اُس کے لیے ایک آئش کدہ) یعنی ایک عمارت بناؤ اور اُس میں ککڑیاں اور اُس میں ککڑیاں اور اُس میں آگر اُس میں آگر وائیں اُس (دکھتی) ہوئی (آگ میں چنانچانہوں نے چاہی اُن سے چال ) حضرت ابراہیم کو جُلا دینے کے لیے، (تو کردیا ہم نے انہیں کو نیچا) یعنی ذلیل و خوار۔ اِس واسطے کہ اُن کی آگ کو ابراہیم النظی کی ہوئی کردیا اور بید حضرت ابراہیم کی حقیت اور نمرود کے بطلان برکھلی ہوئی دلیل تھی۔

وَقَالَ إِنِّى دَاهِبُ إِلَى رَبِّى سَيِهُ بِينِ " رَبِّ هَبُ لِي مِن الطّرِحِينَ "

اور کہا ابرا ہیم نے کہ "بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ جلدراہ دے گا مجھے ۔ "پرور دگارا! بخش دے مجھے لیانت والی اولاد "

(اور کہا ابراہیم نے) جب آگ سے سیجے وسلامت باہر آئے، (کہ بے شک میں ہجرت کرنے وسلامت باہر آئے، (کہ بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ جلدراہ دے گا مجھے) ایسی جو مجھے میرے مقصد تک پہنچادے اور دینوی واخر وی مصلحتوں سے ہمکنار کردے۔

پھر حضرت ابراہیم ملک شام کی طرف متوجہ ہوئے، اور وہاں بی بی ہاجرہ حضرت سارہ کے ہاتھ آئیں، اور حضرت سارہ نے بی بی ہاجرہ حضرت ابراہیم النظینی کو بخش ویں، اور جب حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم کی ملک ہوگئیں، تو آپ نے دُعا کی، کہ۔۔۔

(پروردگارا! بخش دے مجھے لیافت والی اولاد) جومیر امعین و مددگار ہوطاعت میں ، اور میرا

مونس ہوغربت اور مسافرت میں۔۔۔

### فَبَنْثُرُنْهُ بِغُلْمٍ حَلِيْمٍ ١٠

توخوشخرى دى ہم نے أے ایک يُر د بار بينے ك

(توخوش خبری دی ہم نے اُسے ایک مُروبار بیٹے گی)، لیٹنی ایسے فرزند کی خوشخبری کہ جب وہ بلوغ کو ہنچے تو مُرد ہار ہو۔

ب پیرجی تعالی نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اساعیل، حضرت ابراہیم النظیم النمام سے حضرت ہاجرہ اور حضرت اساعیل کو مکم معظمہ

میں لائے ،اور حضرت اساعیل وہاں بڑھے آور پرورش ہوئے۔ایک مرتبہ حضرت ابراہیم شام سے اپنے فرزندا ساعیل کود کیھنے کے لیے آئے تھے، تین رات برابرخواب میں بیچکم سنا، کہ اپنے فرزند کو قربانی کر۔ بقرعید کا دن تھا، حضرت ابراہیم حضرت اساعیل کو لے کرمنی کی طرف چلے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، کہ۔۔۔

## فكتابكغ معة السمنى قال يبئى إنى آزى في المنام رقى آدْ بحك

چتانچہ جب وہ بیٹا پہنچاأن کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمرکو، بولے کہ" آے میرے بیٹے ، بےشک میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تم کو ذیح کررہا ہوں ،

## فَانْظُرُمَا دَا تَرِي قَالَ يَأْبُتِ افْعَلَ مَا تُؤْمَرُ سَتَحِي فِي

الاتم دیکھوکہ تمہاری کیارائے ہے؟ "جواب دیا کہ" اُے میرے باپ! آپ کرگزریں جس کا آپ کو تھم کیاجا تاہے۔جلدی آپ پائیں گے جھے کو

### إن شاء الله ص الطبرين

انشاءالله صبر کرنے والوں ہے 🖜

(چنانچ جب وہ بیٹا پہنچا آن کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو)، تو (بولے) حضرت ابراہیم (کھانے میرے بیٹے اب شک میں دیکھا ہوں خواب میں، کہ میں تم کو ذرج کررہا ہوں) لینی برابرخواب میں یہی علم سنتا ہوں، کہ اپ بیٹے کو ذرج کر، (تو تم دیکھو) اور تم بھی غور وکرو، (کہ) اِس سلسلے میں (تمہاری کیا رائے ہے؟) آیا تم اِسے علم اللی سیحتے ہویا خواب وخیال پرمحمول کرتے ہو۔ النرض۔ اس تعلق سے تم جھے کیا مشورہ دیتے ہو۔ حضرت اساعیل نے برجت (جواب دیا، کہ اَب النرض۔ اس تعلق سے تم جھے کیا مشورہ دیتے ہو۔ حضرت اساعیل نے برجت (جواب دیا، کہ اَب میرے باپ! آپ کرگزریں جس کا آپ کو تھم کیا جاتا ہے)، اس لیے کہ انہیاء کرام کا خواب بھی وی میرے باپ! آپ کرگزریں جس کا آپ کو تھم کیا جاتا ہے)، اس لیے کہ انہیاء کرام کا خواب بھی وی قضا پر۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے مشورہ لے کر تھم خدا پر قربان ہونے کے ممل کو خود اپنے بیٹے سے مشورہ لے کر تھم خدا پر قربان ہونے کے ممل کو خود اپنے بیٹے سے مشورہ لے کر تھم خدا پر قربان ہونے کے ممل کو خود اپنے بیٹے کے انہیاء کی اور پندیدہ ممل بنادیا، اور ایک ہی وقت میں باپ اور بیٹے دونوں ہی کا امتحان ہوگیا، اور ایک ہوگئے۔

## فَكُنَّا اسْلَمَا وَتُلَّهُ لِلْجَبِينِ اللَّهِ الْجَبِينِ

توجب دونوں نے کردن جھکادی اور اِفاد ما باب نے بیٹے کو ماتھے کے بل،

(توجب دونوں نے گردن جمکادی) تھم خدا کے سامنے، اور حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کوفدا کرنے پر آمادہ ہوگئے، اور حضرت اساعیل نے اپنے کوقر بان کرنے کی اجازت دے دی، اور واقع ہوا تھے ہوا تھے کے بل)۔خود بیٹے کی خواہش کے مطابق اُن ہوا جو کچھوا تع ہونا تھا، (اور لٹا دیا باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل)۔خود بیٹے کی خواہش کے مطابق اُن کی بیٹنانی زمین پر کھی۔

شایداُس میں حکمت بہ ہو کہ ذرئے کے وقت باپ بیٹے کا چہرہ نہ دیکھے، کہ فطری محبت میں جوش آجائے اور حکم الہی کی تعمیل میں ہاتھوں میں ہلکی می لرزش آجائے۔ معالم میں ہے، کہ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اساعیل کو ذرئے کرنے کا ارادہ کیا، تو حضرت اساعیل نے تین وصیتیں کیں: ایک بیر کہ میرے ہاتھ پاؤل مضبوط ہاند ھیے، تا کہ میں تروپوں نہ، کہ تروپ وقت آپ کے کیڑے خون آلود ہوجا کیں اور میں اس بے ادبی کی وجہ سے گنہگار اور بدنام ہوں، اور مجھے اُس جناب میں ندامت اور خسارت ہو۔

دوسری بید کہ جب گھر میں تشریف لے جائے گا، تو میری والدہ دِل خشہ کومیراسلام پہنچا کرمیرا کر تاانہیں حوالہ فرمائے ، تا کہ اُن کو اِس کرنے کے سبب سے سلی رہے۔ تیسری بید کہ میرامنہ زمین کی طرف سیجیے ، کہ ذرج کرتے وفت آپ کی نظر میرے چرے برنہ پڑنے پائے اور شفقت پدری جوش میں نہ آئے ، کہ مباواتھم الہی کی تقیل میں تا خیراور تقصیم ہو۔

پس حضرت ابراہیم النظیمی نے اپنے دِل کومضبوط کر کے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھے اور چھری اُن کے طلق پر رکھی جن تعالی نے تا ہے کا پتر حلقہ کی شکل پر حضرت اساعیل کے طلق پر پیدا کر دیا ، کد اُس نے چھری کو کا شئے سے روکا۔ اور بعضوں نے کہا ہے ، کد اُن کی گرون کٹتی تھی اور پھر درست ہوجاتی تھی۔ اس سلسلے میں میہ بھی منقول ہے کہ حضرت جرائیل نے تھم الہی سے حضرت ابراہیم کی چھری کو اُلٹ دیا تھا کہ وہ کا شنہ سکے۔ والسلمہ تعالیٰ اعلم۔ تو حق تعالیٰ اعلم۔ تو حق تعالیٰ اعلم۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ۔۔۔

بم في ابراجيم العَليْد كاكام يسندفر مايا وروه بماراتهم بجالايا-

وَنَا دَيْنَهُ أَنْ يَلِالْمِيهُ فَكُنَّ صَلَّقْتُ الرُّءِيَّ الْأُوْيَا إِكَّا كُنْ لِكَ

اور ہم نے آواز دی اُنہیں کہ آے ابراہیم! اسل ایک کی کرد کھایاتم نے خواب کو۔ "ب فنک ہم اِس طرح

## مجزي المحسنين ١

تواب دیتے ہیں مخلصوں کو**ہ** 

(اورہم نے آواز دی انہیں، کہ اُے ابراہیم! • بے شک سے کردکھایاتم نے خواب کو) کیونکہ انہوں نے خواب کو) کیونکہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، کہ میں اپنے فرزندکونل کرتا ہوں مگرخون کا اثر نہیں دیکھا تھا، جاگتے میں بھی وہی صورت واقع ہوئی۔ (بے شک ہم اِسی طرح تواب دیتے ہیں مخلصوں کو)، یعنی نیک کام کرنے والوں کوہم یونہی شدت کے بعد آ رام وراحت مرحمت فرماتے ہیں۔

## ٳؾٛۿڹٳڮٷٳڷؚؠٙڒٵڷؠؽڹ؈ۅؘڡٚڒؽڂؠڔؠٙۼۼڟؽۅؚڡ

بلاشبه بديقينا كطلاامتحان تقاف اورفد بددياتهم في أن كاشا ندار ذبيحه كوف

(بلاشبہ بیہ یقیناً کھلا) ہوا (امتحان تھا) ،کہ اُس کے سبب سے خلص اور غیر مخلص میں تمیز ہو جاتی ہے۔ (اور فدریہ دیا ہم نے اُن کا شاندار ذبیجہ کو) یعنی فربہ اور سینگوں والا بڑا مینڈھا جو جالیس جاتی ہے۔ (اور فدریہ دیا ہم نے اُن کا شاندار ذبیجہ کو) یعنی فربہ اور سینگوں والا بڑا مینڈھا جو جالیس بہشت میں چُرا تھا۔

اوربعضوں نے کہا ہیدہ مینڈ ھاتھا، جسے ہابیل نے قربان کیا تھا اور حق تعالی نے اُسے قبول کرلیا تھا۔۔یا۔۔ایک بکراکو ویٹر ب پرسے اُٹر اتھا، پھر حضرت ابراہیم کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اور بہت مشہور یہ بات ہے کہ حضرت جبرائیل آسان سے اتر تے ہوئے جنت سے ساتھ لائے تھے۔

أس انعام كيسوابهي بم نے ابرا بيم كونوازا\_\_\_

## وَتُرَكِّنَاعَلَيْرِ فِي الْإِجْرِيْنَ سَلَّمُ عَلَى إِبْرِهِيهِ وَكُنْ لِكَ نَجْرِي

اور چھوڑر کھا اُن کی بلندی ذکر کو پچھلوں میں۔ کہ سلام ہوابرا ہیم پو ای طرح تواب دیتے ہیں

### المُحسِنِينَ ﴿ إِنَّ عَمِنَ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

ہم مخلصوں کو بے شک وہ میرے ماننے والے بندوں سے ہیں۔

(اورچوزرکھا اُن کی بلندی ذکرکو پچھلوں میں) لین امَّتِ محمدی میں۔۔یا۔اُ ہے ہم نے باقی رکھا کہ لوگ کہتے ہیں۔(اسی طرح باقی رکھا کہ لوگ کہتے ہیں (کہ ملام ہوا براہیم پر)۔۔یا۔۔ہم اُس پر سلام کرتے ہیں۔(اسی طرح بی رکھا کہ لوگ کہتے ہیں ہم مخلصوں کو) ،تو پھر ابراہیم کو یہ بلندی درجات کیوں نہ دی جاتی۔ (بے شک وہ

وسطح

ميرے مانے والے بندوں سے ہیں)۔

## وكبي وكالمنا والمنطق وكبي المنطق والمنافق والمنافق والمنطق

اورخو شخری دی ہم نے اُنہیں اسحاق کی ، نبی لیافت مندوں ہے۔ اور برکت بھیجی ہم نے اُن پراوراسحاق پر۔

### حَونَ دُرِيَّةِهِمَا مُحَسِنَ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينَ فَى

اور إن دونوں كى اولا دے كوئى احسان والا ہے اوركوئى اپنے او برعلانيه اندهير مجانے والا

(اور) مزید برآں (خوشخری دی ہم نے انہیں اسحاق کی)، یعنی حفرت اساعیل کے بعد اسحاق نام کے ایک فرزندگی، جو (نبی لیافت مندول سے) ہیں۔ (اور برکت بھیجی ہم نے اُن پراور) اُن کے بیٹے (اسحاق پر)، کہ اُن کی بشت سے انبیاءِ بنی اسرائیل وغیرہ جسے حضرت ایوب کوہم نے بیدا کیا، (اور اُن دونوں کی اولا دسے کوئی احسان والا ہے) یعنی نیک کام کرنے والا ہے ایمان اور طاعت کے ساتھ، (اور کوئی ایٹے اُوپر علانیہ اندھیر مجانے والا) ہے کفر اور معصیت کے سبب سے طاعت کے ساتھ، (اور کوئی ایٹے اُوپر علانیہ اندھیر مجانے والا) ہے کفر اور معصیت کے سبب سے الحقر۔ اُس کاظلم کھلا ہوا ہے۔ الحاصل۔ اُن کی نسل میں سے نیک کام کرنے والے ایماندار بھی ہیں اور کا فرستم گار بھی۔

### وَلَقَلَ مَنَكَاعَلَى مُوسَى وَهْرُونَ ﴿ وَكَا لَكُونِ الْكُرْبِ وَلَقَامَ مَنَكَا عَلَى مُوسَى الْكُرْبِ

اور بے شک احسان فرمایا ہم نے موی وہارون پر۔ اور بیالیا اُنہیں اور اُن کی قوم کو بری

## الْعَظِيْمِ ﴿ وَتَعَرَّنُهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغُلِينَ ﴾ وانتينها الكتب المُستبين ٥

بے چینی سے اور مدوفر مائی ہم نے اُن کی ،تو ہوئے وہی جیتے ہوئے اور دیا ہم نے اُن دونوں کوروش کتاب

(اور بے شک احسان فرمایا ہم نے) انہیں کی تسل کے (مومی وہارون پر) نعمت و نبوت عطا ان میں ارد نبید میں کرقی میں میں کیا لاک رومی مصنی میں کیا تعین قبط میں کرنے اور

فرماکر، (اوربیچالیاانبیں اوراُن کی قوم) بنی اسرائیل (کوبری بے چینی سے)، لیمنی قبطیول کے غلبہ اور ایذاء سے۔ (اور مددفر مائی ہم نے اُن کی) اُن کی قوم سمیت (تو ہوئے وہی جیتے ہوئے)، یعنی اپنے

دشمنوں پرغلبہ پائے ہوئے۔(اوردیاہم نے اُن دونوں کوروش کتاب)جوظاہراور کھلی ہوئی ہے۔

## وها ينه الصراط المستقيدة وكثر أناعليما في الإخرين السلام

اور بدایت فرمانی اُن کی سیدهی راه کوه اورچهوژر کها دونوں کی بلندی ذکرکو پچیلوں میں۔ کے"سلام ہو

## على مُوسى وهرون إنا كَالْكَ نَجْزِى الْمُحسِنِين ﴿ إِنَّا كَاللَّهُ مُوسِنِينَ ﴿ إِنَّا كَالْكَ نَجْزِى الْمُحسِنِينَ ﴿ إِنَّا كَالْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا كَالْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا كَالْمُحْسِنِينَ ﴾ والنَّا كَاللَّهُ على مُوسِنِينَ ﴿ إِنَّا كَالْمُحْسِنِينَ ﴾ والنَّا كَاللَّهُ على مُوسِنِينَ ﴿ إِنَّا كَالْمُحْسِنِينَ ﴾ والنَّا كَاللَّهُ على مُوسِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

موی و ہارون پڑے بے شک ہم اِس طرح تواب دیتے ہیں احسان والوں کو۔ بے شک وہ دونوں

### مِنْ عِبَادِ كَا الْمُؤْمِنِينَ ١٠

ہمارے ماننے والے بندوں سے ہیں۔

(اور ہدایت فرمائی اُن کی سیدھی راہ کو) جو منزلِ مقصود کو پہنچادیے والی تھی۔ (اور چھوڑر کھا دونوں کی بلندی ذکر کو پچھلوں میں) یعنی ان دونوں کی تعریف و ثنا پچھلی امتوں میں ہوتی رہے گ۔۔ یا۔ جو بات ہم نے باتی چھوڑی وہ یہ ہے کہ وہ کہیں ، (کہ سلام ہوموی وہارون پر)۔۔یا۔ہم سلام کہتے ہیں دونوں پر۔(بے شک ہم اِسی طرح ثواب دیتے ہیں احسان والوں کو) یعنی نیک کام کرنے والوں کو۔(بے شک وہ دونوں ہمارے مانے والے بندوں سے ہیں)۔

## وَإِنَّ إِلْيَاسَ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقُومِهُ الْرَبَّقُونَ ﴿ وَإِنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقُومِهُ الرَّبُّقُونَ ﴿

اوربے شک الیاس پینمبروں سے ہیں۔ جب کہ کہاا بی قوم کوکہ" کیاتم لوگ نہیں ڈرتے؟

## اَتُكُ عُونَ يَعَلَّا وَتَنَارُونَ احْسَنَ الْخَالِقِينَ فَ

کیا دُہائی دیتے ہوبعل کی ،اور چھوڑے ہونہایت اجھے خالق کو

(اور) اُن کے سوا (بے شک الیاس) بن یاسین بن بشیر بن فخاص بن العیزار بن ہارون (پنیمبرول سے ہیں)۔اَے محبوب! یاد کرواُ ہے (جَبکہ کہا) اُس نے (اپنی قوم کو، کہ کیاتم لوگ نہیں ڈرتے)عذاب الٰہی ہے؟ (کیادُ ہاکی دیتے ہوبعل کی)۔

بعل ایک بت تھا بین گزاونچا اوراً س کے چاگر منہ تھاور بگ نام ایک زمین کا ہے ملک شام میں، چونکہ بعل وہاں تھا، تو اس جگہ کو بعلیات کہتے ہیں اور اِس نام سے وہ مقام مشہور ہے۔ خرضیکہ الیاس التلیج کا بی تو م سے کہا کہ کیا تم پکارتے اور پو جتے ہو بعل کو۔۔۔ (اور چھوڑ ہے ہو بھا کہ ایت اجھے خالق کو) جو بہت خوب پیدا کرنے والا ہے۔ الحاصل۔۔

اُتم نے جھوڑ رکھا ہے ایجھے خالق۔۔۔

#### 

(الله) تعالیٰ (کو،ایئے رب کواورایٹے اسکلے باپ دادوں کے رب کو)،تو اُس کی عبادت کیا کر داوراُس کے ساتھ کسی کوشریک نے تھہراؤ۔

حق تعالی نے حضرت الیاس کو بعلبك کے لوگوں کی طرف بھیجا۔ اُن لوگوں کا ایک بادشاہ تھا اُجُب نام کا۔ پہلے وہ مسلمان تھا اخبر کواپی جورو کے بہکانے سے بت پرستوں میں شریک ہوگیا۔ پس حضرت الیاس نے وُعا فرمائی اور وہ لوگ تین برس تک قبط میں مبتلا رہے اور حضرت الیاس کی طرف رجوع کی ،اور اپنے ضلل اور خرابی کا تدارک اور عذر خواہی کرنے گئے۔

حضرت الیاس نے فرمایا ایمان لانا چاہیے اور خداکی وحدانیت کا اقر ارکرنا چاہیے۔ اُن لوگوں نے تامل کیا۔ پس حضرت الیاس التیکی نظر ایمان کہ اگرتم چاہیے ہوکہ میرے اور تمہارے دین کاحق اور باطل ہونا ظاہر ہوجائے ، تو آؤمیں اپنے خداکو پکاروں اور تم اپنی بنوں کو پکارو۔ جو دُعا قبول کر لے وہ عباوت کے لائق ہے۔ پس وہ لوگ اِس بات پر راضی ہوئے اور اپنے بت کو آراستہ کر کے اُس کی بڑی تعریف کی اور اُس سے مینے ما نگا۔ دُعا قبول ہونے کا اثر ظاہر نہ ہوا۔ پھر حضرت الیاس نے جو دُعا کی تو فور آمینے برسااور اُن کی قوم نے اِنکار میں زیادتی کی۔۔۔

## عُكَانُهُ وَكُولُا فَانَّهُمُ لِنُحُضَّا وَنَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَكُنْ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾

تو جھٹلایالوگوں نے اُن کو، تو بے شک وہ پکڑ کر حاضر کیے جائیں گے۔ تمراللّہ کے مُلَّاص بندے۔ (تو جھٹلایالوگوں نے اُن کو، تو بے شک وہ پکڑ کر حاضر کیے جائیں تھے) دوزخ میں۔(تمر

الله) تعالی (کے ملص بندے) جویاک ہیں کفراور نفاق کے شائیہ ہے۔

روایت ہے کہ حضرت الیاس النظافی نے رنجیدہ ہوکر خداہے یہ بات چاہی کہ عذاب نازل ہونے کے خبل انہیں تو میں سے نکال دے۔ تھم ہوا کہ فلاں دن فلاں جگہ جا کیں اور جو کچھ اُن پر ظاہر ہوائس پر سوار ہوں۔ حضرت الیاس اُسی وفت معین میں مقرر کی ہوئی جگہ پر گئے ، ایک شیر۔یا۔گھوڑ ہے کی صورت آگ کی اُن کے سامنے آئی اُس پر سوار ہولیے ، اور حضرت السم کو اپنا خلیفہ کر دیا ، اور حق تعالی نے انہیں باز واور پُر عنایت کیے اور کھانے پینے اور عورت کی خواہش ان سے وورکر کے فرشتوں کے ساتھ انہیں اُڑ الیا۔۔ چنانچہ۔اُن

کی صفت میں آیا کہ وہ آدمی کے ساتھ ساتھ فرشتہ اطوار بھی ہیں۔ارضی بھی ہیں اور آسانی بھی۔اور وہ بیابانوں پر معین ہیں جیسے حضرت خضر دریاؤں پر۔عرفات میں باہم ملاقات کرتے ہیں اور رمضان میں بیت المقدی میں افطار کرتے ہیں۔امت کے نیک لوگوں میں سے ایک گروہ اُن کود کھا ہے۔

## وَتُرَكِّنَاعَلَيْهِ فِي الْرِخِرِينَ الْرِخِرِينَ اللهِ عَلَى إِلَى يَاسِينَ @

اور چھوڑ رکھا ہم نے اُن کی بلندی ذکر کو پچھلوں میں • کر سلام ہوالیاس پو

(اور چھوڑر کھا ہم نے اُن کی بلندی ذکر کو پچھلوں میں)۔۔ چنانچہ۔۔ اُن کی تعریف توصیف

ہوتی رہے گی۔۔یا۔ بیربات جھوڑی ، کہلوگ کہیں ( کہسلام ہوالیاس پر)۔ معرف میں مصرف کا مصرف کا مصرف کا مصرف کا مصرف کا مار کے سکا مارک کے میں فیسٹ کا مارک کا مارک کے میں فیسٹ کا مار

الیاسین آپ بی کانام ہے، جیسے میکال اور میکائیل ایک ہی فرشتے کانام ہے۔ یونہی سینا اور سنین ایک ہی بہاڑی کانام ہے۔

## اِثَا كَانُ لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِكَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿

ب شك بم إى طرح ثواب دية بي احسان والول كوه بشك وه بهار مان والله بندول سه بي

(بے مثل ہم اِس طرح ثواب دیتے ہیں احسان والوں کو) لینی نیک کام کرنے والوں کو۔

(ب فنک وہ جارے مانے والے بندوں سے بیں)۔ ایمان ایک اسم ہے جوجامع ہے سب کمالات

ظاہری اور باطنی کو، اور بندگی ایک بزرگی خاص ہے اہلِ اختصاص کے واسطے۔

## كَ إِنَّ لُوْطًا لِمِنَ النَّهُ سَلِينَ شَادَ الْجَنَّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اور بے شک لوط ، یقینا پینمبروں سے ہیں ، جب کہ بچالیا ہم نے انہیں اور اُن کے سب لوگوں کو سرایک بڈھی

### في الغيرين "فَيْ دَقْرُ كَا الْاحْرِين "

کھیر جانے والوں سے کھر جس نہس کردیا ہم نے اُوروں کوہ

(اورب شک لوط یقینا پنجبروں سے ہیں)۔ یادکرواُس دن کو (جبکہ بچالیا ہم نے انہیں اور ان کے سب لوگوں کو ) یعنی اُن کے سب گھر والوں کو، (مگرایک بڑھی) جواُن کی جوروضی ،اس واسطے اُن کے سب لوگوں کو ) بھی اُن کے سب گھر دالوں کو، (مگرایک بڑھی رہنے والوں میں ، جو مبتلائے عذاب کے مداب

ہوئے،ال داسطے کہ وہ کا فرہ تھی اوراُس نے حضرت لوط کا ساتھ نہیں دیا۔ ( پھر تہیں نہیں کر دیا ہم نے اور دل کو ) اُن کی قوم میں ہے۔اوراُن کے مکانات ہم نے الٹ بلید کر دیے۔

## وَإِنْكُمُ لِنَكُرُّدُنَ عَلَيْهِمُ مُصْبِعِينَ ﴿ وَإِلَيْلُ أَفَلَا تِعْقِلُونَ ﴾ وباليّلُ أفلا تعقولون

اورتم لوگ خودگررتے رہتے ہو اِن پرضی کوہ اوردات میں ہو کیاعقل سے کام نہیں لیتے ؟ •

(اور) اُ سے اہلِ قریش! (تم لوگ) ملک شام کے سفر میں (خودگر رہتے رہتے ہوائ پرضیح کو اور دات میں)۔ یعنی اُن کے منازل اور مکانات پر دن رات تمہارا گزر ہوتا ہے۔ (تو کیاعقل سے کام نہیں لیتے ؟) اور خیال نہیں کرتے ، کہ تکذیب کرنے والوں کا انجام ہلاکت ہی ہے۔

### وَإِنَّ يُولِسُ لِمِنَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ

اور بلاشبہ یونس، یقینا پیغمبروں سے ہیں۔

(اور بلاشبہ یونس یقیناً پیغمبروں سے ہیں)۔

حق تعالی نے انہیں نیزوا کے لوگوں کی طرف بھیجا، جوموصل کے شہروں میں سے ہے۔ قوم کے لوگوں نے اُن کی تکذیب کی ، اور حضرت یونس نے عذاب ما نگا اور قوم کے لوگ ایمان میں سے نکل گئے۔ جب عذاب کا اثر ظاہر ہو چکا ، تو حضرت یونس کی قوم کے لوگ ایمان لا کے اور عذاب اُٹھ گیا۔ حضرت یونس النگلیفی نے بی خبر پائی اور وہ قوم سے عذاب کا وعدہ کر چکے تھے کہ تم پر عذاب نازل ہوگا ، تو اِس اندیشہ سے کہ قوم کے لوگ انہیں جھوٹا کہیں گے دریا کی طرف چلے۔
گے دریا کی طرف چلے۔
اُنے محبوب! یا وکرو۔۔۔۔

## ادْ أَبُنَ إِلَى الْفُلْكِ الْمُعْتَعُونِ ﴿

جب بھاگ نظے بھری کشتی کی طرف۔

(جب) یونس اپنی قوم کے درمیان سے (بھاگ لکلے) لوگوں اور مال ومتاع سے (بھری کشتی کی طرف) اوراُس پرسوار ہو گئے اور کشتی چل پڑی، پھر جب وہ نے دھارے پر پہنی تو تھہر گئی۔ملاح بولے، کہ کوئی بھا گا ہوا غلام اِس کشتی پر آگیا ہے، اس لیے بیکشتی آ گئے ہیں بڑھ رہی ہے۔حضرت

بونس التَلِينِينَا بولے كه وه بھا گاہوا غلام ميں ہوں۔

چونکہ آپ نے اپنے بھا گئے سے پہلے وحی الہی کا انظار نہیں فرمایا، تو گویا مالک کے إذن کے بغیر نکل گئے۔ اِسی لیے اپنے کو بھا گا ہوا غلام قرار دیا۔ آپ کے چہرہ مبارک کود کیھنے کے بعد کشتی والوں کو یقین نہیں آیا، کہ آپ غلام ہیں۔ چنا نچہ۔ وہ بولے عاشا! کہ آپ غلام ہوں گے۔ آپ کے چہرہ مبارک سے یہ بات چمک رہی ہے کہ آپ جوانم د آزاد ہیں۔ یونس النظافی لا نے مبالغہ اوراصرار کیا کہ بھا گا ہوا میں ہی ہوں۔ اور اُس قوم کا طریقہ یہ تھا کہ بھا گا ہوا میں ہی ہوں۔ اور اُس قوم کا طریقہ یہ تھا کہ بھا گا ہوا میں ہی ہوں۔ اور اُس قوم کا طریقہ یہ تھا کہ بھا گا ہوا میں ہی ہوں۔ اور اُس قوم کا طریقہ یہ تھا کہ بھا گا ہوا میں ہی ہوں۔ اور اُس قوم کا طریقہ یہ تھا کہ بھا گا ہو کے ہیں بہت گفتگو کی اور وہ لوگ آپ کی بات نہ سنتے تھے۔

## فساهم فكان من المُن حضين

تو قرعد ڈالا ،تو وہ ہوئے ہارجانے والوں ہے۔

(تو) سمحوں نے بیآ پس میں مشورہ کر کے تین بار ( قرعہ ڈالا) اور نتیوں مرتبہ انہیں کا نام

نكلا، (تووہ ہوئے ہارجانے والوں سے) یعنی مغلوبوں میں سے ہوگئے۔

پی اہل کشتی نے انہیں اُٹھا کر قصد کیا کہ دریا میں ڈالدیں۔ یکا یک بھکم خداایک مجھلی جودریا کی تہ میں رہتی تھی، کشتی کے پاس آئی اور حضرت یونس کی طرف منھ کھولا۔ ملاحوں نے میحال دیکھ کر جاہا کہ حضرت یونس کو اور طرف دریا میں ڈالیس۔ غرضیکہ۔۔ جدھر جدھر ملاح حضرت یونس کو لے جاتے تھے، اُدھراُ دھر مجھلی ظاہر ہوتی تھی۔ آخر حضرت یونس نے اپنا مرکملی میں چھیا کراپیے تئیں آپ دریا میں ڈال دیا۔۔۔

#### فَالْتَقَمَّهُ الْحُوْثُ وَهُومُلِيْرُ

تونگل لیا اُنہیں مچھلی نے ،اوروہ اپنے کو بُر ابھلا کہہ رہے تھے۔

(تو نگل لیا انہیں مچھل نے) یکبارگی۔ (اور وہ اپنے کو یُرا بھلا کہدرہے تھے) اور خود اپنے نفس کو ملامت کررہے تھے، کہ آخر وہ تو م سے کیوں بھاگ نظے۔ پس مچھلی کو تئم پہنچا، کہ میں نے اِسے تیرا کھانانہیں کیا ہے، بلکہ تیرے پیٹ کو اِس کا قید خانہ بنایا ہے۔ خبر دار! اِس کے اعضاء کی ترکیب میں فرق نہ پڑے۔

سَنَيُلِالنَّفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِيلِي ا

پس مجھی اُن کی تلہبانی میں ایس رعایت کرنے گئی ،جیسی رعایت ماں اپنے فرزند کی حفاظت میں کرتی ہے۔ اور سرپانی ہے باہر نکال کرتیرتی تھی اور حضرت یونس اُس کے پیٹ میں سانس لیتے تھے۔ تین دن ۔۔یا۔۔سائٹ دن اُس کے بیٹ میں رہے، اور بہت مشہور بات یہ ہے کہ چالیس دن مجھی کے بیٹ میں رہے، اور مجھی سائٹ دریا وال میں مجری اور حق تعالی نے اُس کا گوشت اور پوست ایسابار یک اور صاف کردیا تھا جیسے شیشہ، کہ یونس التانیک نے دریا کے جائب وغرائب مشاہدہ کے اور برابرخداکی یا دمیں مشغول رہے۔۔۔

## فَلُوْلِا أَنَّكُ كَانَ مِنَ النُّسَيِّحِينَ ﴿ لَكُن عَنْ النَّسِيِّحِينَ ﴿ لَكُن النَّهُ عِنْ النَّهُ عِنْ النَّالِ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَلْلُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَلْلُ الْحَالَ الْحَلْلُ الْحَلْلُ الْحَلْلُ الْحَلْلُ الْحَلْلُ الْحَلْلُ الْحَلْلُ الْحَلْلُ الْحَلِي الْحَلْلُ الْحَلْلُ الْحَلْلُ الْحَلْلُ الْحَلْلُ الْحَلْلُ الْحَلْمُ الْحَلْلُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْ

تواگرنہ ہوتی ہے بات کہ وہ متھے بیج کرنے والول ہے۔ ضرور تفہرے رہتے اُس کے بیٹ میں اُس دن تک، کہ لوگ اُٹھائے جائیں

### فَنَبُنُ ثُهُ بِالْعِيَ آءِ وَهُوسُونِيُونَ

تو نكال يهينكا بم في أنهيس ميدان پراوروه بيارين

(نو نکال پینکا ہم نے) لین ہمارے تھم سے پھلی نے (انہیں) ایسے (میدان پر) جہال درخت گھاس بی پہاڑ کچھنہ تھا۔ الغرض۔ الیی جگہانہیں ڈال دیا (اور) حال یہ ہے کہ (وہ بیار ہیں) لیمن کمزوراور دُ بلے جیسے لڑکا بی مال کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔

### وَاثْبُثْنَاعَلَيْهِ شَجَرَةٌ مِن يَقْطِينِ ا

اوراً گادیا ہم نے اُن پر کدو کی بیل،

(اوراً گادیا ہم نے اُن پر کدو کی بیل) کہ اُس نے اپنے پتوں سے اُن پر سمایہ کرلیا۔ کدو کے بیتے کی خاصیت رہے کہ اُس کے گرد کھی نہیں آتی۔ جب حق تعالیٰ نے در خت

Marfat.com

لأتحظ

کدو میں چھپادیا تو تھیوں کی تکلیف اور آفاب کی گرمی سے وہ بے خوف ہو گئے ، اور پہاڑی کری سے وہ بے خوف ہو گئے ، اور پہاڑی کری کو تھی وہ آتی اور حضرت یونس کو دودھ بلاتی ، یہاں تک کہ اُن کی کھال مضبوط ہوئی اور اُن کا گوشت بھر آیا ، تو بھروہ اپنی حالت اِصلی پر آگئے۔

## وَالْسِلَنْهُ إِلَى مِاعَةِ القِي ادْ يَزِيدُ وَنَ ﴿

اور بھیجاہم نے اُنہیں ایک لاکھ، بلکہ زیادہ کی طرف

(اور بھیجاہم نے انہیں) دو بارہ (ایک لا کھ بلکہ زیادہ کی طرف) لین ایک لا کھ بیس ہزار۔۔یا ۔۔ایک لا کھ ستر ہزار پر ہم نے یونس کورسول کیا۔

تعداد کے تعلق سے شک ناظرین کی وجہ ہے ، کہ د یکھنے والامحسوں کرتا کہ شایدیہ لوگ لاکھ ہے ہیں یاسٹر ہزار مزید ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کوشک کیسا؟ اُس کے لیے توشک محال ہے اور اِس کلام سے صرف اُن کی کثر ہے کا اظہار مقصود ہے۔ یہی جواب ہرجگہ کام آئے واقع ہو، وہاں مخاطبین کاشک مراد ہوگا۔ آئے گا، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کے کلام میں لفظ آئے واقع ہو، وہاں مخاطبین کاشک مراد ہوگا۔ جب نیزوا کے لوگوں کو حضرت یونس کے آئے جب بینی ہو بادشاہ تمام قوم سمیت اُن کے استقبال کو نکلا۔۔۔۔

## قَامَنُوا فَكَتَعَنَّهُمُ إِلَّى حِينٍ ﴿

تومان محكة وهسب، چنانچدر بنے سہنے دیا ہم نے أنہيں ایک مدت تک

(تومان محے وہ سب) یعنی اُن کے ہاتھوں پر ایمان کی تجدید کی۔ (چنانچہ رہنے سہنے دیا ہم نے انہیں ایک مدت تک) ، یعنی اُس وقت تک جبکہ اُن کی اَجَل پہنچی۔ اور جب متقاضی اَجَل آپنچتا آئیں کہ دو بعت روح پھیردو، پھروہ کسی طرح نہیں رُکتا۔ نداڑ نے جھاڑ نے سے نہ مال خرچ کرنے سے۔ اُن سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے گزشتہ نبیوں کے قصص اور واقعات کا ذکر فر مایا ، تا کہ مشرکین کو معلوم ہوکہ سیدنا محمد بھی نے جو نبوت کا دعوی کیا ہے ، اور اللہ تعالی کی تو حید کا پیغام پہنچایا ہے ، یہ کوئی نئی اور انوکی بات نہیں ہے۔ نئی اور انوکی بات نہیں ہے۔

اسے پہلے بھی اللہ تعالی کے رسول آتے رہے ہیں اور اللہ تعالی کی توحید کو بیان کرتے رہے ہیں۔ اور تا بیان کرتے رہے ہیں۔ اور تم جومیری رسالت کی تکذیب کررہے ہو یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ، ہمیشہ سے

مشرکین رسولوں کی تکذیب کرتے رہے ہیں۔

اوران آنے والی آیات میں اللہ تعالی نے پھرمشرکین کے باطل نظریات اور غلط اقوال کا رَ دفر مایا۔ وہ اللہ سبحانہ کے لیے اولا دکو ثابت کرتے تھے، اور اولا دبھی مؤنث ثابت کرتے تھے۔ اور اولا دبھی مؤنث ثابت کرتے تھے۔ اور یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ جیسے خزاعہ، بنو ملیح، عبد الدار وغیر ہادیگر کفارِ مکہ کا یہ عقیدہ تھا، کہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالی نے اُن کا رَ و کرتے ہوئے فرمایا۔۔۔

## فَاسْتَقْتِرْمُ الرِبْكَ الْبِنَاتُ وَلَهُ وَالْبِنُونَ فَ

تواُن ہے بوچھوکہ کیاتہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں ،اور تمہارے لیے بیٹے؟ "

(تو اُن سے پوچھوکہ کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں، اور تمہارے لیے بیٹے؟) یہ س قدر قابلِ افسوس اور قابلِ مَدمت بات ہے کہ کفارائے لیے بیٹیوں کونا پہند کرتے تھے، بلکہ باعث ِعار

سمجھتے تھے۔بعض شقی القلب پیدا ہوتے ہی اُس کوزندہ دنن کردیتے تھے۔ پھر کس قدرافسوس کی بات

ہے کہ بیٹی کا وجودان کے لیے اِس قدر بُرااور باعث ِعاراورنفرت انگیز ہے، اُس کے باوجودوہ بیٹیوں سے کہ بیٹی کا وجودان کے لیے اِس قدر بُرااور باعث ِعاراورنفرت انگیز ہے، اُس کے باوجودوہ بیٹیوں

کے وجود کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے تھے۔ تو اُن سے سوال کرو کہا بنی اِس مذکورہ خام خیالی کو سے میں میں سے اس نواز ال

ثابت کرنے کے لیے کون سی تعلّی دلیل اور شہادت اُن کے پاس تھی۔ یا۔ کس مخبرِ صاوق نے انہیں خبر

وی ہے، کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔

## 

یا کیا پیدا کیا ہم نے فرشتوں کو مادہ ،اوروہ حاضر تھے؟

(یا کیا) جب (پیدا کیا ہم نے فرشتوں کو مادہ اور وہ حاضر تھے) اور فرشتوں کی تخلیق کے مل کا مشاہدہ کرر ہے تھے؟ آخر کس دلیل ہے انہوں نے اتنا بڑا باطل اور قابلِ مذمت وعویٰ کر دیا۔ بیجو کچھ کہدر ہے ہیں ، بیسراسراُن کا بہتان ہے۔۔اور۔۔

الدّامْهُ مِن إفكه ليقُولُون فولك الله والمُهم ككن بُون ف

یادر کھوکہ بلاشبدا بی بہتان ہازی سے بک رہے ہیں۔ کہ"اللہ نے جنا،"اور بلاشبہ وہ یقیبتا جموئے ہیں۔

ریادر کھوکہ بلاشہ اپنی بہتان بازی سے بک رہے ہیں۔ کہ اللہ) نعالیٰ (نے جنا) بعنی اس کے فرزند ہیں۔ (اور بلاشہ وہ یقینا جھوٹے ہیں) اس بات میں کہ خدا کی طرف باپ ہونے کومنسوب کرتے ہیں، کہ خدا والدہ اورائس کی اولادہ۔۔۔

## المنطفى البنات على البنين ١

کیاچنااُس نے بیٹیوں کو بیٹوں پر؟•

( کیا چنا اُس نے بیٹیوں کو) جوتم کو بُری معلوم ہوتی ہیں (بیٹوں بر؟) جوتمہارے واسطے افتخارا ورقوت اور مدد حاصل کرنے کا مادّہ اور سبب ہیں۔

### مَالَكُمْ اللَّهُ اللّ

مهمیں کیا ہوگیا ہے؟۔۔کیساتھم لگاتے ہوں تو کیا کچھ ہیں سوچتے؟

(ہمہیں کیا ہوگیاہے)؟ اِس بانٹ میں (کیساتھم لگاتے ہو)؟ کہ خدا کی طرف وہ چیز منسوب کرتے ہو جواپنے واسطے نہیں پیند کرتے۔ (تو کیا پچھ نہیں سوچتے) اور یہ بھی خیال نہیں کرتے ، کہ حق تعالیٰ پاک ہے نوجہ اور اولا دے ، اس واسطے کہ باپ بیٹے کوایک ہی جنس سے ہونا چا ہے اور دونوں کا مثل ہونا ضروری ہے۔ اور حضرت رب العزة مثل اور شبہ سے پاک ہے۔

## ٵڡٞۯڬڴۄڛڷڟؽڞؠؚؽڹ؈ٛڣٲؿۯٳڽڮڟۑڴۄٳڹۘڴؽؙڎؿۄؘۻڔۊؽڹ؈

ياتمهار ك ليكونى روشن سند ؟ • تولا وُا يِي كتاب، أكر سيح مو •

(یاتمہارے لیے کوئی روشن سندہے؟) جس کی روشنی میں تم فرشتوں کوخدا کی بیٹیاں کہتے ہو ۔۔یا۔۔کوئی کتاب آسان سے اُنڑی ہو، جس سے ریہ بات ثبوت کو پہنچی ہو؟ (تو لا وُ اپنی) وہ آسانی (کتاب اگرسے ہو)اینے دعوے میں۔

روایت ہے کہ بی خزاعہ میں سے بعضے لوگوں نے کہا، کہ حق تعالیٰ نے جنوں کے خاندان میں اپنی سسرال کی اور بعض جنات کے ساتھ ملنے سے فرشتے بیدا ہوئے۔۔یا۔معاذ الله وہ لوگ کہتے ہے کہ خدااور شیطان بھائی ہیں، توحق تعالیٰ فرما تا ہے کہ۔۔۔

## وَجَعَلُوا بِينَهُ وَبِينَ الْجِنْةِ نَسُبًا وَلَقُنَ عَلِمَتِ الْجِنْةُ

اور بنالیاإن لوگوں نے اپنے اور دیووں کے درمیان نسب۔ حالا نکہ یقیناً معلوم ہے جنوں کو،

### المُهُمُ لَمُحَضَّ وَنَ

کہ وہ حاضر کیے جائیں گے•

(اور بنالیاان لوگوں نے اپنے اور دیووک کے درمیان نسب) یعنی نسبی قرابت داری مقرر کرلی، اور بنالیا ان لوگوں نے اپنے اور دیووک کے درمیان نسب) یعنی نسبی قرابت داری مقرر کرلی، اور شیاطین کو (کرم) قیامت کے دن میہ کہنے والے ۔۔یا۔۔(وہ) سبب کے سب (حاضر کیے جائیں گے ) عذاب کے واسطے۔

ایک گرده اس بات پر ہے کہ جن سے فرشتے مراد ہیں، اس واسطے کہ جو مخلوق آنکھ سے
پوشیدہ ہوعرب اُسے جن کہتے ہیں اور کا فروں نے حق تعالیٰ اور فرشتوں ہیں نسبت تھہرادی
اور بعض کہتے ہیں کہ فرشتے اُس کی بیٹیاں ہیں اور فرشتے جانتے ہیں کہ وہ سوال کے واسطے
حاضر کیے جا کمیں گے اور کا فروں کی پرستش کے سبب سے اُن سے جواب طلب ہوگا اور وہ
جواب باصواب دیں گے ، جس کا ذکر سور ہُ سبا میں موجود ہے کہ وہ صاف عرض کردیں گے،
کہ بلکہ "وہ جنوں کو یوجتے تھے"۔

## سُبُحٰنَ اللهِ عَنَايَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ سُبُحٰنَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾

یا کی ہاللہ کی اس سے جو بیلوگ بو لتے ہیں۔ گراللہ کے خلص بندے۔

(پاکی ہے اللہ) تعالی (کی اُس سے جو یہ) کافر (لوگ بولتے ہیں) ، یعنی اُس کی طرف قرابت اور ولا دت کو جومنسوب کرتے ہیں۔ اور وہ کافروں کی بات سے بیزار ہے۔ اور وہ سب خدا کو ایسان کہتے ہیں۔ (گراللہ) تعالی (کے مخلص بندے) جو پاک کیے گئے ہیں شبہوں کے میلوں سے ماکہ دوہ اُس کی شان کے لائق اُس کی حمد کرتے ہیں۔

## فَالْكُمُ وَمَا تَعَبُّلُ وَنَ فَهُمَا أَنْتُمُ عَلَيْهِ بِفُرْنِينَ فَ

توبيشكتم اورجس كويوجة موه تم سب، إن پرفتنويس چلاسكة

### إلامن هُوَمَالِ الْجُجِيْوِ

مرأس پرجود مجتی آگ میں جانے والاہے

(توبے شکتم) اُے کا فرو! (اور جس کو پوجتے ہو) کین تمہارے بت، (تم سب) مل کر بھی (اُن پرفتہ ہیں چلا سکتے) اور انہیں گراہ و تباہ ہیں کر سکتے، (گر) تمہارا فتنہ (اُس پر) ہی چل سکتا ہے (جود کمتی آگ میں جانے والا ہے)، یعنی علم از لی میں جو بینی دوزخی تھہرا ہوا ہے۔ اور جولوگ فرشتوں کو پوجتے تھے، اُن کا قول رَد کرنے کوئن تعالی نے فرشتوں کا اقرار بیان کردیا، کہ وہ بندے ہونے کے مقر ہیں ۔۔۔

## ومَامِكًا إِلَالَهُ مَقَامُ قَعُلُومُ وَإِنَّالَكُونَ الصَّافُونَ السَّوْلُونَ الصَّافُونَ الصَّافِقَ الصَّافِقَ الصَّافِقَ الصَّافِقُ الصَّافِقُ الصَّافِقُ الصَّافِقُ الصَّافِقُ الصَّافِقُ الصَّافِقُ الصَّافِقُ الصَّافِقُ السَّافِقُ السَّافِقُ الصَّافِقُ الصَّافِقُ الصَّافِقُ الصَّافِقُ الصَّافِقُ الصَّافِقُ الصَّافِقُ الصَّافِقُ الصَّافِقُ السَّافِقُ الصَّافِقُ الصَّافِقُ الصَّافِقُ الصَّافِقُ السَّافِقُ الصَّافِقُ الصَّافِقُ الصَّافِقُ الصَّافِقُ الصَّافِقُ الصَّافِقُ الصَّافِقُ السَّافِقُ السَّافِقُ الصَّافِقُ الصَّافِقُ السَّافِقُ الصَّافِقُ الصَّافِقُ الصَّافِقُ الصَّافِقُ الصَّافِقُ السَّافِقُ السَّافِقُ السَّافِقُ السَّافِقُ السَّافِقُ الصَّافِقُ الصَّافِقُ الصَّافِقُ السَافِقُ الصَّافِقُ الصَّافِقُ السَّافِقُ السَافِقُ السَافِقُ السَافِقُ السَافِقُ السَافِقُ السَافِقُ السَّافِقُ السَافِقُ السَافِقُ السَّافِقُ السَّافُ السَّافِقُ السَافِقُ السَافِقُ السَافِقُ السَافِقُ السَافُ السُلَّ السَافِقُ السَافِقُ السَافِقُ السَافِقُ السَافِقُ السَافِقُ

اور نہیں ہم فرشتوں میں ہے، گرائ کا ایک مقام معلوم ہے اور بلا شبہ ہم صف باند ہے کھڑے ہیں۔

(اور) وہ کہتے ہیں، کہ (نہیں ہم فرشتوں میں سے گرائس کا ایک مقام معلوم ہے) یعنی خدمت اور عبادت میں ہمارے لیے ایک مقام معین اور مقرر کیا ہوا ہے، کہ اُس سے ہم تجاوز نہیں کر سکتے۔

بیسے خوف ورجاء اور محبت ورضا، کہ ہر ایک مقربانِ خطائر ملکوت اور مقد سات جوامع جبروت میں سے ایک مقام پرائس میں سے قیم اور شمکن ہے۔

جبروت میں سے ایک مقام پرائس میں سے قیم اور شمکن ہے۔

(اور بلا شبہ ہم صف بائد ہے کھڑے ہیں) اوائے اطاعت اور موقف ملازمت میں۔

### وَإِثَالَنَحُنَ الْمُسَيِّحُونَ ﴿

اوربے شک ہم بیج کرنے والے ہیں۔

(اور بے فکک ہم بیج کرنے والے ہیں) لینی جو چیزاُس کی ذاتِ مقدس کے لائق نہ ہو، اُس سے اس کی پاکی بیان کرنے والے ہیں۔

ایک تفسیریہ ہے کہ یہ پنجیمر ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہ کم اور مؤمنوں کا کلام ہے، کہ کہتے ہیں فردائے قیامت کوہم ہرایک مقام معلوم رکھتے ہیں بہشت میں ،اور آج صف میں کھڑے ہونے والے ہیں نماز میں ،اور پاکی کے ساتھ یاد کرنے والے ہیں خدا کو۔۔الحقر۔۔ بے شبہ قصور اور بے شائبہ فتورہم طاعت وذکر اللی میں گے ہوئے ہیں۔

خواہ بیکلام منسوب ہو ملائکہ ءکرام کی طرف،خواہ حضرت سیدانام ﷺ اور اہل ایمان یعنی اصحاب عظام ﷺ کی طرف، دونوں صورتوں میں رسول مقبول کے مبعوث ہونے کے بل۔۔۔۔

## وَإِنَ كَا نُوْ الْيُقُولُونَ فِلُو آنَ عِنْكَ كَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوْلِينَ فَ

اورباوگ کہا کرتے تھے۔ کہ اگر ہمارے پاس کوئی تعییجت ہوتی الگوں ہے۔

## كَكُتّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ فَكُفَّرُوا بِهِ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴿ لَكُنَّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ فَكُفَّ وَالِهِ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴾

توضرورہم ہوتے اللہ کے کھرے بندے " مجرانہیں نے انکار کردیا اُس کا بتو جلد معلوم کرلیں گے۔

(اور) اظہارِ نبوت سے پہلے، (بیہ) مشرک (لوگ کہا کرتے تنے • کہ اگر ہارے ہاں کوئی نفیحت ہوتی اگلوں سے )، یعنی اگر ہمارے واسطے بھی کوئی کتاب ہوتی اور ہم پر بھی تھم نازل ہوتا، (تو ضرور ہم ہوتے اللہ) تعالی (کے کھرے بندے) یعنی کفروشرک کے کوٹ سے پاک کیے ہوئے۔ اور جب اُن کے پاس کتاب آئی، جوسب آسانی کتابوں میں اشرف اور بزرگ ہے، یعنی قر آنِ کریم المبیں نے بانکار کردیا اُس کا) اور اُس پر ایمان نہیں لائے۔ (تو جلد معلوم کرلیں ہے)

## وَلَقُانَ سَبَقَتَ كَالِمُنْنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ فَي إِنْهُمَ

اینے گفر کا انجام، کہ عذاب اور مغلوبیت ہے۔

اور بے شک پہلے ہے ہو چکی ہماری بولی اپنے پیغیر بندوں کے لیے۔ کہ بلاشبہ انہیں

## لَهُ وَالْمُنْصُورُونَ ﴿ وَانَ جُنْكُ كَالَهُ وَالْحَالِمُونَ ﴾

کی مدد کی جائے گی۔ اور بے شک ہمارا ہی افتکر جیتے گا۔

(اور بے شک پہلے ہے ہو پھی ہماری بولی اپنے پینیسر بندوں کے لیے) اور اِس وعدہ کا تھم لوحِ محفوظ میں ثبت کیا گیا ہے، اوراپنے رسولوں کے لیے نصرت کا وعدہ فرمایا جاچکا ہے، ( کہ بلاشبہ انہیں کی مدد کی جائے گی۔ اور بے شک ہمارای کشکر جیتے گا)، یعنی انبیاءِ کرام کے تابع لوگ ہی فتحیاب موں گر

# فَتُولَ عَنْهُمْ حَتَّى حِيْنِ فَ وَابْكِرُهُمْ فَسُرُفَ يُبْعِرُونَ فَ وَابْكِرُهُمْ فَسُرُفَ يُبْعِرُونَ فَ

تومنہ پھرلوان سے پھرونت تک اورد کھتے رہوائیں، کہ جلدی یہ لوگ بھی دیکے لیں ہے ۔

(اقو) اَسے مجبوب! (منہ پھیرلوائن سے پھروفت تک) بعنی اس وفت تک جب کہ قال کا تھم اورد یا۔ وعدہ نفرت کے دوائیں ہور۔ یا۔ وعدہ نفرت کے زمانے تک، کہ جنگ بدر۔ یا۔ وقع کمہ کا دن ہے۔ (اورد کھتے رہوائیں ہو۔ یا۔ وعدہ نفرت کے زمانے تک، کہ جنگ بدر۔ یا۔ وقع کمہ کا دن ہے۔ (اورد کھتے رہوائیں ہا

گرجلدی براوگ بھی و کیے لیں سے ) دُنیا میں تمہاری نفرت اور آخرت میں تمہارا مرتبہ۔ جب کافروں نے"جلد بہلوگ بھی دیکھ لیں گئ"کی وعید تی تو ہو لے ، کہ آخریہ کب ہوگا؟ توبیآیت نازل ہوئی کہ۔۔۔

# افِيعنالِنايسُتَعْجِلُون ﴿ فَإِذَا نَزَل لِسَاّحِتِهِمُ فَسَاءُ صَبَاحُ

تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں؟ • وہ تو جہاں اُنر اان کے آئلن میں ،تو کیسی بُری صبح ہوئی اُن کی ،

# 

جوڈرائے گئے ہیں۔ اور منہ پھیرلواُن ہے کچھ وقت تک اور دیکھتے رہو کہ جلد ہی بیلوگ بھی دیکھ لیں گے۔

(تو کیاجارے عذاب کی جلدی مجاتے ہیں) اور عذاب آنے کا وقت ہو چھتے ہیں، تو فر مادو، کہ (وہ تو جہاں اترا اُن کے آئن میں، تو کیسی مُری صبح ہوئی اُن کی جوڈرائے گئے ہیں)۔

روایت ہے کہ عرب کے تبیلوں میں اُوٹ مار بہت تھی اور جو تشکر کسی قبیلے کا قصد کرتا تمام رات راہ چل کرفنج کو، کہ نیند غالب ہونے کا وقت ہے، اُن کو تھیر لیتے اور اُن کے اُوٹ غارت مارنے قید کر لینے پر ہاتھ بڑھاتے اور قوم کی نئے کئی کرتے۔ اور چونکہ تبج کے وقت غارت ہوا کرتی تھی ہو 'غارت' کا نام' مین' رکھ دیا تھا۔ اور اگر چہ اور وقت بھی غارت ہوتی ، مگر اس وقت کو مین کہتے۔ اِس آیت میں عذاب کی تشییرہ اُس لشکر کے ساتھ دی گئی جونا گاہ اُن پر جوم کرے گا اور اُن پر غارت ہوگی ، کہ وہ نئے کئی کا عذاب ہے۔ حق تعالیٰ دوبارہ تا کید کے واسطے فرما تا ہے کہ اُرے جبوب!۔۔۔

(اورمند پھیرلواُن سے پچھوفت تک) تاوقتیکہ آیت ِسیف نازل ہو، (اور دیکھتے رہوکہ) ان پرعذاب نازل ہوتا ہے۔اور (جلد ہی میلوگ بھی دیکھ لیس سے) انواع عذاب دُنیا میں اور عقبی میر

سُهُ إِن رَبِك رَبِ الْحِزْقِ عَمّا يَصِفُونَ وَسُلَوْعَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿

پاک ہے تمہارے رب کی ، بردی عزت والا ، أس سے جو بيلوگ بكتے بيں • اور سلام ہے رسولوں پر •

اور حداللدى ، پروردگارسارے عالم كا

چي ه

(پاکی ہے تہمارے رب کی) جو (بڑی) ہی (عزت) وقوت وغلبہ (والا) ہے (اُس سے جو یہ) مشرک (لوگ مکتے ہیں۔ اور سلام ہے رسولوں پرہ اور حمد اللہ) تعالی (کی) جو (پروردگار) ہے (سارے) اہل (عالم کا)۔

بحره تعالی و بعونه سجانهٔ ، آج بتاریخ ۲ روزی الثانی ۳۳ ساره و الصافات کی تغییر کلمل مولئ -بروزی ارشنبه سوره و الصافات کی تغییر کلمل مولئ -مولی تعالی باتی قرآن کریم کی تغییر کی تحمیل کی سعادت مرحمت فرمائے ، اورفکر وقلم کی حفاظت فرما تارہ -آمین یَامُ جِیُبَ السَّائِلِیُنَ بِحَقِ طَلَّا وَیْسَ ، وَبِحَقِ نَ وَصَ ، وَبِحَقِ یَاابُدُونُ حُ وَبِحُرُمَةِ سَیّدِنَا محمد مل ملی الله تعالی عیور آبردا صحابہ وہم

بنواللوالدُهُ الدُهُ الدُهُ الدُهُ الدُهُ الدَّهُ الدَّهُ الدُهُ الدَّعُ الدُّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدُّعُ الدُّعُ الدُّعُ الدَّعُ الدُّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدُّعُ الدُّعُ الدُّعُ الدُّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدُّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدُّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدُّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدُّعُ الدُّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدُّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدُّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدُعُ الدَّعُ الدَاعُ الدَّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدَّعُ الدَا







اس سورہ مبارکہ کا پہلاکلہ من ہے، اِسی مناسبت کی وجہ سے اِس سورہ کا نام سورہ کُن اِس حرف صاد کو جہ بیسے اور اقتر بت الساعة کے بعد نازل ہوئی۔ اِس حرف صاد کے متعلق بہت سے اقوال ہیں۔ بیخدا کا نام ہے۔۔یا۔قرآن کا نام ہے۔۔یا۔ سورت کا نام ہے۔۔یا۔ اسم صعراور صالع اور صادق الوعد کی تجی ہے۔۔یا۔ صدق اللہ۔۔یا۔ صدق محمد علی کی طرف اشارہ ہے۔ یا۔ محمد علی کا نام ہے۔ امام قشیری نے فرمایا ہے، کم حق تعالی نے دوستوں کی صفائے محبت کی شم ارشاد فرما تا ہے۔ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، کہ قشم ہے صورت محمد ملی اللہ تعالی نے فرمایا ہے، کہ قشم ہے صورت محمد ملی نام ہے۔ کہ قسم ہے کہ اسلام کی ان کی میں ہے کہ قسم ہے اُس کی صعریت کے صاد کی اُزل میں، ناور صوریت کے صاد کی اُزل میں، اور صانعیت کے صاد کی دونوں کے درمیان میں۔ ایک امرار درموز پر شمتل معنی خیز ، سورہ مبار کہ کوشر وع کرتا ہوں میں۔۔۔

### بِسُواللهِ الرَّحَانِ الرَّحِيْمِ

نام سے اللہ کے برامبر بان بخشنے والا

(نام سےاللہ) تعالیٰ (کے)جو (بڑا)ہی (مہربان) ہے اینے تمام بندوں پراورمؤمنین کی خطاؤں کا (بخشنے والا) ہے۔

#### ص دالغران دی الرگران من بتم بنصیحت والی تر آن کی

(ص)\_

اللہ تعالیٰ ہی جانے کہ اس کلمے سے اُس کی اپنی مراد کیا ہے۔۔یا۔۔اللہ تعالیٰ ہی کے طلع فرمانے سے وہ جانے جس پر اِس کلمہ کا نزول ہوا۔۔یا۔۔فدا ہی کے علم دینے سے اُس کے دوسرے محبوبین جانیں۔

(قتم ہے تھیجت والے قرآن کی) جوعظمت وشرف اور شہرت والا ہے۔۔یا۔۔ایسے قرآن کوشم جس میں حاجت کی چیزوں کا ذکر ہے، وہ بات نہیں جوکا فرنجھتے ہیں۔

## بلِ الّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزْقِ وَشِقَاقٍ<sup>©</sup>

بلکہ جنہوں نے انکار کیا، ڈینک اور دشنی میں ہیں۔

(بلکہ)روسائے قریش میں سے (جنہوں نے اِنکارکیا) وہ خواہ کو اور گئی اور دھنی) کے نشے (میں ہیں) جبھی حق بات قبول کرنے میں سرشی کرتے ہیں۔اور خدا کی مخالفت اور رسول کی عداوت پراُنز آئے ہیں۔اُسی تکبراور عداوت کرنے کی وجہ سے۔۔۔

# كُمْ الْمُلكِّنَامِنَ تَبْلِهِمْ مِنْ تَرْنِ فَنَادُوْا وَلاتَ حِيْنَ مَنَامِلُ

کتے بربادکردیے ہم نے اِن سے پہلے اہل زمانہ توہائے پکارلگائی ،اور نہ تعاوت رہائی کا •

(کتنے بربادکردیے ہم نے اِن سے پہلے اہل زمانہ کو) بعنی اگلی امتوں کو، (توہائے پکارلگائی)

یعنی چیخے کہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچے ، (اور نہ تعاوفت رہائی کا) کہ بھاگ کر کسی نیخنے کی جگہ پر پہنچتے ۔

معالم النزیل میں فرمایا ہے کہ کفارِ مکہ کی عادت یہ تھی کہ جب لڑائی بردھتی اور کڑی

پڑتی ، تو مَناص مَناص پکارتے یعنی بھا گو بھا گو، توحی تعالی خبردیتا ہے کہ عذاب آنے کے

وقت در بدر مَناص مَناص یکاریں گے، اور کہیں بھاگئے کی جگہ نہ یا کیں گے۔

# وعجبؤان جاءم منزر منهم وكال اللفرن هن المحركان ال

اور یاوگ تجب میں پڑگے کہ آیا ہے اُن کے پاس ایک ڈرسنانے والا اُنہیں ہے، اور بولے کا فراوگ کہ "یہ جادوگر جموٹے ہیں اور بیلی کا فر (اور بیلی کا فررسنانے والا) پیخبر (اور بیلی کے فررسنانے والا) پیخبر (انہیں سے) بینی بشران کی صورت کا۔یا۔ان کے قبیلہ کا، (اور بولے کا فرلوگ کہ بیلی ڈرانے والا (جادوگر) ہے اُن چیز وال میں جو خلاف دکھا تا ہے اور (جموٹے ہیں) دعوی نبوت میں۔یا۔خداکی طرف قرآن کو اسناد کرنے میں ۔یا اندھی رائے ہے کہ وحی کو تاریکی سحرسے امتیاز نہیں کرتی، اور کیا بھیرت ہے، کہ صدق کی شعاعوں کے آثار کو ظلمات کذب سے شناخت نہیں کرتی۔ بعیرت ہے کہ حضرت جمزہ اور حضرت عمر رہنی الله تعالیٰ نہا کے ایمان لانے کے بعدا شراف ورایت ہے کہ حضرت ہور ابوطالب کے پاس آئے اور بولے، کہ آئے عبد مناف کے بیٹے ایم قریش مضطرب ہوکر ابوطالب کے پاس آئے اور بولے، کہ آئے عبد مناف کے بیٹے ایم جماری جماری ورایا نکالا ہوادین اور برای ورسردار ہو۔ہم اس واسطے آئے کہ ہمارا اور اپنے بیٹے کا فیصلہ کردو۔ہماری قوم کے بعقلوں میں سے ایک ایک کوتہارا بھتیجا بچسلا تا ہے اور اپنا نکالا ہوادین اور بتائے قوم کے بعقلوں میں سے ایک ایک کوتہارا بھتیجا بچسلا تا ہے اور اپنا نکالا ہوادین اور دیتائے

ہوئ آئین اُن کے سامنے چکا تا ہے، اور ہمارے گروہ میں ہرفت پھوٹ ڈالتا ہے اور اب
وہ زمانہ قریب ہے، کہ اِس آگ کو بجھانے کی تدبیرا در تدارک ہے، ہم عاجز آجائیں۔
ابوطالب نے حضرت ﷺ کو بکا بیا اور یہ بات کہی، کہ اَے محمد ﷺ تہماری قوم کے لوگ
میرے پاس آئے ہیں، اور تم ہے اُن کا مدعایہ ہے کہ انحراف کا طریق نہ اختیار کرو، اور اُن
کی جو تمنا ہے اُس میں ذراغوروتا مل کرو۔ حضرت النظیفی نے فرمایا، کہ اَے گروہ قریش! مجھ
سے تم کیا بات چاہے ہو؟ وہ بولے کہ ہم یہ چاہے ہیں کہ ہمارا دین توڑنے سے تم دست
بردار ہوجا دُ اور ہمارے خدا وُں کو بُرا کہنا تم چھوڑ دو، کہ ہم بھی نہ تم سے متعرض ہوں نہ
تہمارے تابعوں ہے۔

حضرت ملی الله تعالی علیہ وہ آلہ وہ ہم ایک میں بھی تم سے ایک بات چاہتا ہوں کہ ایک کلمہ میں میرے ساتھ متفق ہوجا و، تا کہ مما لک عرب تمہارے مسخر ہوجا کیں اور مجم کے بڑے برے برے کوگ تمہاری فرما نبرداری کریں۔ اُنہوں نے پوچھاوہ کیا کلمہ ہے؟ حضرت بھی نے فرمایا لکہ الله الله دوفعۃ اشراف قریش حضرت التلیفین کی طرف سے رخ بھیر کر باہم کہنے لگے کہ۔۔۔

# اجعل الزلهة إلها وإحدا المان هذا لتنى عُعُاعِ

کیابنادیابہت ہے معبودوں کوایک معبود ۔ بے شک ریجیب بات ہے۔

(کیابنادیا) محمدُ النظیمیٰ نے (بہت سے معبودوں کوایک معبود) بعنی ہمارے بہت سارے فداؤں کوایک معبود) بین ہمارے بہت سارے فداؤں کوایک خدابنادیا۔ (بیشک میر) بعنی خداکا ایک ہونا (عجیب بات ہے) ،اس واسطے کہ ہمارے تین سوسائھ بت جب صرف ایک شہر مکہ کا کا م نہیں کر سکتے ، تو محمدُ النظیمیٰ کی خدا کہتے ہیں وہ تمام عالم کا کام کیونکر بناسکتا ہے؟

# وانطكن المكذمنهم إن المشوا والمبرواعلى الهوكم

اورچل دیان میں سے سردارلوگ کہ" چلے چلوا در جے رہوا پے معبودوں پر۔

اِتْ هٰنَ الشَّىءُ يُرَادُ اللَّهُ

ب شک بیکوئی مطلب کی بات ہے۔

(اورچل دیے) ابوطالب کے گھر میں ہے، (ان میں سے مردارلوگ) ایک دوسرے ہے یہ ہوئے (کہ چلے چلواور جے رہوا ہے معبودوں پر) لینی انہیں پوجتے رہو۔ (بے شک میکوئی مطلب کی بات ہے) اور اِس کے پیچھے کوئی سو جی بھی اسکیم ہے۔ یہ ہمارے زمانے کے حوادث میں سے ہو اور اِس کے وقوع سے چارہ نہیں ہے، لینی بڑائی اور برتری جو محمدُ النظینیٰ کا مدعا ہے، یہ ایک چیز ہے جس کی خواہش کی جاتی ہے، لیعنی سب لوگ بہی چاہتے ہیں کہ ہم بڑے اور عالی رتبدر ہیں۔ اور یہ جو محمدُ النظینیٰ خداکی وحدانیت کے تعلق سے کہتے ہیں بیالی بات ہے کہ۔۔۔

# مَاسِعْنَا مِهْدَا فِي الْبِلَةِ الْاخِرَةِ ﴿ إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَانٌ ﴾

مم نے تو نہیں سناا سے پچھلے دین میں بھی۔ بہیں ہے مرگڑ صنت "

(ہم نے تونہیں سنااے پیچھلے دین میں بھی)۔ لیمی حضرت عیسیٰ کی ملت میں ، کہ سب ملتوں اسے اخرے ہیں ، کہ سب ملتوں سے اخیر ہے ، اس واسطے کہ وہ نین خداؤں کے قائل ہیں ، ایک ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ (بیر) لیمی تو حید جس کا ذکر پیغیبر کرتے ہیں (نہیں ہے گر گڑھنت)۔ بیالیا جھوٹ ہے جسے خود پیغیبر نے اپنی طرف سے گڑھلیا ہے۔

# ءَ انْزِلَ عَكَيْرِ الزِّكُرُونَ بَيْنَا لَكُمْ فِي شَلِقِ مِن وَكُرِي عَلَيْهِ الزِّكُونَ وَكُرِي ا

یا تاری گئی نصیحت اِن پر ہمارے درمیان۔ بلکہ وہ شک میں ہیں میری نصیحت کی طرف سے۔

## بَلُ لَتُنَايَثُ وَقُوْاعِنَ الِهِ فَا يَكُالِ فَا الْهِ فَالِي فَ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ ا

بلکه انجی چکھانہیں ہے میراعذاب

(یا) کیااییاہوا کہ(اتاری می نصیحت) صرف (اُن پر) ہی (ہمارے درمیان) ۔ بینی ہمارے گروہ میں سے محر ﷺ 'ہی وحی کے ساتھ کیوں مخصوص ہوں ،اور ہمارے دوسرے بزرگ کیوں محروم رہیں؟

اُن کافروں نے بیہ بات حسد کی راہ سے کہی تھی ، نیبیں کہ انبیں اِس بات کا اعتقاد ہوکہ قرآن شریف میں دحی الٰہی ہے۔۔۔

ر بلکہ وہ فٹک میں ہیں میری تعیمت کی طرف سے ) اور اس کو وقی الٰہی سمجھنے کے تعلق سے ا ( بلکہ ابھی چکھانہیں ہے میراعذاب)۔اور جب عذاب کا مزہ چکھیں گے،تو ان کا شک جاتارہے گا

ومالى٢٣

ورسب جان لیں گے، کہ جو پچھ ہمارے رسول نے وحی کے طریق پرادا کیاسب حق تھا۔ لیعنی جب ان پرعذاب نازل ہوگا توسب تقیدیق کادم بھریں گے،اوراُس دفت تقیدیق فائدہ نہ دیےگی۔

# آمْعِنْ هُمْ حُرَّايِن رَحْمَة رَيِّك الْعَن يُزِ الْوَهَّالِ قَ

کیا انہیں کے پاس بین خزانے تہارے رب، عزت والے بڑی عطاوالے کی رحمت کے ۔

( کیا انہیں کے پاس بین خزانے تمہارے رب، عزت والے بڑی عطا والے کی رحمت کے ) جو ستحق ہی کواپنی رحمت سے نواز تا ہے۔۔الخضر۔۔ نبوت کی تنجیاں کا فروں کے ہاتھ میں نہیں اور نہیں ان کے تصرف میں ہیں، کہ اپنے بعضے سر دارانِ قریش کو نبوت دے دیں۔ بلکہ بیا کی عطیہ ہے دی سرحانہ تعالیٰ کی درگاہ ہے، کہ اپنے فضل وکرم سے جسے جا ہتا ہے عطا کرتا ہے۔

# اَمُرَلَهُمُ مُلَكُ السَّلُوتِ وَالْرَضِ وَعَابِينَهُمَا "فَلْيَرَتُقُوْ إِنِي الْرَسَبَابِ<sup>©</sup>

یا آئیں کی ہے سلطنت آ سانوں اور زمین اور اُن کے درمیان کی چیز گی۔ یو پھر چڑھ جا ئیں رسیوں کو لڑکا کر اُنہیں کی ہے لیا کا فروں کی بیسوچ کہ اُن کے بڑوں پروحی کیوں نہیں کیا اس لیے ہے کہ (انہیں کی ہے سلطنت آ سانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیز کی )؟ اور اگر وہ اس ملک کے مالک ہیں، (تو پھر) جا ہے کہ وہ (چڑھ جا ئیں رسیوں کو لڑکا کر)۔ الحاصل۔ اگر کا فروں کو ملک زمین وآ سان میں اختیار واقتد ارہے، تو جا ہیں دسیوں کو لڑکا کر)۔ الحاصل کر کے آ سان پر چڑھ جا ئیں اور عرش پر افتدار ہے، تو جا ہیں اور عرش پر میں مشغول ہوجا ئیں اور پھر جس سے جا ہیں وی پھیرلیں اور جس یہ جا ہیں وی پھیرلیں۔

یہ بات کا فروں کی تحقیرو تذکیل کے لیے تنی کی راہ سے فرمائی جارہی ہے۔

## جُنْكُمَّا هُنَالِكَ مَهُزُومٌ مِنَ الْكُمْزَابِ

یا یک نشکر ہے یہاں فکست دیے ہوئے نشکروں ہے۔

(بیا یک نشکر ہے یہاں فکست دیے ہوئے نشکروں ہے) لیعنی جس جگہ کفار کی بیہ جماعتیں مل کرسیدنا محمر ملی انشتعالی علیہ وقالی کا نبوت برز بانِ طعن دراز کررہی ہیں، اُسی جگہ اُن کی لڑنے والی ایک قلیل اور حقیر جماعت فکست کھائے گی۔

اس سے پہلے اللہ تعالی نے ذکر فرمایا تھا کہ اگر بالفرض بیآ سانوں اور زمینوں اور اُن کے درمیان کی سب چیزوں کے مالک ہیں، تو پھر بیرسیاں با ندھ کرآ سانوں پر چڑھ جا کیں اور عرش پر فیضہ کر کے دُنیا کے نظم ونسق کو چلا کیں، پھر جس کو چاہیں اپی مرضی سے نبی بنا کیں اور اس پر وحی نازل کریں۔اب اس آیت میں بید حقیقت بیان فرمائی ہے، کہ بیلوگ آسانوں اور زمینوں کے کیامالک ہوں گے، بیتو ایک کم تعداد کی حقیر جماعت ہے جوعنقریب اسی جگہ سامت کھائے گی، جس جگہ بیہ ہمارے نبی کی نبوت پر اعتراض کر رہی ہے۔ اور بیلوگ مکہ شکست کھائے گی، جس جگہ بیہ ہمارے نبی کی نبوت پر اعتراض کر رہی ہے۔ اور بیلوگ مکہ میں آپ کی نبوت پر اعتراض کر رہے تھے، تو فتح مکہ کے دن معمولی کی ٹر بھیڑے بعد کھار کی ہمام جماعتیں شکست کھا گئیں۔خلاصہ بیہے کہ۔۔۔

آپ کی نبوت پراعتراض کرنے والی جماعت، سابقہ رسولوں کی نبوت پراعتراض کرنے والی جماعت، سابقہ رسولوں کی نبوت پراعتراض کرنے والی جماعتوں کی طرح ہے، سوآپ اُن کے اعتراضات کی پرواہ نہ کریں اور اُن کے طعن اور ملامت سے افسر دہ اور ممکنین نہ ہوں۔ سابقہ زمانوں میں کا فروں کی وہ جماعتیں بھی شکست کھا چکی تھیں، سو کا فروں کی یہ جماعت بھی ایک دن اس جگہ آپ سے مقابلہ میں شکست کھا جائے گی۔۔۔

اور فیت مکہ کے دن اِسی طرح ہوا۔ اِس آیت میں بیاشارا بھی ہے کہ

یہ کفار بھی عاجز ہیں اور ان کے خودساختہ معبود بھی عاجز ہیں۔ ان کے پاس اپنے معبودوں کے حق ہونے پر کوئی دلیل نہیں اور نہ ان کے معبود اِن سے کسی ضَر رکو دور کر شکتے ہیں اور نہ کسی نفع کو پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اہلِ مکہ نے پینیمبر اسلام کی نبوت کی جو تکذیب کی ہے یہ کوئی نئ بات نہیں ،اس لیے کہ۔۔۔۔

## كَنَّابِتُ تَبْلَهُمْ تَوْمُ نُورِ وَعَادُ وَرِفْهُ وَأَنْ وَالْإِدْنَادِقَ

حصلا یا ان سے پہلے قوم نوح نے اور عاد ، اور میخوں والے فرعون نے

(حبطلایا اِن سے پہلے) اینے اپنے عہد کے پیغبروں کو (قوم نوح نے اور عاد) یعنی قوم عود نے (اور میخوں والے فرعون نے)۔

'میخوں والا' کہدکریہ بنانا ہے کداُس کا ملک ثابت و برقرارتھا۔اُس ملک کوخیمہ سے تشہیر دی کہ خیمہ رسیوں اور میخوں کے سبب سے مضبوطی پاتا ہے۔اور بعضوں نے کہا کہ جاری کے مراد ہے کہ مؤمنوں پراُس کے ذریعے تی کرتا تھا۔

المالي المالي

وَثَنُودُ وَقُومُ لُوطٍ وَآمَا اللَّهِ اللَّهِ الْمِلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ

اور شمود وقوم لوط اور جھاڑی والوں نے۔ یہ بیں وہی الشکر ان سموں نے بس جھٹلادیا

الرُّسُلُ فَكُنَّ عِقَابٍ ﴿ وَمَا يَنْظُرُ هَوْلِا إِلَّا صَيْحَةٌ وَّاحِلَا الرَّسِلَ فَيُحَةً وَّاحِلَا

رسولوں کو ، تو بالکل درست ہوا میراعذاب اور نبیں انتظار کرتے بیلوگ ، مگرایک چیخ کا ،

مَّالْهَامِنَ فَرَاقٍي

کنہیں جس کے لیے پچھ بھی پھر جانا۔

(اور) تكذيب كى ( ممودوقوم لوط اور جها فرى والول نے) اپنائيم ولى ، لينى توم ممود نے حضرت لوط التيليم كى ، اور قوم لوط نے حضرت لوط التيليم كى ، اور جما فرى والول نے حضرت معرب التيليم كى ، اور جما فرى والول نے حضرت شعيب التيليم كى ۔ (بير) جن كا او يرذ كر ہوا (بيں وہى) تكذيب كرنے والے (لشكر)۔

(ان سموں نے بس جھٹلا یارسولوں کوتوبالکل درست ہوا میراعذاب)، توحق ہوا میراعقاب اُن پراور تازل ہوا میراعذاب اُن پر ۔ تو کفارِقر لیش کا بیشکست خوردہ گروہ بھی انہیں میں ہے ہوگا۔ اُن کی دیدہ دلیری (اور) جاہلا نہ ہے باکی کاعالم یہ ہے، کہ (نہیں انظار کرتے بیلوگ مگرا یک چیخ کا)۔

ایعنی وہ لوگ ایک سخت آواز کے منتظر ہیں کہ وہ پہلا نفخہ ہے اور اُسی کے ساتھ مرجا کیں گے۔ ایسی آواز (کہنیں جس کے لیے بچھ بھی پھر جانا)، یعنی کوئی اُس کورَ دنہ کرسکے گا۔

## وَقَالُوَارِيِّنَا عَجِلَ لِنَا قِطَنَا قَبُلَ يُومِ الْحِسَابِ®

اور بولے کہ پروردگارا! جلدی دے دے ہمیں ہماراحصہ،حساب کے دن سے پہلے "

(اور بولے) معاندانِ قریش، جینے نظر بن حارث اوراً سے علاوہ دوسرے کفار، (پروردگارا! جلدی دے جمیں ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے)۔ یعنی جلدی دے ہمارا حصہ اس عذاب بیس سے ہم کومحد بھی اس میں سے ہم کومحد بھی وحمد بھی اس میں سے ہم کومحد بھی وحمد بھی اس میں دیکھیں۔

روز حساب سے پہلے ہی بیجلدی کا مطالبہ وہ بطور تمسخرکرتے ہے۔ اُس سے آنخضرت اللہ کے دلی مبارک کورنج ہوتا تھا تو حق تعالی نے فرمایا ، کہ اُ ہے جبوب!۔۔۔

### اصْرِرْعَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْعَبُكُ الْحُدْدُ الْدَيْرِ الْحُدَالُ الْحُدِيدِ الْحُدَالُ الْحُدَالُ الْحُدُولُونَ وَاذْكُرْعَبُكُ الْحُدُدُ الْدَيْرِ الْحُدُالُ الْحُدُولُونَ وَاذْكُرُعَبُكُ الْحُدُدُ الْدَيْرِ الْحُدُدُ الْدِيدِ الْحُدُدُ الْدِيدِ الْحُدُدُ وَالْحُدُونُ وَاذُكُونُ وَاذْكُونُ وَاذُالُولُونُ وَالْمُونُ وَاذُونُ وَاذْكُونُ وَاذْكُونُ وَاذُونُ وَاذُونُ وَاذُونُ وَاذُالُولُونُ وَالْمُونُ وَالْحُدُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ ولَالُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُونُ

صبر کرواس پر،جودہ مکتے ہیں اور یاد کروہارے زوردار بندے داؤدکو، بے شک وہ بڑے رجوع کرنے والے ہیں۔

(صبركروإس پرجوده بكتے ہيں)\_

یکم آیت سیف سے منسوخ ہے۔

(اور بادكروجارے زوردار بندے داؤدكو) جوقوت ،لڑائى اور ملك دارى ميں تو زوردار تھے

ہی،ساتھہی ساتھ عبادت میں بھی بہت تواناً اورمضبوط تھے۔

۔۔ چنانچہ۔۔ آدھی رات فقظ عبادت میں بسر کرتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہیں، اور یہ بہت بڑی مشقت کی بات ہے روازانہ بلاناغہ روزہ رکھنے ہے۔ اس لیے کہ جوسلسل روزہ رکھتے ہیں، تو وہ اُن کی عادت ہوجا تا ہے اور جب اُس کے وہ عادی ہوجاتے ہیں، تو اُس ممل کے انجام دینے میں انہیں کوئی مشقت نہیں ہوتی۔

(بے شک وہ بڑے رجوع کرنے والے ہیں) ہماری طرف بینی ہمیشہ ہماری ہی طرف کونی استریب سین تامیاں میں تامید اسلامی استان میں ان کا میں استان میں ان کا میں میں ان کا جا

کولگائے رکھنے والے تھے۔ وہ اپنی تمام حاجات میں، تمام مہمات میں، اور تمام کاموں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔

کفارِ مکہ کے اِنکاراوراُن کی معاندانہ ہاتوں کے سننے سے نبی کریم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم کو جورنے پہنچاتھا ،اُس کے ازالہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو حضرت واؤر التکینے کا قصہ یا دولا یا اور گویا کہ یوں فر مایا۔۔۔

کواگریدگفارآپ کا اِنکار کررہے ہیں، تو آپ کوکیا کی ہے، اکابرانبیاء علیماللام آپ کی موافقت کرتے ہیں۔ تیز۔۔آپ اِس پرغور کریں کہ مخالفین آپ کو بیٹیم اور فقیر کہتے ہیں، تو مال و دولت کی کثرت کسی کوم سے نجات نہیں دیتی۔ حضرت داؤد التکافی الشان سلطنت کے مالک تھے۔ اُس کے باوجودوہ رنج اور م سے محفوظ نہیں رہ سکے۔جبکہ اُن کی شان میری ، کہ۔۔۔

## إِنَّا سَكُوْرُنَا الْجِيَالَ مَعَهُ لِيَسَبِّحْنَ بِالْعَشِيّ وَالْرِيثَرَاقِ

بِنك بم نے قابو مِن كرديا بہاڑوں كو، أن كے ساتھ تنج كرتے، شام كواور سورج نكلتے وقت و (بِ فَكَ بَم نے قابو مِن كرديا بہاڑوں كو)۔ جہاں واؤرُ التَّائِيَّةُ ' چاہتے بہاڑوہاں جلے جہاں واؤرُ التَّائِيَّةُ ' چاہتے بہاڑوہاں جلے جاتے ، اور (أن كے ساتھ تنج كرتے ، شام كواور سورج نكلتے وقت )۔

"صاحبِ کشف الاسرار" نے فرمایا ہے کہ پہاڑوں اور پھروں کی تبیج اگر چہ عاقلوں پر پوشیدہ ہے، مگر خداکی قدرت سے پچھ بعیر نہیں ہے۔ اور کنگریوں کی تبیج حضرت رسولِ اکرم بھی کے ہاتھ میں خداکی قدرت پر ایک گواہ ہے۔ اولیاء اللہ میں سے ایک ولی نے ایک پھرکود یکھا کہ مینے کی بوندوں کی طرح پانی اُس میں سے ٹیکٹا ہے۔ ایک ساعت وہاں تو تف کرکے فور سے اُس کود یکھا، تو پھراُس ولی سے با تیں کرنے لگا، کہ اُے اللہ کے ولی! کی برس ہوئے کہ اللہ نے مجھے بیدا کیا اور اُس کی سیاست کے خوف سے میں حسرت کے آنسو بہاتا ہوں۔

اُس خدا کے ولی نے مناجات کی کہ اِس پھر کو بے خوف کردے۔ اُن کی دُعا قبول ہوئی اور اہان کی خوشخبری اُس پھر کو پہنچا ور پھر ایک مدت کے بعدوہ ولی اُس مقام پر پہنچا ور پھر اُس پھرکود یکھا، کہ پہلی بار سے زیادہ آنسو بہا تا ہے۔ پوچھا کہ اَے پھر! جبکہ تُو بے خوف ہو چکا، تو اب بیرونا کس لیے ہے؟ اُس نے کہا پہلے مجھ سے جوقطرے ٹیکتے تھے، خوف عذاب کے سبب سے تھے، اور اب جو میں روتا ہوں تو بیرونا امن کی خوش ہے ہے۔ ہمیں اُس درگاہ میں رونا میں کی خوش ہے۔ ہمیں اُس درگاہ میں رونا عمل کی خوش ہے۔ ہمیں اُس درگاہ میں رونے کے سوا بچھکا مہیں۔

حضرت داؤد التكنيفي برمزيدانعامات كتعلق يحق تعالى فرما تا بــــ

## وَالطَّيْرِ عَيْشُورِ قَا الْكُلِّيِ الْمُاكِدُ الْوَاكِ®

اور پرنداکشاہوکر۔سبان کفرمانبردار تھے۔

(اور) متخرکردیا ہم نے داؤدکا (پرند) ول کوجو (اکٹھا ہوکر) اُن کے پاس رہتے اور صف
بستہ ہوکراُن کے سر پرسامیکرتے، کیونکہ (سب اُن کے فرما نبردار تھے) اور اُن کے مطبع تھے۔۔یا۔
پھیر نے والے اپنی آ وازیں اُن کے ساتھ تبیج کر کے ۔یعن تبیج کرنے میں اُن کی آ واز میں اپنی آ واز ملاکراُن کی پیروی کرتے تھے۔

## وَشَكَدُنَا مُلَكُهُ وَالنَّيْنُ الْحِكُمُ وَفَصَلَ الْخِطَابِ®

اور مضبوط کردیا ہم نے اُن کی حکومت کو ،اور دیا ہم نے اُنہیں حکمت اور ہر بات کا فیصلہ ہے۔۔۔ اِ۔۔ نصیحت (اور مضبوط کردیا ہم نے اُن کی حکومت کو) مظلوموں کی وُ عا کے سبب سے۔۔یا۔ نصیحت

کرنے والے وزیروں کے باعث ہے۔۔یا۔۔رعیت پرسے ظالموں کا ہاتھ کوتاہ کرنے ہے۔۔یا۔ دشمنوں کے دِلوں میں اُن کارعب ڈال کر۔۔یا۔۔زِرَہ اورلڑائی کے ہتھیار بنانے سے۔۔یا۔لشکر کی کثرت کے باعث۔۔یا۔۔ پاسبانوں کی کثرت کے سبب سے،اس واسطے کہ ہرشب چھتیں ہزار مرو اُن کے گھر کی نگہیانی رکھتے تھے۔

امام ابواللیث نے فرمایا، کہ بادشاہی کا استحکام اِسبب سے تھا کہ ق تعالی نے آسان سے ایک زنجیر لئکائی اور زنجیر حضرت داؤد کے حکمہ پر تھہری ۔ متخاصمین میں سے جوکوئی حق پر ہوتا، اُسی کا ہاتھ زنجیر تک پہنچا اور فریقِ ٹانی کا ہاتھ نہ پہنچا۔

(اور دیا ہم نے انہیں حکمت) بینی تمام علم اور کمال عمل (اور ہر ہات کا فیصلہ)، بینی پاکیزہ بات، کہ مخاطب اپنامقصود ہے شہرے کے دریافت کر لیتا۔۔یا۔۔ ہات اوسط درجے کے مطلب کو گھیرے ہوئے ،اور فضول ذرا بھی نہیں۔تقریر نہ بہت درا زاور نہ مختصر۔

حضرت على كم الله وجه الكريم في في المخطاب كى يقسير كى به "الكبيّاة على المخطاب كى يقسير كى به "الكبيّاة على المداعلي من الكيّيات المداعي من الكرّاء اور حقيقت مي كتنه بى متخاصم مول سب كا كلام إس حكم من من على من الكرّاء المرحقيقت مي كتنه بى متخاصم مول سب كا كلام إس حكم من منقطع موجا تا ہے۔

آس مقام پرید ذہن نشین رہے کہ حضرت داؤد النظیم کے قصے میں، اور اور یا کی عورت کے ساتھ اُن کے نکاح کرنے میں بہت اختلاف ہے۔ اِس واقعہ کے تعلق سے سب سے زیادہ سجے اور بے غبار بات یہی نظر آتی ہے، کہ اور یا نے ایک عورت کے ساتھ ایپ نکاح کا پیام دیا، اور قریب تھا کہ اُس کا نکاح اُس عورت کے ساتھ ہوجائے۔ عورت کے وادر یا کے وایوں کو اُس کے ساتھ ہوجائے۔ عورت کے وادر یا کے دایوں کو اُس کے ساتھ ہوجائے۔ عورت کے وادر یا کے ساتھ کے داور جھٹر اپڑا تھا۔ انہوں نے اُس عورت کو اور یا کے ساتھ نکاح نہر نے دیا۔

اُس کے بعد حضرت داؤد النظیفان نے اپنے ساتھ نکاح کا پیام دیا، اور حضرت داؤد کی نانوائے بیمیاں تھیں۔ آپ نے اُس کی بھی خواہش کی۔ جنکار تبدہے سوا اُن کوسوامشکل ہے ''کے اصول کے پیش نظریہ بات آپ کی شایانِ شان نہی، اس لیے آپ کو عماب اللی سے سامنا کرنا پڑا۔ یہ عماب صرف اِس وجہ ہے ہوا کہ اور یا کے پیام دینے کے بعد آپ النظیفان کو پیام نہ دینا چاہیے تھا۔ یہ چیز آپ کے منصب ومقام کے زیاوہ مناسب تھی۔ قرآن کریم میں اُن کا حال اِس طرح پر ہے۔۔۔

## وهل آلك تبر الخصور إذ تكوروا المحراب

اور کیا آئی تمہارے پاس خبراُن جھڑنے والوں کی۔۔۔جب کہ وہ لوگ دیوار پھاند کرآئے مسجد میں۔ (اور)اُس کو یوں بیان فرمایا گیا ہے ، کہ اُے محبوب! ( کیا آئی تمہارے پاس خبراُن جھکڑنے

والوں کی)جو بظاہرایک دوسرے کے فریق کی شکل میں تھے۔ بعض تفسیروں میں ہے کہ حضرت جبرائیل اور میکائیل علیمااللام جن میں ہرایک کے پاس فرشنوں کا گروہ تھا،فریقین کی صورت میں حضرت داؤ دالتکیفی لا کے پاس آئے۔حضرت داؤ د نے دن تقسیم کردیے تھے، ایک دن عمادت کرتے، ایک دن فیصلہ۔ ایک دن وعظ کہتے،

نے دن تقییم کردیے تھے، ایک دن عبادت کرتے ، ایک دن فیصلہ۔ ایک دن وعظ کہتے ،
ایک دن اپنے خاص کاموں میں مشغول ہوتے۔ عبادت کے دن بالا خانے پر جاتے اور
پاسبان اُن کے ارد گرد کھڑے ہوکرلوگوں کو اوپر جانے سے منع کرتے۔ اُس دن فرشتے
آدمی کی صورت میں غیر معروف راستے سے حضرت داؤد کے گھر میں آئے اور ان کے

عبادت فانے پرچڑھ گئے، جیسا کہ فن تعالی فرما تا ہے کہ۔۔۔

(جبكهوه لوگ و بوار بهاندكرا ي مسجد ميل) اورعبادت خانه كاندرا كر\_\_\_

# إِذْ دَخَانُوا عَلَى دَاوْدِ فَقَرْعَ مِنْهُمُ قَالُوْ الْا ثَخَفَ خَصَّمْنِ بَعْي بَعْضَنَا

جب وہ لوگ داخل ہوئے داؤ دیر ، تو وہ گھبرا گئے اُن لوگوں ہے ، وہ سب بولے کہ" ڈریے نبیں ، دوفریق بیں کہ زیادتی کی ایک نے

# على بعض فاحكم بيننا بالحق و لاشطط واهر تألى سواء القراط

دوسرے پر، تو فیصلہ کرد یجے ہمارے درمیان بالکل ٹھیک اور جروج بدداری نہ یجے، اور ہتاد یجے ہمیں سیدھی راہ المجانی اللہ کے انہیں (جب وہ لوگ داخل ہوئے واؤد پر) ، یعنی آپ کے سامنے آئے اور آپ النظینی نے انہیں دیکھا، (تو وہ مجبرا کئے اُن لوگوں سے)، اس واسطے کہ وہ بے اجازت او پر چلے گئے تھے۔ (وہ سب بولے کہ ڈریے نہیں)۔ ہم (دوفریق) بھیے (ہیں، کرزیادتی کی) جس میں سے (ایک نے دوسرے برہ تو فیصلہ کرد یہے ہمارے درمیان بالکل ٹھیک) حق حق، (اور جروج نبدداری نہ ہجے)۔ یعنی تھم میں برہ تو فیصلہ کرد یہے ہمارے درمیان بالکل ٹھیک) حق حق، (اور جروج نبدداری نہ ہجے)۔ یعنی تھم میں کہا کہ جھڑا بیان کرو۔ اور بتاد یہے ہمیں سیدھی راہ)، یعنی عدل ودری کی راہ۔ داؤد النظینی نے کہا کہ جھڑا بیان کرو۔ ایک نے دوسرے کی طرف اشارہ کر کے داؤد دائدیانی سے کہا۔۔۔

بلاشبہ بیمیرا بھائی ہے۔۔۔اُس کی نتا نوے دنبیاں ہیں ،اور میری ایک دنبی ہے۔۔

فقال ٱلفِلْنِيهَا وعَزْنِي فِي الْخِطَالِ ٣

توبه بولا كه مير اسردكرد اأس كوجى اورد باؤ دالا مجھ پر بات چيت ميں "

(بلاشبہ) دین و محبت کی راہ ہے، (بیر میرا بھائی ہے۔۔۔اُس کے پاس ننانوے دنبیاں)

یعن بھیڑی (بیں،اور میری ایک دنبی ہے۔۔توبیہ بولا، کہ میرے سپر دکر دے اُس کو بھی،اور دباؤ ڈالا
مجھ پر بات چیت میں)،اور مجھے اُس امر میں عذر کرنے کی بھی مہلت نہ دی۔حضرت داؤ دنے۔۔۔

قَالَ لَقَلَ ظَلَمُكَ بِسُوَالِ لَعَجَتِكَ إلى نِعَاجِمْ وَإِنْ كَثِيرًا قِنَ الْخُلَطّاءِ

جواب دیا کہ" بے شک اِس نظلم کیاتم پر ما مگ کرتیری دنی کوائی دنیاوں میں۔اور بے شک بہتیرے ساجھوالے

لَيْبَغِي بَعُضَّهُمُ عَلَى بَعْضِ إِلَّالَذِينَ امْنُوْادَعِلُوالطَّرِلْاتِ وَقُلِيلٌ

زیادتی کرتے رہے ہیں ایک دوسرے پر، گرجوایمان لائے اور نیکیاں کیں ،اوروہ بہت کم ہیں۔"

عَاهُمُ وَظَنَّ دَادِدُ انْمَا فَتَنَّا فَكَنَّا فَكَنْ فَكُنْ فَكُنَّا فَكَنَّا فَكَنَّا فَكَنَّا فَكُنَّا فَكَنْ أَنْكُمْ فَكُنْ فَالْفَاقِ فَالْمُنْ فَالْمُ فَالْمُنْ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْلِقُلْ فَالْمُلْلُلُ فَالْمُلْلُلُوا فالْمُلْلُ فالْمُلْلُلُ فالْمُلْلُلُوا فالْمُلْلُمُ للْمُلْلِقُلْ فالْمُلْلُلُ فالْمُلْلِقُلْ فالْمُلْلُمُ للْمُلْلِمُ للْمُلْلِقُلْ فالْمُلْلِلْ فالمُلْلُمُ للْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِلْ فالْمُلْلُلُ فالْمُلْلُلُلْ فالْمُلْلُمُ للْمُلْلِلْ فالْمُلْلِلْ فالْمُلْلُ للْمُلْلِلْ

اور مجھ گئے داؤد کہ" یہ ہم نے اُنہیں کوآ زمایا تھا،" تو مغفرت جاہی اپنے رب کی اور گرے رکوع کرتے ہوئے اور رجوع کرلیا•

(جواب ویاکه) اگرید کیفیت واقعی ب، تو (ب شک اُس نظلم کیاتم پر ما تک کرتیری دنی

کوائی دنبیوں میں۔اور بے شک بہتیرے ساجھے والے زیادتی کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے پر)،

اورائيخ سے زيادہ مانگتے ہيں۔ (مگر)وہ (جوايمان لائے اور نيكياں كيس، اوروہ بہت كم بيں)۔

شریکوں میں عام طور پرتو ہرا یک اپناہی فائدہ جا ہتا ہے۔

حضرت داؤدکا یہ فیصلہ چونکہ دونوں فریقوں کے سامنے ہوا، اور فریق ٹانی نے خاموش رہ کراس فیصلے کو تبول کرلیا، تواب اِس بات کی ضرورت نہ رہ گئی کہ حضرت داؤدفریق ٹانی کو بھی گفتگو کا موقع دیتے ، اور اُن کی بات ساعت فرما کر فیصلہ دیتے۔ جب حضرت داؤد نے اپنا فیصلہ سنادیا، تو آنے والے سب اٹھ کھڑے ہوئے اور نظرے عائب ہو گئے۔ پس حضرت داؤد النظیف اللہ سوچ میں پڑھئے۔۔۔۔

(اور سجھ محتے داؤد کہ رہم نے اُنہیں کو آزمایا تھا) اُس فیصلہ میں تا کہ وہ متنبہ ہوجا کیں۔ (

. 3

مغفرت جابی این رب کی اور گرے رکوع کرتے ہوئے اور رجوع کرلیا)۔

یہاں جدہ کی تعبیررکوع سے ہوتا ہوا ہو۔ میں جاتا ہے۔ اور سجدہ تلاوت رکوع ہی ہے، اور سجدہ کر لینے سجدہ کرنے والا رکوع سے ہوتا ہوا ہو جدے میں جاتا ہے۔ اور سجدہ تلاوت رکوع کر لینے سے بھی ادا ہوجا تا ہے۔ امام اعظم کے نزد یک ریہ جدہ عزیمت ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت پڑھ کر سجدہ کرنا چا ہے نماز اور غیر نماز میں۔ اور امام شافعی کے نزد یک عزیموں میں سے نہیں ہے، اور امام احمد ابن ضبل سے اِس سجدہ میں دوروایتیں ہیں۔ اور امام اعظم کے قول کے مطابق بید وسوان سجدہ ہے۔ فقو حاتے مکیہ میں اِسے سجدہ انابت کہا ہے، اور فرمایا ہے کہ ریہ جدہ شکر کا بھی کہا جاتا ہے، اِس واسطے کہ داؤد النظیم کے خدا کی جناب میں بیشکر کا سحدہ کہا۔۔۔

## فَعُفَرُكَالَهُ ذَلِكُ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَ كَالَرُّلُفِي وَحُسَنَ عَالِبٍ @

توہم نے درگزر کردیایان سے۔اور بے شک اُن کے لیے ہارے پاس یقینا قرب ہے،اوراچھاانجام و (توہم نے درگزر کردیایان سے)، لیعنی بخش دی ہم نے داؤد النظیفی کا کووہ چیز جن کی بخشش اُس نے اُس نے اُس در جائی کے سات کومعاف کردیا جس کی انہوں نے معافی جائی گئی۔اور) صرف بہی نہیں، بلکہ (بے شک اُن کے لیے ہمارے پاس یقینا قرب ہے) مغفرت معافی علی بعد، (اورا چھاانجام) ہے جنت میں۔اور کہا ہم نے اُن سے۔۔۔۔

# يكاؤداناجعلنك خليفة في الزرض فاعكم بين التاس بالحق وكا

"أعداؤد! بم نے بنایا تمہیں نائب زمین میں ،تو تھم دیا کرولوگوں میں بالکل ٹھیک،اورنہ

تتزير الهزى فيضلك عن سبيل الله إن النه إن النه يضلون عن سبيل الله

پیروی کروخواہش کی ،کہ براہ کر سکے تہمیں اللہ کی راہ ہے۔" بے شک جو بےراہ ہوجا کیں اللہ کی راہ ہے،

## لَهُمُ عَنَ ابْ شَيِ يَدُا عِمَا فَسُو الْيُومِ الْحِسَالِ فَ الْمُمَاتِ الْمُعَالِ فَ الْمُعَالِ فَ الْمُعَالِ

اُنہیں کے لیے بخت عذاب ہے، جو بھول مھئے بتھے حساب کا دن

4

(اورنہ پیروی کروخواہش کی) اوراُس کی آرزؤں کی، (کہ بےراہ کر سکے تہمیں اللہ) تعالی (کی راہ سے۔ بے شک جو بےراہ ہوجا ئیں اللہ) تعالی (کی راہ سے) بعنی اُن دلیلوں سے جو خدانے راہِ ق پر نصب کی ہیں، (انہیں کے لیے سخت عذاب ہے) بہ سبب اُس کے (جو بھول مجھے متھے حساب کا دن) اوراُس دن کے واسطے بچھ وفت اُنہوں نے ہیں صُر ف کیا۔

ال ارشاد، ی سے بچھ لینا چاہیے کہ بادشاہی سخت کام ہے اور شہر یاری کیا بھاری ہو جہ ہے کہ حضرت داؤر علی بینا دعلیا العام بادصف کمال درجہ نبوت اور جلال مرتبہ رسالت کے ایسے تعم سے مامورا ورا لیسے خطاب کے ساتھ مخاطب ہوئے ، کہ فاض کی میں کا گائی بالگیاں بالگیا

وَمَا خَلَقُنَا السَّمَاءُ وَالْاَرْضِ وَمَا بِيَنِهُمَا بَاطِلًا فَدِلِكَ قَلْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُن اورنبیں بیدافر مایا ہم نے آسان وزمین اوران کے درمیان کی چیز کو بیکار، بیگان ہے اُن کا جنہوں نے کفر کیا۔

### فَيُكُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الثَّارِقَ

توہلا کی ہے اُن کے لیے جنہوں نے تفرکیا،آگ ہے۔

راور) آگاہ کرتا ہے کہ (نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسان وزین اوراُن کے درمیان کی چیز کو بیکار)۔ بلکہ اِس واسطے کہ اِس سے دلیل پکڑیں ہماری قدرت کامل اور حکمت شامل پر۔ اور یہ بات کہ چیز وں کا پیدا کرنا ہے کئی حکمت کے ہوتا ہے، (بیگمان ہے ان کا جنہوں نے کفر کیا) اور خلقت کے جید تک نہیں پنچے۔ (تو ہلا کی ہے اُن کے لیے جنہوں نے کفر کیا) اور دین حق قبول نہ کیا۔ اور ایسا گمان رکھا، تو آئیں ہلاک کردیا جائے گا (آگ سے) لیمنی آتش دوز خ سے۔
گمان رکھا، تو آئیں ہلاک کردیا جائے گا (آگ سے) لیمنی آتش دوز خ سے۔
کفار قریش نے مؤمنوں سے کہا، کہ ہم کوآخرت میں تہمارے برابریا تم سے ذیادہ عطیہ
دیں گے۔ تو بیآ بیت نازل ہوئی۔۔۔

## اَمُرْجُعُكُ النِّينَ المُواوعِلُوالصَّلِطِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْدُونِ

كيا جم قرار دين أنبيس، جوايمان لائے اورليافت منديال كيس، أن كى طرح، جوفساد مجانے والے بين زمين ميل،

## اَمْ فَجُعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ١٥

یا قراردین ڈرجانے والول کوبدکاروں کی طرح

(کیاہم قراردیں انہیں، جوایمان لائے اور لیافت مندیاں کیں اُن کی طرح، جوفساد مچانے والے ہیں زمین میں، یا قرار دیں ڈرجانے والوں کو) یعنی پر ہیر گاروں کو (بدکاروں کی طرح)۔۔ الحاصل۔۔ہم ایبا کرنے والے نہیں، کہ کا فروں کے ساتھ مؤمنوں والاسلوک کریں، اور بدکاروں کو نکوکاروں کا درجہ دے دیں۔قرآنِ کریم پرایمان لانے والا اُس کی طرح کیسے ہوسکتا ہے، جواس کتاب حق نما پرایمان نہیں لاتے اور اُسے کلام النی تسلیم نہیں کرتے۔جبکہ حقیقت حال ہے کہ۔۔۔۔

### كِتْ أَنْزَلْنُ اللَّكَ عُبْرِكِ لِيَكَ تَرُوّا النِّهِ وَلِيَتَكُكُرُ أُولُوا الْرَكْبَابِ

یہ کتاب ہے اتاراہم نے اس کوتمہاری طرف برکت سے بھری، تاکہ سوچیں، اس کی آینوں کواور نصیحت پائیں عقل والے اس کی آینوں

(بید کتاب ہے اُتاراہم نے اِس کوتمہاری طرف برکت سے بھری، تاکہ سوچیں اِس کی آینوں
کو) اور اِس کے معانی و حقائق میں فکر کریں (اور نصیحت پائیں عقل والے)، اور اِن نصیحتوں پر ممل
کریں۔

اب تک حضرت داوُ دالنظینی کا ذکر تھا اور اب اُن کے صاحبز اوے حضرت سلیمان النظینی کی کا ذکر تشروع فرمایا جارہا ہے۔۔۔ چنانچہ۔۔۔ارشاد ہے۔۔۔

## وَوَهِبْنَالِدَا وْدَسُلِيَكُنُ نِعُمَ الْعَبْدُ إِنَّ الْرَافِ وَسُلِيَكُنُ الْحُافِ الْعَبْدُ الْحُافِ الْحُ

(اور پخشاہم نے داؤد کوسلیمان۔ کیسااح جا بندہ، بے شک وہ بڑے فر مانبر دار ہیں) اور ہر حال میں خدا کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔

روایت ہے کہ سلیمان النگلینی نے دمشق اور نصیبین کے کا فروں سے قبال کیا اور ہزار گھوڑے اُن سے لیے۔ اور بعضے کہتے ہیں کہ حضرت داؤد نے عمالقہ سے قبال کیا تھا اور ہزار گھوڑے لیے تھے، وہ حضرت سلیمان کومیراث پہنچ۔ معالم میں ہے کہ دریائی گھوڑے تھے، اور وہ یکر رکھتے تھے۔ دیودریا میں سے حضرت سلیمان کے واسطے لائے تھے۔ اور وہ یک رکھتے تھے۔ دیودریا میں سے حضرت سلیمان کے واسطے لائے تھے۔ گھوڑ وں کو پالنا اور اُن کو اصطبل میں رکھنا اُن کے دین میں اِس طرح پہندیدہ تھا، جس

طرح ہمارے دین میں گھوڑوں کو جہاد کے لیے رکھنا پہند بیدہ ہے۔ پھر حضرت سلیمان التیلیخ اللہ جب جہاد کے لیے جانے گئے ، تو وہ ایک مجلس میں بیٹھے اور گھوڑوں کو حاضر کرنے کا تھم دیا ، اور میفر مایا کہ میں دُنیا کی وجہ اور گھوڑوں کو مشق کرانے کے لیے اُن کو دوڑانے کا تھم دیا ، اور میفر مایا کہ میں دُنیا کی وجہ سے ان گھوڑوں سے محبت نہیں کرتا ، بلکہ میں اللہ کے ذکر کی اشاعت اور اُس کے دین کی سر بلندی کے لیے گھوڑوں سے محبت کرتا ہوں ، کیونکہ جہاد میں اِن پرسواری کی جاتی ہے۔ پھر آپ نے جب گھوڑوں کو دوڑانے کا تھم دیا اوروہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہوگئے ، تو آپ نے اُن کو تھم دیا جو گھوڑوں کو واپس لا کیں ۔ اور جب وہ گھوڑ وں کو واپس لا کیں ۔ اور جب وہ گھوڑوں کی پنڈلیوں اور اُن کی گردنوں پر ہاتھ بھیر نے سے حسب ذیل امور مطلوب تھے : پر ہاتھ بھیر نے سے حسب ذیل امور مطلوب تھے :

﴿ اَن ہے ۔ گھوڑوں کی تکریم کرنا اور اُن کی قدر و منزلت واضح کرنا ، کیونکہ دشمنانِ اسلام سے جنگ کرنے میں گھوڑوں کا بہت بڑا حصہ ہے ۔

﴿ ٢﴾ \_ \_حضرت سلیمان التکلیجالا بیر بتانا جا ہے تھے کہ ملک کانظم ونسق چلانے میں وہ بعضے کا موں کوخودا ہے ہاتھوں سے انجام دیتے تھے۔

﴿ ٣﴾ ۔ دھنرت سلیمان التکلیکالا گھوڑوں کے احوال، اُن کی بیاریوں اور اُن کے عیوب کو دوسروں کی بہنست خودسب سے زیادہ جانتے تھے، اس لیے وہ اُن کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرکر بیجائج رہے تھے، کداُن میں کوئی عیب یامرض تونہیں ہے۔ گردنوں پر ہاتھ پھیرکر بیجائج رہے تھے، کداُن میں کوئی عیب یامرض تونہیں ہے۔ ۔ ۔ قصہ مختر ۔ ۔ اُے محبوب! یادکرو۔۔۔

## إِذْ عُرِضَ عَلَيْرِيالْعَشِي الصَّفِنْتُ الْجِيَادُ ٥

جب پیش کے گئے اِن پرسہ پہرکوگھوڑے،ایک ٹم پر کھڑے ہونے والے تیز رفتارہ (جب پیش کیے گئے اُن پرسہ پہرکوگھوڑے،ایک سم پر کھڑے ہونے والے) لیعنی تین پاؤل اور چوتھے پاؤل کے سم کے کنارے پر کھڑے ہونے والے۔ اِس طرح کھڑے ہونا گھوڑے میں پسندیدہ صفت ہے۔۔مزید برآل۔۔ (تیزرفتار)۔لیعنی پر گھوڑے تیزرفتار تھے۔

# فقال إِنْ ٱحْبَيْتُ حُبَ الْخَيْرِعَنِ ذِكْرِرِ فَي حَثَّى لُوارِدُوا لِجَاكِ الْحَالِيَ

تو ہو لے کہ "مجھے اِن اچھے گھوڑوں کی محبت بیاری لگی ،اپنے پروردگار کی یاددلانے کی وجہ ہے،" بیمال تک کہ چل کرآئکھوں کے بردے سے جھپ گئے۔۔۔۔۔۔

(تو) حضرت سلیمان (بولے کہ مجھےان اچھے گھوڑوں کی محبت پیاری لگی، اپنے پروردگار کی سات سات سات اللہ میں کا میں است اللہ میں کا میں میں میں میں اللہ میں کا میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ می

یاددلانے کی وجہ سے )۔ یونکہ یہ گھوڑ ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اشاعت اور دین کی سربلندی کے لیے بنیادی کام کرتے ہیں۔ اُن کود کھے کر جہاد، اعلاءِ کلمتہ الحق، اور خدا کے دین کی اشاعت کی یاد آتی ہے۔ اور پھراس طرح یہ رب کو یادکرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔۔ الحقر۔۔ تھم سلیمانی پر گھوڑ ہے مشق کرانے کے لیے دوڑائے گئے، (یہاں تک کہ چل کرآنکھوں کے پردہ سے چھپ گئے) یعنی نگا ہوں سے اوجھل ہوگئے۔

## رُدُّوُهَاعَكَ فَطَفِي مَسَعًا بِالسُّوْقِ وَالْرَعْنَاقِ

" توکوٹالا وَابِ اُنہیں مجھ پر۔" توہاتھ پھیرنے گئے پنڈلیوں اورگردنوں پر• (تو) حضرت سلیمان نے مشق کرانے والوں کو حکم دیا ، کہ (کو ٹالا وُاب انہیں مجھ پر)۔ جب وہ کوٹالائے ، (تو) آپ از راوشفقت (ہاتھ پھیرنے گئے) اُن کی (پنڈلیوں اورگردنوں پر) اوپر ذکر کردہ وجوہ کی بنایر۔

## وَلَقُنُ فَكُنَّا سُلِيَهُ مَ وَالْقَيْنَاعَلَى كُرْسِيِّم جَسَدًا الْحُوَّانَابُ

اور بے شک آزمایا ہم نے سلیمان کو،اورڈال دیا اُن کے تخت پرجسم کے جان، پھرا نہوں نے رجوع کیا۔ (اور بے شک آزمایا ہم نے سلیمان کو)۔

الله تعالی نے حضرت سلیمان النظیظ کوکس وجہ ہے آز ماکش میں مبتلا کیا؟ اور وہ کیا آز ماکش میں مبتلا کیا؟ اور وہ کیا آز ماکش میں؟ اور حضرت سلیمان کوکس طرح اُس آز ماکش سے نجات ملی؟ قر آن مجید میں اُس کا ذکر نہیں۔ قر آن مجید میں صرف حضرت سلیمان کے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے اور اُن کے استعفار کرنے کا ذکر ہے۔ اِسی طرح احادیث میں بھی حضرت سلیمان النظیف کا کیا گیا۔ کے متعلق بیز کرنہیں، کہ فلال تقصیر کی وجہ سے حضرت سلیمان کوکسی آز ماکش میں مبتلا کیا گیا۔ اور نہ بیر بیان ہے کہ وہ تقصیر کیا تھی۔ اور نہ بیر بیان ہے کہ وہ تقصیر کیا تھی۔

البنة بعض احاديث صحيحه مي صرف اتنا فدكور ب، كه ايك بارحضرت سليمان نے كہا تھا

کہ آج رات میں اپنی تمام از واج کے پاس جاؤں گا اور ہرزوجہ سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا بیٹا پیدا ہوگا،کین وہ انشاء اللہ کہنا بھول گئے۔تو صرف ایک ناتمام اوراً دھورا بچہ پیدا ہوا۔لیکن ظاہر ہے کہ اِس واقعہ کا کسی بڑی آز مائش اور ابتلاء سے کوئی تعلق نہیں، جو اِس آیت کی تفسیر بن سکے۔

پس جب اللہ اوراُس کے رسول نے اُس آ زمائش کے متعلق کوئی ذکر نہیں کیا، تو ہمیں بھی اُس کی تفتیش کے در پے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت سلیمان بیار ہوئے اور اِس قدر کہ کمال ضعف کی وجہ ہے اُن کا جسم بے روح معلوم ہوتا تھا، مگر اُن کو تخت پر بھاتے تھے، تا کہ امور سلطنت میں خلل نہ پڑے۔ پھر صحت کی طرف واپس آ گئے، یعنی انہیں تخت نشیں رکھا۔۔۔

(اور) یہ ایسا ہی محسوس ہوا کہ گویا ( وال دیا اُن کے تخت پرجسم بے جان) کو۔ اچھی طرح صحت یاب ہونے کے بعد ( پھرانہوں نے رجوع کیا) اور مغفرت جا ہی اُس خلاف اولی ہے جس کا علم خدا تعالیٰ ہی کو ہے۔ اور اُس پر جوآ زمائش فرمائی گئ اللہ تعالیٰ ہی اُس سے باخبر ہے۔ الحاصل۔ حضرت سلیمان پھرے خدا کی طرف اور اہلِ عالم پر ظاہر ہو گیا کہ " جنکار تبہ ہے سوا اُن کو سوامشکل ہے" ۔۔۔۔

# قَالَ رَبِّاغُونَ إِنْ وَهَبُ إِنْ مُلَكًا لِا يَنْكَبُنِي لِحَدِيقِي مِنْ يَعُرِي فَيْ يَعُرِي فَيْ يَعُرِي فَ

دُ عاكى" پروردگارا! بخش دے مجھے، اوردے ڈال مجھ کواليي حکومت که مناسب نہ ہوكى كے ليے ميرے بعد۔

### اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ®

بے شک تُو ہی برداعطا فرمانے والاہے "

( وُعا کی پروردگارا! بخش دے مجھے ) اُس چیز میں جو مجھ سے صادر ہوئی، (اوردے وُال مجھ کوالی حکومت کے مناسب نہ ہوکسی کے لیے میرے بعد )۔ تاکہ ایسی بادشاہی میراہی مجز ہ ہو۔ یا۔ کوئی مجھ سے نہ لے سکے۔ یا ہے۔ ۔ یا ہے۔ کہ کی دوسرا اُس کے طلب کی ہوکس نہ کرے ، اور بَلا اور فتنہ میں نہ پڑے ، اس واسطے کہ بے قوت نبوت اتنی بڑی سلطنت میں فتنہ سے کوئی بے خوف نہیں ہوسکتا۔ (بے شک تُو ہی بڑا عطافر مانے والا ہے ) جو پچھ جس کسی کوئو چاہے عطافر مائے۔ اہم میں ہوسکتا ہے علی کہ نہیں ہوسکتا۔ (ام مقشری نے فرمایا کہ حضرت سلیمان نے الہام اللی سے یہ بات جان کی تھی ، کہ نی

آخرالز مال محرمصطفی صلی الله تعالی علی و آلبری کم کوسلطنت و نیا کی طرف التفات نه ہوگا ،اس جہت سے اُس وُ عاکی جرائت کی ، کہ اُن کی ہمت عالی کے سامنے و نیاو مافیھا بے اصل و بے حقیقت و تقیر ترہے ، یہاں تک کہ مجھر کے پر کے برابر بھی حقیقت نہیں رکھتی ۔ نقو حات ' میں ہے کہ حضرت سلیمان کا مطلب اور مقصود اُس وُ عامیں بیتھا ، یا اللی ! مجھے ایسی سلطنت عطافر ماکہ بالفعل اُس کا ظہور کسی کے لائق نه ہو ، اِس واسطے کہ بالقوہ حضرت سلطان الانبیاء کووہ سلطنت عاصل تھی ۔

صیحین میں وارد ہے، کہ حضرت علی نے مجھے قوت عطافر مائی اور یہ بات ممکن پاس آیا، تا کہ نماز مجھ پرقطع کردے۔ حق تعالی نے مجھے قوت عطافر مائی اور یہ بات ممکن کردی کہ میں نے اُس کو گرفتار کیا، اور جا ہا کہ مجد کے ستونوں میں ہے کسی ستون میں اُسے باندھ دوں، کہ تم اُسے دیکھو۔ پھر مجھے سلیمان التکلیخ کی دُعایاد آئی، تو اس کو میں نے رہا کردیا اور وہ بے بہرہ اور نامید پھرا۔ القصد۔ حق تعالی فرما تا ہے کہ جب سلیمان التکلیخ کی نے بیرہ اور نامید پھرا۔ القصد۔ حق تعالی فرما تا ہے کہ جب سلیمان التکلیخ کے بیرہ عالی سے سلیمان التکلیخ کے بیرہ عالی سے کہ جب سلیمان التکلیخ کے بیرہ عالی ۔۔۔۔

# فَسَخُرُنَالَهُ الرِّيْحِ ثَكِيرِي بِأَقْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابٌ ﴿ وَالشَّلِطِينَ

تو قابوم سرردیا ہم نے اُن کے ہواکو، چلتی اُن کے کم سے آہتہ آہتہ جہاں پہنچنا جا جے۔ اور دیووں کو،

# كُلُّ بِنَا إِرْ عَوْارِسٍ

سارے معماروں اورغوط خوروں کوہ

(تو قابومیں کردیا ہم نے اُن کے ہُواکو) کہ اُن کی فرمانبرداری کرے۔۔ چنانچہ۔۔وہ (چلتی اُن کے حکم سے آہتہ آہتہ جہال پہنچنا چاہتے • اور) منخر کردیا ہم نے سلیمان کے لیے (دیووَں اُن کے حکم سے آہتہ آہتہ جہال پہنچنا چاہتے • اور) منخر کردیا ہم نے سلیمان کے لیے (دیووَں کو) بینی اُن کے (سارے معماروں اور غوط خوروں کو) بتا کہ معماران کے داسطے عمارتیں بنا کیں اور اُن کے داسطے عمارتیں بنا کیں اور اُن کے داسطے دریا ہے جواہر زکالیں۔

## وَّاخِرِيْنَ مُقَرِّيْنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ®

اوردوسرے بھی جکڑے ہوئے زنجیروں میں

(اور) اُن کے سوا (دوسرے بھی) جن ( جکڑے ہوئے زنجیروں میں) ۔ توجو کاریگر تھےوہ

حضرت سلیمان کے واسطے کام کرتے ،اور جوسرکش اور متمرد تنصوہ قید کردیے جاتے ،تا کہ سی کو ضررت پہنچا ئیں۔ پھر ہم نے سلیمان سے کہا کہ۔۔۔

## هانَ اعَطَا وُنَافَافُنُ أَوْ الْمُسِكَ بِغَيْرِحِسَابٍ ٢

یہ ہے ہمارادینا،تواحسان کروباروک رکھو،کوئی حساب نہیں۔

(یہ ہے ہمارا دینا)، کینی ایسی بادشاہی جوہم نے تم کو دی ہے ہماری عطا ہے۔ (تو) تہہیں پورااختیار ہے کہ (احسان کرو)، لیعنی دوسروں کوبھی اِس عطیہ میں سے مخطوظ کرو، (یاروک رکھو) اپنی عطا جس سے حظوظ کرو، (یاروک رکھو) اپنی عطا جس سے چاہو، (کوئی حساب نہیں)۔ لیعنی اِس عطا میں تصرف کرنا تمہارے چاہنے پرموقوف ہے،اور اِس کا حساب تم سے نہ ہوگا۔

## وَإِنَّ لَهُ عِنْكَ كَالْزُلْفِي وَحُسَنَ مَاكِنُ الْفِي وَحُسَنَ مَاكِنَ الْمُ

اوربے شک اُن کے لیے ہمارے یہاں یقیناً قربہ ہے اور اچھا انجام

(اور بے شک اُن کے لیے) یعنی حضرت سلیمان کے لیے، (ہمارے یہاں یقینا قرب ہے)، اُن کی طاعت قبول ہونے کے سبب سے ۔۔یا۔۔ آخرت میں حضرت سلیمان بارگاہِ صعریت کے مقربوں میں سے ہوں گے، باوصف اِس کے کہ دُنیا میں سب سے بردی سلطنت انہیں حاصل تھی۔ کے مقربوں میں سے ہوں گے، باوصف اِس کے کہ دُنیا میں سب سے بردی سلطنت انہیں حاصل تھی۔ (اور) اُن کے لیے ہے (اچھاانجام)۔ جنت میں اُن کے لیے درجات ہیں۔

# ۅٳڎػۯۼڹٮٵٚٳؿؙۅ۫ڹٳڎ؆ۮؽڒڹٞڒؽٚڡۺؽٳۺؿڟڽؠۺڛٷؘۼٵۑۿ

اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو جب کہ پکارااے رب کو۔۔۔ کہ مجھکولگادی شیطان نے تکلیف اورد کھ

(اور) اَے محبوب! (یاد کرو ہمارے بندے ابوب کو)، جو بہت مالدار شخص تھے۔ اُن کے پاس ہر شم کا مال تھا، مولیثی اور غلام تھے۔ اور زر خیز اور غلہ سے لہلہاتے ہوئے کھیت اور باغات تھے۔ اور آپ التیکی کی اولا دبھی بہت تھی، پھراُن کے پاس سے بیعتیں جاتی رہیں۔ اور آپ التیکی کی اولا دبھی بہت تھی، پھراُن کے پاس سے بیعتیں جاتی رہیں۔

وہ اُن تمام مصائب میں صابر نتے اور ثواب کی نیت سے مجے وشام اور رات ودن اللہ تعالیٰ کا ذکر دل وزبان سے کرتے رہتے نتے۔اُن کے مرض نے بہت طول کھینچا جتی کہ اُن کے دوست اور احباب اُن سے اکتا گئے ،اور اُن کو اُس شہر سے باہر کر دیا گیا۔ اُن کی بیوی

45

کے سوا اُن کی و مکیے بھال کرنے والا اور کوئی نہ تھا۔

توائے میں دیے ہوں دیا ہے کو یادکروں (جبکہ پکارااپ رب کو، کہ مجھ کولگادی فی اس میں ہے کہ کارا اپنے رب کو، کہ مجھ کولگادی شیطان نے تکلیف اورد کھ)۔ لینی مجھ سے ایک تکلیف دہ بات کہددی کہ "ایوب! تم نے کیا کیا کہ قت تعالیٰ نے اپنی ساری نعمتیں تم سے چھین لیں اور اُن کے فائدے سے تم کومحروم کردیا اورد کھ کے شدائد تم پر مسلط کردیے۔"

یہ بات شیطان نے آپ سے بطور ملامت کہی۔ اور بعضوں نے کہا کہ شیطان اُن کے تابعوں کو وسوسہ ڈالٹا، یہاں تک کہ تابعوں نے انہیں اپنے گھر سے نکال دیا اِس خوف سے کہ کہیں اُن کی بیاری ہمیں نہ لگ جائے۔۔ المختر۔ حق تعالیٰ نے حضرت ایوب کی دُعا قبول فرمائی اور حضرت جبرائیل کو اُن کے پاس بھیجا۔۔۔

## الرجر المعتسل المعتسل المعتمرات

توظم ہوا کہ ماروز مین میں اپنے پاؤں ہے، بینہانے کا مصندا چشمہ ہے، اور پینے کو

(تق) بواسطہ عضرت جرائیل، حضرت ابوب کو (تھم ہوا، کہ ماروز مین میں اپنے پاؤل سے)۔حضرت ابوب نے حضرت جرائیل کے کہنے کے موافق پاؤل زمین پر مارا، اور پانی کا ایک چشمہ اُن کے قدم کے نیچے جوش مارنے لگا۔حضرت جرائیل نے کہا کہ (مینہانے کا شھنڈا چشمہ ہے اور پینے کو)، یعنی میر شنڈا چشمہ ہے نہانے اور پینے کے لیے۔تو حضرت ابوب نے اُس چشمے میں شسل کیا، اور اُن کی سب ظاہری بیاریاں مٹ گئیں پھر اس ٹھنڈے چشمے سے پانی پیا، تو امراض باطنی مالکل ذائل ہو گئے۔

۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ چشمہ ابیا تھا کہ نینے کے وفتت اس کا پانی ٹھنڈا ہوتا، اور عسل کے وفت گرم۔

## ۮۮۿڹؙٮٵڵٵٛۿڵڎڔڡؿٛڵۿۄٞڡٞۼۿۄ۫ڒڿڰؚۄٚؿٵۮڎؚڴڒؽڸٳڎڸٳڰڷڹٵڥ

اورعطافرمایا ہم نے اُنہیں اُن کی پہلی اہل کو، اوراُسی قدراُن کے ساتھ رحمت ہماری طرف ہے، اور یادگار عقل والوں کے لیے ا (اور) اِس فضل وکرم کے ساتھ ساتھ (عطافر مایا ہم نے اُنہیں اُن کی پہلی اہل کو) ، لینی اُن کے فرزندوں کوہم نے پھرزندہ کردیا، (اوراُسی قدراُن کے ساتھ رحمت ہماری طرف سے)۔ لینی اتن

اولا داور بھی عطافر مائی۔ تو پہلے جتنی اولا دھی اب اُس کی دونی ہوگئ، جوبطورِ رحمت ہاری طرف سے انہیں عطاکی گئی۔ (اور) بطورِ (یادگارعقل والوں کے لیے)، تاکہ بکا وُں میں راحت اور فرحت کا انتظار صبر کے ساتھ کریں، اور خدا سے پناہ مانگیں، اس واسطے کہ خداکی رحمت نے کشایش کو صبر کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ بے شک صبر کشادگی کی ننجی ہے۔ ساتھ باندھ دیا ہے۔ بے شک صبر کشادگی کی ننجی ہے۔

حضرت ایوب التکلینی کے زمانہ ءمرض میں اُن کی بی بی رحیمہ نامی کسی کام کو گئی تھیں، وہاں انہیں دریمہ قالی ہو حضرت ایوب نے مشم کھائی کہ اُن کو سو لکڑیاں ماروں گا۔ جب انہیں صحت ہوئی اور جوانی کی حالت پر بلیٹ آئے ،تو جا ہا کہ اپنی تسم پوری کریں،تو تھم الہی پہنچا۔۔۔

## وخُنْ بِيبِكَ ضِغُثًّا فَاضْرِبَ بِم وِلَا تَكُنْتُ إِنَّا وَجَدُنْهُ صَابِرًا \*

اورلوا بے ہاتھ میں ایک جھاڑ و ، تو ماردوا سی سے اہلیہ کو ، اور شم نہ تو ڑو۔ بے شک ہم نے پایا اُنہیں صبر کرنے والا۔

### لِعُمَالِكُا أَنْكَا أَنْكَا أَوْكِ

کیبااچهابنده، بےشک وه فر مانبردار تھے۔

(اور)ارشاد ہوا، کہ اُے ایوب! (لواپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو) لینی اذخر گھاس کی شاخوں
کامٹھا۔۔یا۔۔خشک شکے کہ تنوا ہوں، (تو ماردوائس سے اہلیہ کو، اور قسم نہتو ڑو) کہ جھوٹے ہوجاؤ۔ (بے
شک، م نے پایا انہیں صبر کرنے والا) اُس بلاء پر جوان کی ذات اور مال اور اولا دکو پہنچی۔ (کیسااچھا
بندہ، بے شک وہ فرما نبر دار تھے)، اور رجوع کرنے والے ہماری درگاہ کی طرف یورا یورا۔

## وَادْكُرْعِبْكَ كَا إِبْرَهِيْهِ وَلِسَّحْقَ وَيَعَقُّوْبَ أُولِي الْدَيْبِي وَالْدَيْسِ وَالْدَيْبِ

اوریاد کروہ مارے بندے ابراہیم واکنی ویعقوب کو، بازوؤں والے اور آئھوں والے و (اور) اَے محبوب! (یاد کروہ مارے بندے ابراہیم واسطی ویعقوب کو)، یعنی حضرت ابراہیم اوراُن کے بیٹے اوراُن کے پوتے کو، جوسب کے سب (بازوؤں والے اور آئھوں والے) تھے، یعنی بزرگ ممل اور نفع بخش علم والے تھے۔

عمل کی تعبیر ہاتھ سے کی ،اس واسطے کہ اکثر کام ہاتھ سے ہوتے ہیں۔اور آ نکھ سے معرفتوں کی تعبیر کی ،اس واسطے کہ معرفتوں کے مباوی میں سے بہت تو می مبدہ آ نکھ یعنی نگاہ ہے۔۔یا۔۔ ہاتھوں سے طاعت میں قوت مراد ہے اور ابصار سے دین میں بصیرت مقصود ہے۔

إِنَّا آخَلَصَنْهُمُ عِنَالِصَةِ ذِكْرَى التَّارِقُ

بِشَکہ م نے کندن کردیا تھا اُنہیں ایک کھری بات ہے، جواُن کے گھرانے کی یادگارہ •

(بِ شک ہم نے کندن کردیا تھا) یعنی خالص کردیا تھا (انہیں ایک کھری بات ہے)، یعنی الی کے کیزہ خصلتوں کے ساتھ جو پاک ہیں عیبوں کے شائبوں سے ۔۔یا۔ نعمتوں سے جو خالص ہیں سلب اورز وال کے کو ث ہے۔ اور (جواُن کے گھرانے کی یادگار ہے)۔ اور وہ یادکرنا ہے آخرت کا ،اس واسطے اورز وال کے کو شرت کریا ہے دیدارہی حاصل ہونے پر پڑتی ہے، اوروہ آخرت میں میسر ہوگا۔

## وَإِنَّهُ وَعِنْكَ ثَالِمِنَ الْمُصَطِّفَيْنَ الْاَخْيَارِ ٥

اور بے شک وہ ہمارے یہاں چنے ہوئے بہترلوگوں سے ہیں۔

(اور بے شک وہ) سارے پیغمبرلوگ (ہمارے یہاں چنے ہوئے بہترلوگوں سے ہیں)۔ لیعنی سب کے سب انبیاء ہمارے برگزیدہ ہیں اور نیک لوگوں میں سے ہیں۔

# وادُكْرُ اسْلُحِيْلُ وَالْبِسَعُ وَذَا الْكُفُلُ وَكُلُّ مِنَ الْرَحْيَارِ الْمُ

اوریادکرواسلعیل والیسع و ذوالکفل کو،اورسبا چھےلوگوں سے ہیں۔ (اور) اَے محبوب! (بادکرواساعیل والیسع و ذوالکفل کو،اورسبا چھےلوگوں سے ہیں) لیعنی اساعیل بن ابراہیم کو یا دیجیے۔

السلیم السلیم اور حفرت اساق کا ذکر فرمایا تھا۔ حضرت اساعیل السلیم کا ذکر اُن کے والد گرامی اور جھائی ہے منفصل کیا ہے، منصل نہیں کیا۔ اِس میں سے تنبیہ کرنا ہے، کہ حضرت اساعیل السلیم کیا میں سب سے بڑھ کراس لیے ہیں، کہ انہوں نے خودا پنے آپ بیان مقصود ہے۔ اور وہ صبر میں سب سے بڑھ کراس لیے ہیں، کہ انہوں نے خودا پنے آپ کو اللہ کی راہ میں فرج کرنے کے لیے پیش کردیا تھا۔ یا۔ اس لیے کہ وہ تعظیم کے زیادہ مستحق ہیں کیونکہ افضل الانبیاء سیرنا محم صلی اللہ تعالی علیہ آلہ کم کے حدکر یم ہیں۔ السیم ابن اخطوب کو حضرت الیاس نے بنی اسرائیل پرخلیف بنایا تھا، بھران کو نبی بنایا گیا۔ و والکفل، یہ حضرت الیسم کے مزاد ہیں۔ اُن کو اُن کے والدی وفات کے بعد شام کی طرف فرواکن کے والدی وفات کے بعد شام کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اُن کی نبوت میں اختلاف ہے۔ اللہ تعالی نے جس تعریف و تحسین کے ساتھ مبعوث کیا گیا۔ اُن کی نبوت میں اختلاف ہے۔ اللہ تعالی نے جس تعریف و تحسین کے ساتھ مبعوث کیا گیا۔ اُن کی نبوت میں اختلاف ہے۔ اللہ تعالی نے جس تعریف و تحسین کے ساتھ

ان کا ذکر انبیاء پیماللام کے ساتھ کیا ہے، اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ بینی ہیں۔امام ابومنصور ماتریدی نے ہیں۔امام ابومنصور ماتریدی نے لکھا ہے کہ ایک قول ہے ہے، کہ السع اور ذوالکفل دونوں بھائی تنے،اور ذوالکفل ایک نیک آدمی کے نیک اعمال کے فیل ہو گئے تنے جو ہرروز سونمازیں پڑھتا تھا۔

# هنا ذِكْرُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَكُسُنَ مَالِكُ وَالْ لِلْمُتَّقِينَ لَكُسُنَ مَالِكُ وَالْ الْمُتَّقِينَ لَكُسُنَ مَالِكُ وَالْ الْمُتَّقِينَ لَكُسُنَ مَالِكُ وَالْ الْمُتَّقِينَ لَكُسُنَ مَالِيكُ وَالْ الْمُتَّقِينَ لَكُسُنَ مَالِيكُ وَالْتَالِقُ الْمُتَّقِينَ لَكُسُنَ مَالِيكُ وَالْتَالِقُ الْمُتَّقِينَ لَكُسُنَ مَالِيكُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

یے میں ہے۔ اور بے شک ڈرنے والول کا یقیناً انجھا انجام ہے۔ ہمیشہ کے باغ،

### مُفَتَحَةً لَهُ وَالْأَبُوابُ ٥

کھلے ہوئے اُن کے لیے سارے دروازے۔

(بیر) قرآن اورانبیاء مینماللام کی خبر سبب ذکراور (نصیحت ہے) تم کو، آے محبوب! ﷺ،اور تمہاری قوم کو، (اور بے شک ڈرنے والول کا) اور پر ہیزگاروں کے واسطے (یقیناً اچھا انجام ہے)۔ قیام کرنے کے لیے (ہمیشہ کے باغ، کھلے ہوئے اُن کے لیے سارے دروازے) جس دروازے سے جہاں جا ہیں جا کیں۔۔۔

## مُعُكِينَ فِيهَا يَنْ عُونَ فِيهَا بِفَاكِهُ رِّكُونِيرُ وَثِمَا لِهِ الْمُعْرَدُ وَثَمَراكِ ٩

تكيدلگائے ہيں إس ميں اطلب كرد ہے ہيں إس ميں بہت سے ميونے اور شراب

(تکیدلگائے) آرام ہے بیٹے (ہیں اُس میں)،اور حسبِ خواہش (طلب کررہے ہیں اس میں بہت سے میوے اور شراب)۔اس واسطے کہ میوہ خوری لذت کے واسطے ہوتی ہے، اور نظر آگئے۔ تن پروری کے لیے۔اور جنت میں تن پروری نہ ہوگی، اِس وجہ ہے جنتی میووں کی طرف رغبت بہت کریں گے،اور جاہیں گے یہنے کی چیز۔

## دَعِنْدُ أَمْرُ ثَعِرْتُ الطَّرْدِ الثَّرابُ @

اوراُن کے پاس انہیں پرآ کھدر کھنےوالی ہم س ہیں۔

(اوراُن کے پاس) ہونگیں (انہیں پرآ نگھر کھنے والی) ایسی عور تیں جواپے شوہروں کے سو کسی اور کی طرف نہ دیکھیں ،اور جواُن کی (ہم من ہیں) لیعنی سب ایک ہی سن کی ہوں گیں۔ اور بعضوں نے کہا کہ جنت میں سب عور تیں اپنے شوہروں کے برابر ہونگیں کہ سب کا

# هٰ فَامَا ثُوْعَا وَ لِيُومِ الْحِسَابِ اللَّهِ الْمِسَابِ اللَّهِ الْمِنْ الْمِنْ ثَفَادِ اللَّهِ الْمِسَابِ اللَّهِ اللَّهِ الْمِسَابِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

یہ ہے جس کاوعدہ کیاجا تا ہے تم سے حساب کے دن گاہ بے شک بیہ ہماری روزی نہیں ہے اُسے بھی ختم ہونا۔

ریہ ہے جس کا وعدہ کیا جاتا ہے تم سے حساب کے دن کا)۔ تو جنتی لوگ فرحت اور خوشی میں کہیں گردی ہوں کا کہیں گردی ہوں کی ہونا۔ (نہیں ہے جہاری روزی) جو حضرت رزّاق نے بے منت ہماری عطافر مائی۔ (نہیں ہے اسے بھی ختم ہونا) اور نہ ہی کچھ کم ہونا۔۔۔

# هذا دُرانَ لِلطَّغِينَ لَثَرُوا بِهُجَهَنَّمُ يَصَلَوْنَهَا فَبِكُ الْمِهَادُ ١

انہیں تو یہ ہاور بے شک سر کشوں کے لیے یقینا کُر اانجام ہے۔ جہنم ، جس میں یہ جا کیں گے ، تو کتنا کہ ابسترا ہے۔

(انہیں تو یہ ہے) ۔ یعنی یہ ہے ، جو کہ جنتیوں کو حاصل ہوگا۔ (اور) اُس کے برعکس (بے شک سر کشوں کے لیے (یقینا کُر اانجام ہے) یعنی بُری جگہ ہے شک سر کشوں کے لیے (یقینا کُر اانجام ہے) یعنی بُری جگہ ہے گھرنے کی ، کہ وہ (جہنم) ہے (جس میں بیہ جا کیں گے ، تو کتنا کہ ایسترا ہے) جو اُن کا ٹھکانہ ہے یعنی دوز خ ہی میں نہیں رہنا ہے۔

# هْنَ افْلَيْنُ وَكُورُهُ حَبِيْدُ وَعَسَاقٌ وَاحْرُونَ شَكْلِم ازُواجُ

"بيديكھو،ابأس كوچكھو،كھولتا يانى ہاور پيپ" اوردوسرے أى صورت كے جوڑے

(بی) ہے عذاب، اِس کو (دیکھو) اور (اب اِس کو چکھو) اَے کا فروا وہ پینے کے لیے (کھولٹا پانی ہے) کہ جب منھ کے سامنے جائے تو اُسے جَلادے۔ اور جب پَئیں گے، تو کھڑے ہوجا کیں گے۔ (اور) کھانے کے لیے (پیپ) جو کہ دوز خیوں کے گوشت و پوست اور زنا کاروں کی شرمگاہوں سے بہتا ہوگا، اُسے جُمع کر کے دوز خیوں کو پلا کیں گے۔ (اور) دوز خیوں کے لیے (دوسرے) عذاب گھی ہیں جو (ایس) مٰدکورہ بالا عذاب کی شکل و (صورت کے جوڑے) ہیں۔ یعنی انواع واقسام کے گھڑے ہیں۔ یعنی انواع واقسام کے گھڑے ہیں۔ یعنی انواع واقسام کے کھڑے کھڑے کی کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کی کھڑے کے کھڑے کی کھڑے کے کھڑے کے

عذاب، مگر شختی اور دکھ پہنچانے میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ روایت ہے کہ کا فروں کے سردار جب دوزخ میں داخل ہوں گے، تو اُن کے تا بعوں کو بھی ان کے پاس پہنچا ئیں گے اور فرشتے سرداروں ہے کہیں گے۔۔۔

## هذا فوج مُقْتِح وَعَكُمُ لَا مَرْحَبًا بِهِمُ إِنَّهُ مَا أُواالنَّارِ ١

"دیکھویا کی فوج دھنسی پڑتی ہے تہارے ساتھ۔" بولے، "نکلی جگہ کے اُنہیں، بے ٹک بیآگ میں جانے والے ہی ہیں واخل (ویکھویدا کیک فوج دھنسی پڑتی ہے تہارے ساتھ)۔ یعنی بیگروہ ہے جو دوزخ میں واخل ہونے والا ہے رنج اور سختی سمیت تہارے ساتھ ۔ تو وہ (بولے، نکلی جگہ طے انہیں) یعنی انہیں کی جگہ کوئی خوش آ مدید کہنے والا نہ ہو، کیونکہ (بے شک بیآگ میں جانے والے ہی ہیں) اپنے اعمال کی شامت سے جس طرح ہم دوزخ میں داخل ہوئے۔

مرحباً ایک کلمہ ہے جومہمان کے اعزاز واکرام کے واسطے کہتے ہیں ،تو سردار کا فراپنے تابعوں کونفریں کریں گے گڑھ کھی کہدکر۔اور جب تابع لوگوں نے سرداروں سے یہ بات سی۔۔تو۔۔

### قَالُوا بَلُ انْتُوسُ لِرَمْرُحِبًا بِكُوْ أَنْتُو قَتَّ مُثْتُوكُ لِنَا فِيلُسُ الْقُرْارُق

یادگ ہوئے،" بلکتم ہو۔ کہ کھلی جگہ تہیں نہ میسر ہوں ہتم ہی آگا اے اُس کو ہمارے لیے بھی " تو کتنا براہم ہوا کے ر (پیلوگ ہوئے بلکتم ہو۔ کہ کھلی جگہ تہیں نہ میسر ہوں) لینی بیتا بعین اپنے سرواروں سے کہ گڑے بیا بھی کہ کہ کراُن سے اپنی نفرت کا اظہار کریں گا ور آرز ومند ہوں گے کہ اُن کی بھی کہیں خوش آ مدید نہ ہو۔ اور کہیں گے ، کہ ( تم ہی آ کے لائے اِس کو ہمارے لیے بھی )۔ اِن عذاب کو واجب کرنے والی چیز وں کو ہم پر مسلط کرنے والے تہہیں ہوتم نے ہم کو ذہنی طور پر اغوا کیا اور تہارے بی گراہ کرنے والی چیز وں کو ہم پر مسلط کرنے والے تہہیں ہوتم نے ہم کو ذہنی طور پر اغوا کیا اور تہاں تم گراہ کرنے کے سبب سے ہم دوزخ میں آئے۔ ( تو کتنا برا تھہراؤ ) اور قیام کی جگہ ( ہے ) جہاں تم کے ہم کو پہنچا دیا۔ پھردوبارہ یہ تابع لوگ۔۔۔۔

## كَالْرَارِتَبْنَافَى تَتَامَرِلْنَا هَٰنَ ا فَزِدَهُ عَنَ ابّا ضِعَفًا فِي النَّارِ ٩

یہ بولے کہ" پروردگارا! جوآ کے لایا ہمارے لیے اس عذاب کو ،تو بر حمادے اُس کا دوناعذاب جہنم میں "

بعضے کہتے ہیں کہ وہ تو دگنے عذاب کے ستحق پہلے ہی سے تھے۔۔ چنانچہ۔۔ دوزخ کے سانپ اور بچھواُن پر مسلط ہوجا کیں گے۔ سانپ اور بچھواُن پر مسلط ہوجا کیں گے۔ کفار ومشرکین جب دوزخ میں دیکھیں گے۔۔۔

## وَقَالُوْامَالِكَالُاكُوْكِ رِجَالُاكُنَّانَعُنَّا هُمُ مِنَ الْكِثْمُ إِنَّ الْكِثْمُ الْرَشْرَارِي

اور کہنے لگے کہ "ممیں کیا ہے کہ ہم نہیں دیکھرہے ہیں ان مردول کو، جن کوہم شارکیا کرتے ہے کروں ہے؟

### الخنانه المراكا المراكات المراكات المراكس المنار

كيابميں في محض منى بنار كھي تھى يا چكرا گئى ہيں اُن كى طرف ہے ہمارى آئكھيں؟

اور خباب اور بلال رض الله تعالی عنم انہیں نظر نہیں آئے ، تو ( کہنے لگے کہ ممیں کیا ہے کہ ہم نہیں و کھے رہے ہو بیں اُن مَر دوں کو، جن کو ہم شار کیا کرتے ہتھے مُروں ہے۔ کیا ہمیں نے محض بنسی بنار کھی تھی ) اور اُن

کا ناحق نداق اڑایا تھا؟ (یا چکراگئی ہیں اُن کی طرف سے ہماری آئیسیں) یعنی انہیں دوزخ میں تو

لایا گیا ہے، لیکن ہماری آنکھیں اُن کی طرف ہے ہٹ کردوسرے رخ پر چلی گئی ہیں، یعنی اُن کی طرف ہے مڑگئی ہیں؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ جووہ ہمیں نہیں دِ کھر ہے ہیں؟

بعض آثار میں وارد ہے کہ فن تعالیٰ مسلمان فقیروں کے اس گروہ کو جنت کی کھڑ کیوں میں جلوہ دیے گا، تا کہ کا فرد بیکھیں اوران کی حسرت زیادہ ہو۔

اِنَ دُلِكَ كُئُ مُنَامُهُمُ آهُلِ النَّارِقَ

ب شك بد بالكل تعيك ب جهنيول كي لرائي

(بے شک میر) یعنی ہم نے جو حکایت بیان کی ہے، (بالکل تھیک ہے جہنمیوں کی لڑائی) لیعنی ہے جہنمیوں کی لڑائی) لیعنی ہے شک دوز خیوں کا بیجھ گڑا ضرور برحق ہے۔اوراُن کا جو ماجرابیان کیا گیا ہے وہ بالکل سیح اور درست

-4

T(202

اِس سورت کے شروع میں اللہ تعالی نے بیان فرمادیا تھا، کہ جب سیدنا محمد فیلی نے کفارِ مکہ کوتو حیداور رسالت کی دعوت دی، اور بیفر مایا کہ قیامت برق ہے، تو انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور آپ کا فداق اُڑایا، اور آپ کو جادوگر اور جھوٹا کہا، اور کہا کہ ہم نے اِس سے پہلے یہ بات کی دین میں نہیں نی، میکش اُن کی من گھڑت بات ہے۔ نیز۔ کہا کہ کیا ہم میں سے صرف انہیں پروحی نازل کی گئ ہے؟ نبی فیلی کو اُن دِل آزار باتوں سے رئے بہنچنا تھا، تو اللہ تعالی نے آپ کے رئے کو زائل کرنے کے لیے اور آپ کو تسلی دینے کے لیے ان آزار ہا توں سے لیے انہیا جسلی دینے کے ایک انہیا جسلی دینے کے ایک انہیا جسلی دینے کے لیے انہیا جسلی دینے کے انہیا جسلی کے داخل کے دائیں جسلی کے داخل کے دائیں جسلی دینے کے انہیا جسلی کے داخل کے دائیں جسلی دینے کے دائیں کے دائیں کے دائیں جسلی کے دائیں کی دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کی دائیں کے دائیں کی دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کی دائیں کی دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کی دائیں کی دائیں کی دائیں کی دائیں کے دائیں کی دائیں کی دائیں کی دائیں کے دائیں کی دائیں کے دائیں کے دائیں کی دائیں کی دائیں کی دائیں کی دائیں کے دائیں کی دائیں کی دائیں کی دائیں کی دائیں کے دائیں کی دور کی دائیں کی دیں کی دائیں ک

اور اس لیے بھی کہ کفارکوائن واقعات سے اندازہ ہو، کہ آپ نے کی عالم کی شاگردی اور اس لیے بھی کہ کفارکوائن واقعات سے اندازہ ہو، کہ آپ نیرا عام کی شاگردی خبیں کی بھی کہ کمتب میں نہیں گئے ،کسی کتاب کو نہیں پڑھا، پھر آپ نے انبیاءِ سابقین کے بید واقعات ٹھیک ٹھیک بیان کردیئے ہیں، تو سوائے اللہ کی وحی کے آپ کے پاس علم کا اور کون ساذر بعید تھا؟ ہوسکتا ہے یہ سوچ کروہ اپنے کفر وشرک سے باز آ جا کمیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مو منین کے اخروی ثواب کو اور کفار کے اخروی عذاب کو بیان فر مایا، تا کہ ہوسکتا ہے کہ وہ اخروی غذاب کو بیان فر مایا، تا کہ ہوسکتا ہے کہ وہ اخروی عذاب سے ڈرکر۔یا۔اخروی ثواب کی طمع میں ایمان لے آپیں۔

اس بیان کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھرائن ہی مطالب اور مقاصد کو و ہرایا جن کو اول سورت میں بیان فر مایا تھا، اور تو حید، رسالت اور وقوع قیامت پر ایمان لانے کی وقوت دی، اور فر مایا کہ آے محبوب!۔۔۔۔

## ثُلِ إِنَّا أَنَا مُنْذِرُ أَوْمًا مِنَ الْهِ الدّاللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ فَ

کہددوکہ میں بی ڈرکاسادیے والا ہوں۔اورنہیں ہے کوئی معبود سوااللہ واحد قبارے والا ہوں) بعنی میں صرف اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں) بعنی میں صرف اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں (اور) اچھی طرح یقین کرلو کہ (نہیں ہے کوئی معبود سوااللہ) تعالی (واحد) ، کہ اُس کی ذات شرکت قبول ہی نہیں کرتی ،اور کثرت کواس کی وحدت میں راہ نہیں ہوتی ،اور (قبار کے ) قبر کرنے والا کہ امیدوں کی بنا کوا جلوں کی آندھیوں سے تو ڈویتا ہے۔۔یا۔ شرکت موہوم اور کثرت ہے اعتبار کو جو کہ نفس الا مرمیں وجو دنہیں رکھتی ، عارفوں کی نظر میں صفحل اور پراگندہ کردیتا ہے۔ جس کی شان سے ہے کہ۔۔۔۔

### رَبُ السَّلُوتِ وَالْرَبْضِ وَمَا بَيْنَكُا الْعَنِ يَزُالْغَقَارُ ﴿

يروردگارآ سانول اورز مين اورجوأن كے درميان ہے سب كا عزت والامغفرت والا "

(پروردگار) ہے (آسانوں اور زمین اور جوان کے درمیان ہے سب کا)۔ ایسا خداوند کہ (پروردگار) ہے، کہ بخشنے سے کچھ باک (عزت والا) ہے، کہ بخشنے سے کچھ باک

بی نہیں رکھتا۔

## قُلِ هُونِبُوًّا عَظِيرُ الْأَثْثُرَ عَنْهُ مُعَرِّضُونَ @

کہددوکہ" میربہت بڑا پیغام ہے۔ تم اُس کے انکاری ہو۔

اَ مِحبوب! (کہدوکہ بیہ بہت بڑا پیغام ہے) جو میں نے تم کودیا۔ قیامت کے عذاب سے ڈرایا، اور (تم اِس کے اِنکاری ہو) یعنی کمال غفلت کی وجہ سے اِس سے منہ پھیر نے والے ہو۔یا۔ میری نبوت کی بڑی شان ہے اور تم اُس کے منکر ہو۔ آخر دیکھوتو، کہا گرمیں نبی نہ ہوتا۔ تو۔۔

## مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِالْمُلَا الْاعْلَى إِذْ يَخْتَصِبُونَ ﴿ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِالْمُلَا الْاعْلَى إِذْ يَخْتَصِبُونَ ﴾

نه ہوتا مجھے پچھلم عالم بالا کا، جب کہ فرشتے بحث کرتے تھے۔

## اِن يُحْكَ إِلَّا أَنْكَ أَنَّا أَنَا نَا يُرْمُهِ يَنْ هِا ذَالْكَ أَنَّا أَنَا نَا يُرْمُهِ يَنْ هَا وَ ذَال رَبُّك

يمى وى كاجاتى ہے ميرى طرف كه ميں بس صاف ورسنادے والا ہوں ، جب كه فرماياتم ارے ربنے

# لِلْمُلَكِّكُرُ إِنْ عَالِقٌ بَشَرًا فِنَ طِينِ ﴿

فرشتوں کوکہ میں پیدا کرنے والا ہوں ایک چہرے مہرے والے کوئی ہے۔ ( یکی وحی کی جاتی ہے میری طرف، کہ میں بس صاف شاف ڈرسنادینے والا ہوں) اور ظاہر

وَمَالِيَ ٢٣

کردینے والا ہوں اُن چیز وں کو جوعذاب کی موجب ہیں۔اَے محبوب! یاد کرو (جبکہ فرمایا تمہارے کردیے والا ہوں اُن چیز وں کو جوعذاب کی موجب ہیں۔اَے محبوب! یاد کرو (جبکہ فرمایا تمہارے اُرب نے والا ہوں ایک چیرے مہرے والے کومٹی سے )۔
رب نے فرشتوں کو، کہ میں پیدا کرنے والا ہوں ایک چیرے مہرے والے کومٹی سے )۔
یہاں صاحب بشرہ سے حضرت آ دم مراد ہیں۔

## فَاذَاسَّوْبَهُ وَلَقَيْتُ وَلَقَيْتُ وَيُهِمِنَ مُّ وَرِحَى فَقَعُوْ الله المحديث الله

توجہاں میں نے سڈول کرلیا اُسے، اور پھونکا اُس میں اپنی طرف ہے روح ، تو گرجا وُ اُس کا سجدہ کرتے ہوئے "

(توجہاں میں نے سٹرول کرلیا اُسے) لیعنی جب پوری کردی اُن کی خلقت اور صورت ، اور
اُن کا قالب بہت خوب شکل پر بناچکا ، (اور پھوٹکا اُس میں اپنی طرف سے روح)۔

حق تعالی نے رُوح کو اپنی ذات کی طرف اضافت فرما کرمشرف اور معزز فرمایا۔ اس کی

نفاست اور پاکیزگی کی وجہ ہے۔۔۔

(تو گرجا وُ اُس کا سجدہ کرتے ہوئے) تعظیم کی جہت ہے۔

# مُنكِ الْمَلِيكُةُ كُلُّهُ وَاجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسُ إِسْتَكْبَرُوكَانَ مِنَ الْكَفِرِينَ الْمُلِينَ

توسیده کیاسار نے فرشتوں نے سب کے سب کے سب ان کی روح تھکنے کے بعد (محرابلیس نے۔ بزابنے لگا،اوروہ قائی کافر ہوجانے والوں ہے۔

نے)، باوجود اس کے کہ وہ خوب سمجھتاتھا کہ گروہ طائکہ میں رہنے کے سبب وہ بھی تھم ہجدہ کے مامورین میں سے ہے۔ اس لیے جب اس سے دریافت کیا گیا، کہ تو نے سجدہ کیول نہیں کیا؟ تو اس نے بیہ جواب نہیں دیا، کہ مجھے ہوہ کرنے کا تھم ہی کب تھا؟ وہ تو فرشتوں کو تھم دیا گیا ہے اور میں کوئی فرشتاتھ ہوں نہیں۔ اِس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خوب جانتا تھا کہ تھم سجدہ میں میں شامل ہوں۔ اب میں کہ جدہ نہ کہ نے وہ بیہ ہوائی فرشتاتھ کہ تھم سجدہ میں میں شامل ہوں۔ اب اس کے ہوہ نہیں۔ اِس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خوب جانتا تھا کہ تھم سجدہ میں میں شامل ہوں۔ اب آس کے جدہ نہ کرنے کی وجہ ہے، کہ اُس نے اپنی بڑائی چاہی اور (بڑا بنے لگا،اوروہ) علم از لی میں اُس کے جدہ نہ کی اور میں سے ہوگیا۔ تو اُس کا فرہ ہو جانے والوں سے )۔ یا یہ کہ۔۔۔

## قَالَ يَالِيُكُ مَامِنَعُكَ أَنْ لَسُعُهُ لَا لِمَا خُلُقُتُ بِيكَ ثُلُ

فرمایا" أے البیس! س چیزنے روکا بچھ کو تجدہ کرنے ہے اس کے ،جس کو بنایا میں نے اپنے ہاتھ ہے ، کیاڈیک کی لی تونے ا

### اَشِتُكُمْ رِينَ الْمُكُنْتُ مِن الْعَالِينَ فَ الْمُكُنْتُ مِن الْعَالِينَ فَ الْمُكُنْتُ مِن الْعَالِينَ فَ

یا تھا ہی تو میرے حکم سے بالا بننے والوں سے؟

(فرمایا أے ابلیس! نس چیز نے روکا بچھ کو سجدہ کرنے سے اُس کے جس کو بنایا میں نے اپنے

اتھے)۔

'ہاتھ'کاذکر اِس بات کی تحقیق کے واسطے ہے، کہ حضرت آدم کا پیدا کرنا حق تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، یعنی میں نے بذاتِ خود آدم کو پیدا کیا، بغیر اِس کے کداُس کے پیدا ہونے میں ماں باپ ۔۔یا۔ کوئی اور غیر واسطہ ہو۔ خیال رہے کہ ملائکہ 'صفتِ لطف' کے مظہر ہیں اور شیطان 'صفتِ قبر' کا، اور آدمی دونوں صفتوں کی بخلی کا مظہر ہے، اور اِس جامعیت کے سبب سے اُسے میحود ہونے کے قابل کیا ہے۔۔الخضر۔۔ابلیس سے یو چھاگیا، تیر سے جدہ نہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ تُوخودا بی زبان سے ظاہر کرد ۔۔۔۔

(کیاڈیک کی لی و نے؟) یعنی تکبر کیا تو نے باستحقاق؟ (یا تھا ہی تو میرے تھم سے بالا بنے والوں سے)۔ یعنی تھا تو برتر وں میں سے جو برتری کا استحقاق رکھتے ہیں؟ ابلیس نے دوسری شق کواختیار کیا اور جواب میں۔۔۔

# قال اناخير من المنافي في المنافي المنافية في المنافية

بولا،" میں بہتر ہوں اُن آ دم ہے، تو نے پیدا کیا جھے آگ ہے اور تو ہی نے پیدا کیا اُسے مٹی ہے "

(بولا، میں بہتر ہوں ان آدم سے)۔۔۔ پھرا پی بہتری بیان کرتا ہے۔۔۔ کہ ( تو نے پیدا کیا جھے آگ سے) اور اُس میں لطافت اور نورانیت ہے۔ (اور تو ہی نے پیدا کیا اِسے مٹی سے) کہ

ا أس ميس كثافت اور تاريكي ہے۔

ابلیس نے اِس قیاس میں زبردست خطاکی۔ اُس نے نہیں سوچاکہ آگ فرقت کا سبب ہے،
اور مٹی وصلت کا سبب۔ آگ کا کام ہے جلا کرخاکستر کردینا، اور مٹی کا کام ہے گل وگلزار اور سبزہ
زاروں سے دھرتی کو معمور و آباد کردینا۔ آگ سے ٹوٹنا ہوتا ہے، اور خاک سے ملنا ہوتا ہے۔
حضرت آدم خاک سے تھے ملے رہے، یہاں تک کہ فی آج ایج تکبلہ کے رہے کا خلعت ملا اور رب
نے آئیس چن لیا۔ ابلیس آگ سے تھا ٹوٹ گیا، یہاں تک کہ فی قریم اُسے مردود
ہوگیا۔ ابلیس جب اپنی برتری کا دعوی کر چکا، توحق تعالی نے اُس سے۔۔۔۔

# قَالَ فَاخْرِجُ مِنْهَا فَإِنْكَ رَحِيْمُ فَوَانَ عَلَيْكَ لَعُنْرِي إِلَى يَوْمِ الرِّيْنِ

قرمایا" تونکل جایہاں ہے، کہ و بے شک مردود ہے اور بے شک تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت تک و رفع اور بے شک تجھ پر میری پھٹکار ہے (فر مایا، تو نکل جایہاں سے، کہ و بے شک مردود ہے اور بے شک تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت تک ) لیمن تو بہشت ۔۔یا۔آسان۔۔یا۔گروہ ملائکہ سے باہر ہوجا کیونکہ تو راندہ ہوا ہے رحمت سے، اور دُور ہوا ہے رتبہء کرامت سے۔اور بے شک تجھ پر ہے میری لعنت اور پھٹکار اور

ڠٵڶڒڽؚٵٛڹڟڰؚٚٵڮ؋ؚڡۭؠؙۼٷٛؽ<sup>®</sup>ڠٳڶڣٳڰڣڹٲڰڹڟڕۺ

بولا،" پروردگارا! تومهلت دے مجھ کوأس دن تک، کہلوگ اٹھائے جائیں گے ، فرمایا،" بے شک تھے مہلت دی گئ

إلى يُومِ الْوِقْتِ الْمُعَلُّومِ فَأَلَ فَبِحِنَّ تِكَ لَاعْوِينَهُ وَاجْمُونِ فَقَ

وتت معلوم کے دن تک " بولا، " پرتو تیری عزت کی تتم مضرور گراه کردول گاإن سب کوه

الرعبادكونهم المُفْلَصِين وَكَالَ فَالْحَقَ وَالْحَقَ الْوَلَى

مرتبرے کھرے بندوں کو • فرمایا، توٹھیک، اور میں ٹھیک ہی فرما تا ہوں •

كَوْلُكُنَّ جَهُنُّهُ وَنُكَ وَمِثَنَ بَعِكَ وَمُثَنَّ بَعِكَ وَمُثَمَّ أَجْمَعِينَ ٣

کے ضرور بھردوں گامیں جہنم کو تجھ ہے، اور اُن سب ہے، جنہوں نے بیروی کی تیری اِن میں ہے۔ • (بولاء بروردگارا! تو مہلت دے جھ کو اُس دن تک کہ لوگ اُنھائے جا کیں ہے )۔

ابلیس کی غرض بیھی کہ موت کا مزہ نہ چکھے۔ حق تعالیٰ نے۔۔۔

(فرمایا، برشک تخیے مہلت دی گئی وقت معلوم کے دن تک) یعنی اُس دن تک کہ وقت معلوم ہے، یعنی پہلی بارصور پھو نکنے تک، کہ اس وقت سب مرجا کیں گے۔ابلیس (بولا، پھر تو تیری عزت کی شم ) یعنی شم ہے جھے تیرے غالب اور قاھر ہونے کی، کہ جس طرح بھی کرسکول (ضرور کمراہ کردوں گا اُن سب کو) یعنی ساری اولاد آدم کو، (گر تیرے کھرے بندوں کو) جو پاک کردیے گئے ہیں شرک اور عصیان کے کو ث ہے۔ (فرمایا) حق تعالی نے (تو محیک، اور میں تھیک بی فرما تا ہول)۔ یعنی پس یہ برحق ہا در میں حق بات ہی فرما تا ہول، (کم ضرور بحردوں گا میں جہنم کو تھے سے اور اُن سب یعنی پس یہ برحق ہا در میں حق بات ہی فرما تا ہول، (کم ضرور بحردوں گا میں جہنم کو تھے سے اور اُن سب سے جنہوں نے بیروی کی تیری اِن میں سے ) یعنی آدمیوں اور جنوں میں سے۔

## قُلْ مَا النَّعُلُكُمُ عَلَيْهِ مِنَ اجْرِدِفَ اجْرِدِفَ الْمُتَكَلِّفِينَ فَي الْمُتَكَلِّفِينَ فَي الْمُتَكَلِّفِينَ

کہدوکہ''نبیں مانگنامیں تم سے اِس پرکوئی اُجر،اور نہ میں تکلف کرنے والوں سے ہوں۔ اُکجوب! (کہدو، کہ بیس مانگنامیں تم سے اِس پر) یعن تبلیغ احکام پر (کوئی اجر) کچھ بدلا، (اور نہ میں تکلف کرنے والوں سے ہوں)۔

تکلف کرنے والوں کی تین علامتیں ہیں: ایک بید کہ اُس کے ساتھ جھگڑتا ہے جو اُس سے برتر ہے۔ دوسری بید کہ جو چیز لینا مقدور سے باہر ہے وہ بھی لے لے۔ تیسری وہ بات کہتا ہے جو اُسے معلوم نہیں۔ تیسری وہ بات کہتا ہے جو اُسے معلوم نہیں۔

۔۔الغرض۔۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جوا پی طرف سے بنا کرایسی بات ظاہر کرتے میں جوجانتے نہیں۔توبیقر آنِ کریم کچھ ہماراخو دساختہ نہیں ہے۔

ان هُوالدرد كُرُالِعْلِين وَلَتَعْلَمُنَ مَبَأَةُ بَعْنَ حِيْنِ

یب سے سے سارے جہان کے لیے ۔ اور ضرور معلوم کرلوگ اِس کے پیغام کو پھر مدت بعد "

(بیبس تھیجت ہے سارے جہان کے لیے )۔ یعنی اہلِ عالَم کے لیے، جن ہوں۔ یا۔
انسان۔ (اور ضرور معلوم کرلو مح اِس کے پیغام کو پچھ مدت بعد )۔ یعنی قریب ہے کہ جانو گے تم قرآ نِ
کریم کی خبر ، یعنی جو پچھ اِس میں ہے وعدہ وعید۔ یا۔ جانو گے سید نا حجہ 'صلی اللہ تعالی علیہ آلہ وہ ہم کی خبر ، اور
اُن کی بات کا بچ ہونا تم کو معلوم ہو جائے گا ایک مدت کے بعد ، اور وہ موت کی گھڑی ہے۔ یا۔
اُقیامت کا دن ہے۔۔یا۔اسلام کے غالب وظاہر ہونے کا وقت۔

بعونہ تعالی و بفضلہ سجانہ آج بتاریخ

۱۱ ریج الثانی سسس سے ۔۔ مطابق۔۔ مطابق۔۔ ۲۰۱۲ء

بروزسہ شنبہ ، سورہ ص کی تفسیر کھمل ہوگئ۔ اور آج ہی اللہ تعالی ی عطا کر دہ تو فیق ہے 'سورہ الزمر کی تفسیر کا آغاز کر دیا۔ مولی تعالی اس کی اور باقی قر آنِ کریم کی تفسیر کی تحیل کی سعادت مرحمت فرمائے ، اور فکر وقلم کو نفز شوں سے بچائے اور اپنی خاص حفاظت میں رکھے۔ مرحمت فرمائے ، اور فکر وقلم کو نفز شوں سے بچائے اور اپنی خاص حفاظت میں رکھے۔ آمین یا مُحِیبُ السّسائِلین بِحقِ طله وَیاسَ ، وَبِحقِ نَ وصَ ، وَبِحْرُ مَةِ سَیّدِ نَا محصم ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ واسحایہ وہلم

2(3)0



سُنَةُ الزُّمرِ



اِس سورت کانام النّوْمَوِ ہے جس کامعنی کئی جماعتیں اور کئی گروہ ہیں۔ قرآنِ کریم میں اِس سورہ کی آیت ایے ورآیت سام میں اِس کا ذکرآیا ہے، اور قرآنِ کریم میں صرف اِس سورہ میں ذُمَو کالفظآیا ہے۔ اللہ تعالی نے مؤوّق میں کوقرآنِ مجید کے اِس وصف پر ختم کیا ہے کہ "یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے تصبحت ہے" اور مؤوّق المؤُمو قرآنِ مجید کے اِس وصف سے شروع ہوری ہے کہ" اس کتاب کا نزول کرنا اللہ کی طرف سے ہو ہوری ہے کہ" اس کتاب کا نزول کرنا اللہ کی طرف سے ہے، جو بہت غالب اور بیحد حکمت والا ہے"۔

\_ الحاصل \_ منون من كا اختام وصف قرآنى برفر ما يا كيا، تو منون المؤمر كا آغاز وصف قرآنى برفر ما يا كيا، تو منون المؤمر كا آغاز وصف قرآنى سے كيا كيا \_ بنز \_ منون من الله تعالى نے آيت الے، 4 لي من حضرت آدم النظين كو بيدا كرنے كا واقعة تفصيل سے بيان فر ما يا ہے، اور المؤمر آيت لا ميں بھى انسان كى بيدائش كے سلسله ميں أس كا ذكر فر ما يا ہے ۔ الي مبارك، مدايت افر وز، چشم كشاسورة مبارك كي بيدائش كے سلسله ميں أس كا ذكر فر ما يا ہے ۔ الي مبارك، مدايت افر وز، چشم كشاسورة مبارك كي ديا يہ الله الله كي تلاوت كوشروع كرتا ہوں ميں - - -

#### بستع التكالركالرّحيم

نام سے اللہ کے برا امہر بان بخشے والا

(نام سے اللہ) تعالیٰ (کے) جو (بردا) ہی (مہربان) ہے اپنے سارے بندوں پر اور مؤمنین کی خطاؤں کا (بخشنے والا) ہے۔

منزيل الكنب من الله العربيز الحكيد إنا الذكاليك الكنب بالحق أتارنا كتاب كالشعزيز عيم كاطرف سے بعد بي من فازل فرمايا تهارى طرف إس كتاب كوبالك ورست،

#### فَاعْبُواللهُ فَخُلِصًا لَهُ الدِّيْنَ هُ

تو بوجواللدكو،أسى كے قانون كاعقيده ركھ كر

ننگ

\_\_ی\_\_خق ثابت اور بیان کرنے کو، (تو پوجواللہ) تعالی (کو، اُسی کے قانون کا عقیدہ رکھ کر) اِس حال میں کہ پاک کرنے والا ہے تُو اس کے واسطے اپنی عبادت کوشرک اور ریا کاری ہے۔ بعنی عبادت کا مقصود صرف خدا ہی کی خوشنو دی اور اُس کی اطاعت ہو۔

اِس آیت میں خطاب آنخضرت صلی الله تعالی علیہ و آلہ وسلم کی طرف ہے اور مراد امّت کے لوگ ہیں، کہ انہیں تھم ہے کہ اپنی عبادت کو شرک اور ریاء سے پاک کریں۔

## الديله الرين الخالص والزين الخذوا من دونه الدين عائمانعب هم

یا در کھوکہالٹدی کے لیے ہے دین خالص ،اور جنہوں نے بنالیا اُس کے خلاف دوسرے والی۔۔کہ" ہم لوگ میں جہ سے بھی بھی دو جاچیا ہے دیں میں بار میں میں میں جو میں جو میں ہے ۔۔۔ میں جو میں جو میں

الاليقريوكال اللوزلفي إن الله يَكُمُ بَينَهُمْ فِي مَاهُمُ فِي مَاهُمُ فِي مَعْتَلِفُونَ هُ

نہیں پوجتے اُنہیں ،گرتا کہزو کی کرویں ہمیں اللہ کے پاس ،"بے شک اللہ فیصلہ فرمائے گا اُن کے درمیان ،

#### إِنَّ اللَّهُ لَا يَهُدِئُ مَنْ هُوَكِنْ بُكُفًّا رُق

جس میں بیلوگ، جھڑر ہے ہیں۔۔ بے شک اللہ بیس راہ دیتا أے، جوجھوٹا ناشکراہ

(یادر کھوکہ اللہ) تعالی (ہی کے لیے ہے دین خالص ) یعنی شرک سے پاک عبادت، یعنی وہ سزاوار اس کا ہے کہ اُس کی عبادت خالص ہو، اس واسطے کہ صفت ِ الوہیت کے ساتھ وہ منفر داور یکنا ہے۔ (اور جنہوں نے بنالیا اُس کے خلاف دوسرے والی) دوست، یعنی بہت سے خدا عام اس سے کہ وہ فرشتے ہوں۔ یا۔ بت وغیرہ۔ اور پھریکا فرکہتے ہیں (کہم لوگ نہیں ہو جتے انہیں ، مگرتا کہ نزدیک کردیں ہمیں اللہ) تعالی (کے پاس)، تاکہ وہ ہماری شفاعت کریں ، اور اُن کی شفاعت سے ہم مردام تاکہ

(بے شک اللہ) تعالی قیامت کے دن (فیصلہ فرمائے گا اُن کے درمیان جس میں ہے) مشرک (لوگ جمگر رہے ہیں ۔ یعنی آج کوئی تو فرشتہ کو پوجتا ہے جیسے بنولیے 'کوئی آ دمی کو جیسے یہود ونصاری ،اور اِسی طرح بت، آفتاب ،ستاروں ، پھڑے ،

و پوجتا ہے جیسے بنولیے 'کوئی آ دمی کو جیسے یہود ونصاری ،اور اِسی طرح بت، آفتاب ،ستاروں ، پھڑے ،

درخت ، پھڑ ، جن ، آگ کو پوجتے ہیں ،اور ہرایک کا دعویٰ ہے ہے کہ اُسی کا معبود برخ ہے اور باتی باطل ۔

تو حق تعالیٰ قیامت کے دن اُن کے درمیان فیصلہ کرے گا اور ہرایک کا بطلان ظاہر کردے گا۔

ذبحن نشین کرلوکہ (بے شک اللہ) تعالیٰ (نہیں راہ دیتا اُسے جوجھوٹا) ہے اور کہتا ہے کہ

ہمارے خداہماری شفاعت کریں گے،اوروہ (ناشکراہے) جومنعم فیقی کامنکر ہے۔

## لوَالِدَ اللَّهُ أَنَ يَبْخِنَ وَلِنَّ الْاصْطَفَى عَا يَخْلَقُ عَا يَخْلُقُ عَا يَخْلُونَ الْاصْطَفَى عَا يَخْلُقُ عَا يَخْلُ وَلَا الْاصْطَفَى عَا يَخْلُقُ عَا يَخْلُونَ الْاصْطَفَى عَا يَخْلُقُ عَا يَخْلُونَ الْاصْطَفَى عَا يَخْلُقُ عَا يَخْلُونَ الْالْدُونِ لِللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَّى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّى عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عِلْكُونَ كُلِّ عَلْكُونَ كُلَّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّى عَلَيْكُ عَلَي عَلِي عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّيْكُ عَا

اگرمكن موتاكرالله بناك اين لين اين اين اين التي مخلوق عدو جامنا يا كي مهاس كي،

#### هُوَاللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ®

وبى بايك الله، غليوالا

(اگرممکن ہوتا کہ اللہ) تعالی (بنائے اپنے لیے بچہ تو چن لیتا اپی مخلوق سے جو جا ہتا)۔ تو اے مشرکو! پھرتم سے خصیص کیوں کرتے ہو، کہ عزیراُس کا بیٹا ہے۔۔یا۔۔یا اے مشرکو! پھرتم سینے میں کیوں کرتے ہو، کہ عزیراُس کا بیٹا ہے۔۔یا۔ فرضتے اُس کی بیٹیاں ہیں۔

اِس میں میہ بھی اشارا ہے کہ اگروہ اپنی اولا دبنا سکتا، توبیٹوں کو اولا دبنا تا جوبیٹیوں کی بہ نبیت افضل اور اکمل نوع ہیں اور تم بیٹیوں کی نبیت اُس کی طرف کرتے ہو۔ گرمخلوق خالق کے مثل نہیں ہونا ضروری ہے، تو اُس کا کوئی فرزند نہیں اور نہوسکتا ہے۔

(پاکی ہے اُس کی) اِس سے کہ وہ فرزند پیدا کرے، کیونکہ (وہی ہے ایک اللہ) تعالیٰ۔اس کی وحدتِ ذاتی اُس کے غیر کے ساتھ مثل ہونے کی منافی ہے،اور وہی (غلبہ والا) ہے، یعنی قہر فرمانے والا ہے،اور مشرکوں کے تو ھمات اور تصورات تو ڑنے والا ہے۔

## خَلَقَ التَمْارِدُ وَالْرُفَى بِالْحِقِّ ثِيكُورُ النِّلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُورُ النَّهَارَ عَلَى النَّها

پيدافر مايا آسانول اورز مين كوسراياحق \_ لپينتار بهتا برات كوون پر،اور لپينتار بهتاب دن كورات پر

#### وسَعَرَ الشَّكُسُ وَالْقَدُمُ كُلُّ يَجْرِي لِرَجِلٍ مُسَمَّى الدَّهُوالْعَزِيزُ الْعَقَالُاق

اور قابومیں رکھاسورج اور چاند کو۔سب چل رہے ہیں مقرر میعاد کے لیے۔ یادر کھوکہ وہی عزت والامغفرت والاہے "

(پیدافرمایا آسانوں اورزمین کوسرایاحق) جو ہزاروں تھکتوں اور بے شار مصلحوں پر مشملل بیں، اُن میں باطل اور عبث کو دخل نہیں۔ الحقر۔ اُن کے ہرایک میں ہزاروں آثارِ قدرت اور بے شار اطوارِ حکمت بیں، تاکہ انہیں عبرت کی نگاہ ہے ویکھا جائے، اور اُس سے معرفت کے ولائل کا مطالعہ کریں۔ (لیبیتا رہتا ہے دات کو دن رات کو دن پر اور لیبیتا رہتا ہے دن کو دات پر ایک

دوسرے کوڈھانیتے ہیں، ایسے جیسے لباس لباس والے کوڈھانپ لیتاہے۔

خلاصہ بیکہ اللہ تعالیٰ رات کودن میں لاتا ہے، کہ رات کے ظلمانی پردے دن کی نورانیت کو پوشیدہ کردیتے ہیں۔ اور دن کورات پر یوں لاتا ہے، کہ اُس کے شعلے اور روشنی رات کی تاریکی کو چھیا لیتے ہیں۔

دراصل وجہ رہے کہ نوروظلمت اللہ تعالیٰ کے داو بھاری اور عظیم لشکر ہیں، ہرایک دن اور رات میں ایک دوسرے میں اور رات میں ایک دوسرے برحملہ کر کے غلبہ پاتے رہتے ہیں۔۔یا۔۔ہرایک دوسرے میں ایسا حجب جاتا ہے جیسے ملفوف لفافہ میں، کہ دیکھنے والانہیں دیکھ سکتا۔۔یا۔ یوں سمجھو کہ جیسے پھڑی کائل دوسرے کولپیٹ کراس کواندر کرلیتا ہے، ایسے رات دن میں اور دن رات میں جیسے بیں۔

(اورقابو میں رکھا سورج اور چاندکو) یعنی اُن دونوں کو امرِ الہی کے تابع فر مایا۔ (سب چل مہے ہیں) اپنے بروج پر (مقررہ میعاد کے لیے)، کہ ہرروز، اور ہر مہینے، اور ہر برس، اُن کی سیرتمام ہونے کا وقت ہے۔۔یا۔۔سیر منقطع ہونے کے وقت تک یعنی قیامت تک ۔ (یا در کھووہی عزت والا) ہے۔ یعنی سب چیزوں پر غالب ہے اور تمام مخلوقات اور مکونات اُس کے مغلوب اور مقہور ہیں۔ اور مغفرت والا ہے، کہ یہ (مغفرت والا ہے) باوصف اِس کے کہ آ دمی شرک اور گناہ کرتے ہیں، مگر وہ ایسا بخشنے والا ہے، کہ یہ نعمتیں اُن سے سلب ہیں کرتا اور لے نہیں لیتا۔

ذہن شین رہے کہ علقار وہ ہے جواجھے فعل کو ظاہر کرتا ہے، اور قبائے اور ذنوب کو دُنیا میں ڈھانپتا ہے، اور آخرت میں اُس کی سزاسے تجاوز کرتا ہے۔ السفر السئر کے معنی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ستاری کی سب سے بڑی دلیل ہے ہے کہ انسان کے بدن کے قبائے وعیوب کوایسے طریقے سے چھپایا ہے، کہ اُن پر کسی کی نگاہ نہیں پڑتی، کہ جس سے کسی کو حقارت و نفرت کا موقع مل سکے۔

انسان کے وہ قبائے پوشیدہ ہیں جنہیں اللہ تعالی نے بندے کے باطن میں اُس کے ظاہری جمال سے چھپار کھا ہے۔ غور سیجے کہ انسان میں کتنے اندرونی قبائے ہیں جو پوشیدہ ہیں۔اُس کے کتنے حسین منظر ہیں جوظاہر ہیں۔توحق تعالی ایسا کریم ہے جس نے بندے کے قبائے کو چھپایا اوراُس کے حسین منظر کوظاہر فرمایا۔

اوراُس کی دوسری ستاری کی دلیل ہے ہے کہ انسان کے غدموم خیالات کی استقر ارگاہ

قلب کو بنایا، که اُس پرکوئی بھی آگاہ بیس ہوسکتا۔ اگر مخلوق کومعلوم ہوجائے کہ وہ دل میں کیا تصور رکھتا ہے، اور کھوٹ اور خیانت اور لوگوں سے بزطنی کے کیا کیاار ادے رکھتا ہے، تو اُس سے نہ صرف میہ کہ بیزار ہوجا نمیں، بلکہ اُس کی جان نکال لیں۔ دیکھاتم نے، کہ اُس نے کس طرح انسان کے اسرار وعوارف کو پوشیدہ رکھا ہے۔

اُس کی ستاری کی تیسر کی دلیل ہے ہے ، کہ بندے کے وہ گناہ بخش دیئے کہ جن کا بھرے بجمع میں وہ رسوائی کا مستحق تھا، بلکہ بندے سے وعدہ فرمایا کہ اُس کے سیئیات کو حسنات سے بدل دے گا، تا کہ اُس کے گنا ہوں کے قبائح نیکیوں کے تواب سے جھپ جا کیں بشر طبیکہ اُس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ بندے کو اِس اسم الْعُفَّالُهُ سے حظ بیہے کہ دوسرے مؤمن بھائی کے وہ عیوب ڈھانے جن کے ظاہر ہونے کو وہ نہیں جا ہتا۔

نی کریم بھیا کا فرمان ہے کہ جُس نے اپنے مسلم بھائی کے عیوب چھیائے ، تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اُس کے عیوب چھیائے ، تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اُس کے عیوب چھیائے گا۔۔ ہاں۔۔ گلہ گو،عیب کا متلاثی ، بُرائی کا بُرائی سے بدلہ دینے والا ، اِس حدیث سے متعنیٰ ہے ، کیوں کہ وہ الیں صفت سے موصوف نہیں ہوسکتے ، بلکہ وہ شخص اُس صفت سے موصوف ہوسکتا ہے جومخلوق میں اگر نیکی ہے تو برائی بھی کرے ، بلکہ ہوسکتو اُس کے ساتھ احسان کرے ، کیونکہ مخلوق میں اگر نیکی ہے تو برائی بھی ہے ، اور کمال ہے تو نقص بھی ہے۔ جومخص مخلوق کے قبار کے سے بے خبر ہے ، لیکن اُس کے ماس کھول کر نہیں بتا تا ہے ، تو ایسا شخص خوش نصیب نہ ہوگا ، لینی ایسے خص کواسم الفقائد سے حاس کھول کر نہیں بتا تا ہے ، تو ایسا شخص خوش نصیب نہ ہوگا ، لینی ایسے خص کواسم الفقائد سے وافر حصہ نصیب نہیں ہوا۔ اُس کو گو! اللہ تعالیٰ نے۔۔۔

خَلَقُكُمُ وَمِن لَفْيِس وَاحِد فِي الْحَجْعَل وَنَهَا وَقَجَهَا وَانْزِل لَكُمْ وَن الْانْعَامِ يَهِ الْرَائِي الْمَائِي الْمَائِيلُ الْمَائِلُ الْمَائِيلُ الْمَائِيلُ الْمَائِيلُ الْمَائِيلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِيلُ الْمَائِيلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُ الْمَائِلِمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُولُ الْمُلْمِلُ الْمُلْمِلُ الْمُلْمِلُولُ الْمُلْمِلُ الْمُلْمِلُ الْمُلْمِل

(ے اُس کاجوڑا، اوراُ تارا) لینی پیدافر مایا (تمہارے کیے چوپایوں سے آٹھے جوڑے)۔

یہاں تخلیق کی تعبیر از ال سے کی گئی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور بندوں کی قسمتیں نز ول من السماء سے تعبیر کی جاتی ہیں، کہ انہیں لوح محفوظ میں لکھا جاتا ہے۔۔یا۔ چونکہ ان کی تخلیق ان اسباب کے ساتھ ہوتی ہے جوآسان سے نازل ہوتے ہیں، جیسے بارش اور ستاروں کی شعاعیں، تو اس لیے اُن کی تخلیق کی تعبیر انزال سے فرمادی گئی۔ اِس کی نظیر

كَنُ ٱنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا ہے۔

فلاہر ہے کہ آسان سے لباس نہیں اُترا، ہاں اُس کا سبب آسان سے اُتراہے، یعنی بارش
کا پانی جس سے روئی اون پیدا ہوئے ،اور اُن سے لباس تیار ہوا۔ اِس ارشاد میں آٹھ جوڑے کہ نے کہ اُن میں کا ہرا یک نرا پی مادہ کا زوج ہے،اوراس کی مادہ این نر کے لیے زوج ہے۔اور یہاں اونٹ اور گائے ، بھیڑا ور بکری کا نرمادہ اُن کا مجموعہ آٹھ مہوا۔ چونکہ انسان اِن چو پایوں سے بہت زیادہ نفع حاصل کرتا ہے، اِسی لیے اُن کی تخصیص ہوئی ہے۔مثلاً: گوشت، چڑا، بال اور اون، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔اور۔۔۔

(پیدا فرما تا ہے تم لوگوں کوتمہاری ماؤں کے شکم میں، ایک شکل کے بعد دوسری شکل، تین کو پیدا فرما تا ہے تم لوگوں کو تمہاری ماؤں کے شکم میں، ایک شکل کے بعد دوسری کو تھری کو تھری کو تھری کو تھری کو تھری ہوتی ہے۔ دوسری کو تھری رحم مادراور تیسری کو تھری شکم مادر۔یا۔ پہلی کو تھری صلب اور دوسری کو تھری شکم اور تیسری کو تھری رحم۔ چونکہ ان تینوں مقام پر تاریکی ہی رہتی ہے، اس لیے اُن کی تعبیر تین ظلمتوں ہے کردی گئی ہے۔

جان لو کہ جووہ بیکام کرتا ہے (بیہ ہے)، یعنی وہی ہے (اللہ) تعالی (تمہارا رب، اُسی کی سلطنت ہے)، بادشاہی مطلق، کہ اُس میں زوال اور فنا کو خل ہی نہیں۔ (نہیں ہے کوئی معبود) مستحقِ عبادت (اُس کے سوا، تو کدهر پھیرے جاتے ہو) راوح ت ہے، باوجودان کھلی ہوئی دلیلوں کے۔ اَب

مكهوالو!\_\_\_

راف تنگفروا فاق الله عَنْ عَنْكُمْ ولا يرضى لِعِبادِ والكُفْعُ ولا تَسْتُكُووا الله عَنْ وَالْ تَسْتُكُووا الله عَنْ الله عَنْ عَنْكُمْ ولا يرضى لِعِبادِ والكُفْعُ واف تَسْتُكُووا الله عَنْ الله والله وا

## عَاكُنْتُمُ تَعَالُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ لِذَاتِ الصَّالُونِ الصَّالُونِ الصَّالُونِ الصَّالُونِ الصَّالُونِ الصَّالُونِ

پھروہ بتادے گاتمہیں جو کیا کرتے تھے، بےشک دہ سینوں کی بات کا جانے والاہے

(اگرتم لوگوں نے نہ مانا) اور کفر ہی پر رہے، (تو بلاشبہ اللہ) تعالی (بے نیاز ہےتم ہے)

یعنی تہارے ایمان اور تہہاری عبادت سے ۔خدا کوتمہارے ایمان وعبادت کی ضرورت نہیں ہم اُس کو
معبود مانو۔۔یا۔۔نہ مانو، اُس کو پوجو۔۔یا۔۔نہ پوجو، ہر حال میں صرف وہی معبود برحق ہے، اور ہمیشہ
وہی معبود برحق رہےگا۔

(اور) یہ بات ضرور ہے، کہ وہ (نہیں پہند فرما تا اپنے بندوں کا کفر) اور کفر ہے اس کا ناراض ہونا اِسبب ہے نہیں ہے کہ اُس کو کچھ ضرر پہنچتا ہے، بلکہ وہ یہ پہند نہیں فرما تا کہ کفر کا ظرر بندوں کو پہنچ۔ (اورا گرشکر گزارتم لوگ ہوجا و) نعمت تو حید پر ۔یا۔شکر گزاری کروا س نعمت کی ، کہ ججہ ہو ہے گئے اُنہ کہ اور تا ہے کہ ایس کے کہ ایس کے کہ یہ داوجت کی طرف تہ ہیں بلاتے ہیں، (تو پہند فرما تا ہے اُس کو تمہارے ہی بھلے کو)، اس لیے کہ یہ شکر گزاری تمہاری فلاح کا سبب ہے۔

(اور) یا در کھو (نہیں اُٹھا تا) ہے (کوئی بوجھ والا دوسر ہے کے) گناہوں کے (بوجھ کو)،

بلکہ ہرایک اپنے ہی گناہ کا بوجھ اُٹھائے گااوراُس کا ذمہ دار ہوگا۔ (پھراپنے رب ہی کی طرف تم لوگول
کاکو ثناہے) اوراُس کی بارگاہِ عدل میں حاضر ہونا ہے۔ (پھروہ بتادے گاتمہیں) اور تم پرواضح کردے گا
(جو) تم (کیا کرتے تھے)۔ اوراُس کی خبر کرنا حساب کرنے اور جزادینے کے سبب سے ہوگا، یعنی اس
کے حساب و جزاہے بھی کو معلوم ہوجائے گا، کہ اُن کے اعمال کیا تھے؟ (بے شک وہ سینوں کی بات کا
جانے والا ہے)۔ اور جوسینوں کی نیتوں اور ارادوں سے باخبر ہو، وہ بھلا دوسرے ظاہری اعمال سے
کیسے بے خبر ہوگا۔

فلخامس الرئسان فرد عاري فرند بالبالله المحاف فرند المراد المحاف في المحاف المح

## قُلْ تَكُنَّعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ﴿ إِنَّكَ مِنَ أَصَلَّ النَّارِ ۞

کہدو"رہ لےاپنے کفر کے ساتھ کچھون، بے شک تُوجہنمیوں ہے ہے۔

(اور)اگربعض انسانوں کے نفسیات کو تمجھنا ہو، تو دیکھو کہ (جب پینجی) عتبہ بن ربیعہ۔۔یا۔۔ حنیفہ بن مغیرہ جیسے (انسان کوکوئی مصیبت)، یعنی بیاری اور مفلسی اور بکاء، (تو پکارنے لگااپنے رب کو

رجوع كرتا موا أس كى طرف ) \_ يعنى بت برسى ترك كرك اور بنول كى خوا بش سے منه موڑكر ، أسى سے فريادري كرنے اور بنول كى خوا بش سے منه موڑكر ، أسى سے فريادري كرنے لگتا ہے \_

(پھر جب دی) حق تعالی نے (اُسے کوئی نعمت اپنی طرف سے)، اور وہ بختی اُس سے دفع کردی، اُسے اپنی طرف سے بہت بڑی نعمتوں سے نوازا، اُس کے جملہ امور کی کفالت کی، اُس کے معاملات سنوارے اور اس کے احوال ایجھے بنادیئے، (تو بھول گیا جو دُہائی دیتا تھا اللہ) تعالی (کی پہلے)۔ یعنی جس کے لیے اللہ تعالی کو پکارتا تھا یعنی اُس دکھ کو بھول جاتا ہے جس سے نجات پانے کی دعا کیں مانگہا تھا دولت مند ہونے سے پہلے۔

۔۔یا۔۔اِس کامعنی یہ ہے کہ وہ اپ پر وردگار کو بھول گیا جس سے دکھ ٹالنے کی وُ عائیں مانگا اوراُس کے حضور میں گرگرا تا تھا۔ اِس اعتبار سے کہ ھا بمعنی ھن ہے۔۔اس میں یہ تنبیہ تعالی کے قول وَ هَا اَلْکُ کُلُو اَلْاَئْتَی میں ھا بمعنی ھن ہے۔۔یا۔۔اس میں یہ تنبیہ ہے کہ اس کا نسیان انتہائی مقام پر پہنچتا ہے، گویا وہ مرعوبی جس سے وُ عاما نگا تھا اُس کو جانتا تک نہیں، چہ جائیکہ کہ اُسے یا در کھتا ہو، کہ وہ اِس سے پہلے سی سے وُ عاما نگا تھا۔ اس لیے یہ بہت بڑا ناشکرا اور انتہائی درجہ کا مجرم سمجھا جاتا ہے۔۔الحاصل۔۔اُس نے خدا کو اور اپنے سابقہ دکھ کو، اور اس کے شاخ کے لیے خدا سے اپنی عاجز اندفریا دکو، بھلا دیا۔۔۔

(اور بنالیااللہ) تعالی (کے برابری والوں کو)۔ یعنی اللہ کا شریک بنالیا اور بنوں کی عبادت کی طرف کوٹ گیا۔ (تاکہ) اس ذریعے ہے (مگراہ کردے) لوگوں کو (اُس کے راستہ ہے)، یعنی راہ فضدا ہے جو اسلام ہے۔ اُے محبوب! (کہدوہ رہ لے اپنے کفر کے ساتھ کچھدون)، اور دُنیا کی عارضی زندگی میں دُنیا کی فائدہ کی چیزوں میں ہے جس چیز کے ساتھ چاہے مشغول ہو لے، بالآخر (بے شک فوجہنمیوں میں ہے ہے)۔ اور دُنیا کی لذتیں عذا بدوزخ کے مقابلے میں نہایت حقیر اور ناچیز ہیں۔ پھر فرما تا ہے کہ۔۔۔۔

## اقن هُوِقَانِتُ انْآءَ الَّيْلِ سَاجِلًا وَكَآيِمًا يَحْنَارُ الْأَرْمُرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّم

كياده جوعبادت گزاربرات كاوقات مين بجده كرتااور كهر بربتا، ذرر بائة خرت كو،اوراميدر كمتاب يزب كى رحمت كى،

#### قُلْ هَلْ يَسْتُوِى الْإِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَ

يوچهوكة كيابرابري جوعلم ركھتے ہيں اور جو بے علم ہيں؟"

#### إِثَايَتُكُكُّرُ أُولُوا الْرَكْبَاعِ

نفیحت قبول کرتے ہیں بس عقل والے

(کیا) ایسا کافر بہتر ہے یا (وہ ، جوعبادت گزار ہے؟ رات کے اوقات میں سجدہ کرتا) خدا کا ، (اور کھڑ ہے رہتا) نماز میں ، (ڈرر ہا ہے آخرت کو) لینی اُس کے عذاب کو ، (اور امیدر کھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی) ۔ لینی باوصف اِس کے کہ طاعت بہت کرتا ہے اور طریقہ مجاہدہ لازم پکڑے ہوئے ہے ، پھر بھی متر دد ہے خوف ورجاء کے درمیان ۔

یعنی بھی تو کعبہ وخوف کے گرد طواف کرتا ہے، بھی میدانِ امید میں سیر۔ اور مرغ ایمان اقبال کے اِن دوباز ووک یعنی خوف وامید کے سوانہوائے کمال میں اُڑنہیں سکتا۔

یہاں سے حق کا بیان ہے اور علم عمل کی شرافت کا اظہار ہے۔

اَ عصبیب! (پوچھو، کہ کیا برابر ہیں جوعلم رکھتے ہیں) یعنی جواعمال کے مقائق کے عالم ہیں،اورا پے علم کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ گاؤٹ نذکور کی طرح، (اور جو بے علم ہیں؟) یعنی وہ نذکورہ حقائق سے بچھ ہیں جانتے، بلکہ اپنے جہل کے موافق عمل کرکے گمراہ ہوجاتے ہیں، جیسے کا فر۔

استفہام میں تنبیہ ہے، کہ علم والے بہت مراتب خیر میں ہیں اور بے علم جاہل شرکے انہائی مدارج میں ہیں۔ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ جن میں علم کے حقائق موجود ہیں اور جن میں نہیں، ہر دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔غور سیجے کہ خدا کی تو حید جانبے والے ارباب فضائل مداکی وحدت نہ جانبے والے اصحاب رذائل کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟

ان آیات بینات واضحہ ہے (تفیحت قبول کرتے ہیں بس عقل والے)۔ جن کے عقول شوائب خلل دوہم سے خالص ہیں، اور کا فرلوگ اُس سے کوسوں دُور ہیں۔ تو اُ مے مجبوب! میری قدرت

کی دلیلوں سے نفیحت قبول کرنے والے عقل والوں سے جووہم کی آلودگی سے پاک ہیں۔۔۔

## قُل لِعِبَادِ النِّينَ امنوا القُوْ ارتِكُمُ لِلنِّينَ احْسنوا في هٰذِهِ النَّانياحَسنَةُ وَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تم کہوکہ" اَے میرے وہ بندوجوایمان لا چکے، ڈرتے رہوا پے رب کو۔" اُن کے لیے جنہوں نے بھلائی کی اُس دُنیا میں بھلائی ہے۔

## وأرض اللوداسعة إغايوني الطبرون أجرهم بغير حساب

اورالله کی زمین کشادہ ہے۔ بھر بورد بے جاتے ہیں صبر کرنے والے بی اپنا آجر، بے صاب

(تم کہو، کہ اُے میرے وہ بندوجوا بمان لا چکے! ڈرتے رہوا پے رب کو)،اور پر ہیز کرتے تت ماک سیسی میں میں گاہ سینا میں ایسان (اُدور کر کے لیجنوں نے

رہو،اورتقویٰ کی علامت،طاعت کرنااور گناہ ہے بچنا ہے۔اور جان لوکہ (اُن کے لیے جنہوں نے بھلائی کی اُس دُنیا میں بھلائی ہے ) آخرت میں۔ یہاں کی بھلائی ایمان کے ساتھ نیکیاں کرنا ہے اور آخرت کی بھلائی تواب بہشت ہے۔

۔۔یا۔۔جن لوگوں نے طاعتوں کے التزام کے ساتھ نیکیاں کیں، وُنیا میں اُن کے واسطے

نیک بدلا ہے،اور و صحت اور عافیت ہے۔

۔۔یا۔۔جن لوگوں نے اخلاقِ الٰہی اپنے میں پیدا کیے، تو دُنیامیں دِل کی روشی ، چہرہ کی تازگی ، -۔یا۔۔جن کو سر ا

اورتعریف وتوصیف، اُن کے لیے ہے۔

۔۔یا۔۔جن لوگوں نے مشاہرہ کے طریقے پرعبادت کی ، وُنیامیں ان کے واسطے بھلائی ، انوارِ

تجليات جمال ديكينا ہے۔

بعضے عالموں کے قول پریہ آیت حبشہ کے مہاجروں کی شان میں ہے، جیسے حضرت جعفر بن ابی طالب اوراُن کے اصحاب رضی اللہ عظمی کرنے کی تفسیر ہجرت کرنے سے بھی کی سکت

جا *عتی ہے۔۔*۔

یعنی جن لوگوں نے ہجرت کی انہیں دُنیا میں دشمنوں سے داحت اور بکا ہ سے نجات ہے۔ (اور اللہ) تعالی (کی زمین) ہجرت کرنے کے لیے (کشاوہ ہے)۔ ہجرت کرنے والے پچھ خسارے میں نہیں دہتے، بلکہ (مجر پورو ہے جاتے ہیں مبر کرنے والے ہی اپنا اجر بے حساب)۔ وہ صابرین جو وطنوں کی مفارقت پر ۔یا۔مسافرت اور غربت کی تختی اور کربت پر ۔یا۔عبادت کی مشقت پر ۔یا۔دشمنوں کی ایڈاء سے پر ہیزگاری کرتے ہیں، اُن سب کو بے شار اجرعطافر مایا جاتا ہے، اِس قدر کہ شار میں نہ آئے۔ اُن کا عالم یہ ہوگا، کہ قیامت کے دن اُن بکل تھینچنے والے صابرین کو عرصات میں نہ تو حاضر کریں گے، نہ اعمال نامہ رکھیں گے، تو حاضر کریں گے اور نہ ہی ان کے لیے تر از و کھڑی کریں گے، نہ اعمال نامہ رکھیں گے،

بلکہ اُن کے اوپر بے صاب اجر کی بارش کر دی جائے گی۔ اور اُن کو وہ درجہ حاصل ہوگا کہ وُنیا میں جو خیر و عافیت سے رہے اور بھی کسی د کھا ورظلم میں نہیں بھنسے، وہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہمارے بدن فینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کردیے گئے ہوتے، کہ آج بکا ء والوں کے ساتھ ہم کو بھی بیمر تبہ حاصل ہوتا۔

کفارِ قریش نے رسول اللہ ﷺ ہے کہا، کہ آپ ہمارے پاس جو پیغام لے کرآئے
ہیں، اِس پرآپ کوکس نے برا میختہ کیا ہے؟ کیا آپ نے اپ آباء واجداد کی ملت کوئبیں
دیکھا؟ آپ اُس پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ اِس پر بیآ بت نازل ہوئی۔ اِس آبت میں ایک
تورسول اللہ ﷺ کوعبادت کا حکم دیا گیا ہے اور دوسرا بیفر مایا گیا ہے، کہ اللہ کی عبادت شرک
علی اور شرک خفی سے خالص ہوئی چاہیے۔ چونکہ عبادت ظاہری اعضاء اور ارکان سے ہوتی
ہا ور اخلاص کا تعلق ول سے ہے، اِس لیے اخلاص کے ذکر سے پہلے عبادت کا ذکر فر مایا
گیا ہے۔۔ چنانچہ۔۔ ارشاد ہوتا ہے کہ۔۔۔

قُلَ إِنْ أَفِرْتُ أَنْ أَعَبُ اللَّهُ فَخُلِصًا لَا اللِّينَ ﴿ وَأُفِرُتُ لِانَ أَكُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

کہددوکہ باشبہ علم دیا گیاہے مجھے کہ پوجتار ہوں اللہ کو تخلصانہ عقیدے کے ساتھ اور مجھے علم دیا گیاہے کہ ہوں

## النسريين ®

سب سے پہلامسلمان،

(کہدووکہ بلاشبہ کم دیا گیاہے جھے کہ بوجتار ہوں اللہ) تعالی (کو مخلصانہ عقیدہ کے ساتھ۔ اور جھے کم دیا گیاہے کہ بہامسلمان)۔ بینی اِس امت میں جھے سب سے پہلے اسلام لانے کا تھم دیا گیاہے۔ لانے کا تھم دیا گیاہے۔

کیونکہ جس کواللہ تعالی نے رسول بنایا ہے اُس پرسب سے پہلے اللہ تعالی کی اطاعت
واجب ہے۔ کیونکہ رسول کوسب سے پہلے احکام کی معرفت ہوتی ہے، اس لیے سب سے
پہلے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اُس پر واجب ہوگی۔ اِن آیتوں میں اخلاص کے ساتھ
اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اخلاص کے تعلق سے معرب جنید کیا اور شاہ یہ ہے۔ اور اخلاص کے تعلق سے معرب جنید کیا اور شاہ یہ اور جلوت کے تمام کام صرف اللہ تعالیٰ سے بول اور این میں اور جلوت کے تمام کام صرف اللہ تعالیٰ سے بول اور این میں اور کی اور شریک ندہو۔

اِس آیت کا بیمعن بھی کیا گیا ہے، کہ میں مسلمانوں کا پہلا بن کرر ہوں، کیونکہ وُنیا و آخرت میں اُن کا امام اور اُن کے آگے چلتے والا ہوں، تو میر سے لیے مناسب یہی ہے کہ ہر خوبی اور ہر کمال میں مسلمانوں پر مقدم اور اُن کا اوّل رہوں۔ اور اُن کا قروں سے دوسری بار۔۔۔ اور اُسے کو بیار۔۔۔

## قُل إِنْ آخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَنَاب يُومِ عَظِيمِ ﴿

کہدو کہ ' بلاشبہ میں ڈرتا ہوں اگر نافر مانی کرتا اینے رب کی ، بڑے دن کے عذا ب کو "

(کہدو) کہ اُے کا فروا جوتم مجھا پے مشر کا نہ طریقوں پڑکل کی دعوت دے رہے ہو، اور بت پرتی اختیار کرنے کو کہدرہے ہو، تو اِس کی امید مجھ سے نہ رکھو، اس لیے کہ بیکام مجھ سے نہیں ہو سکتا، کیول (کہ بلاشبہ میں ڈرتا ہول) کہ (اگر نافر مانی کرتا اپنے رب کی) اور تمہاری خواہش کے مطابق تمہارامشر کا نہ طریقہ اختیار کرلیتا، (بڑے دن کے عذاب کو)، کہ بڑی ہیں اُس کی گردشیں اور بہت ہیں اُس کی ہولیں۔اَے محبوب!۔۔۔

## قُلِ اللَّهُ اعْبُدُ مُخْلِصًا لَا دِبْنِي اللَّهُ اللَّهُ وَبُينِي اللَّهُ اللَّهُ وَبُينِي اللَّهُ اللَّهُ وبُينِي اللَّهُ اللَّهُ وبُينِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وبُينِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وبُينِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وبُينِي اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ

کہدووکہ"اللہ کو پوجتار ہتا ہوں اینے مخلصانہ عقیدے ہے۔

(کہدو،کہ) میں (اللہ) تعالی (کو پوجتار ہتا ہوں اپنے مخلصانہ عقیدہ سے) اِس حال میں کہ پاک کرنے والا ہوں اس کے واسطے اپنے دین کو شرک سے، اور خالص کرنے والا ہوں اپنے ممل کوریاء سے۔رہ گیا تمہاراخو دساختہ معاملہ۔۔۔

(توتم لوگ پوج دیکھوجے چاہوائس کے خلاف) ہمہیں کسی طرح کی بھلائی ملنے والی نہیں، اور ہر خیرے محرومی ہی تمہارامقدرہے۔

ایک قول پر بیگم تہدیداوراُن کے محروم رہنے کی تنبیہ کے لیے ہے، تو 'آیتوسیف'
سے بیگم منسوخ ہے۔ عرب کے مشرکین نے بیگم من کر بیجواب دیا، کدا کے محد وہ اُلگاء تم
نے اپنا نقصان کیا، اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت میں ۔ توبیآ یت نازل ہوئی، کدا ہے محبوب! جوابا۔۔۔

اوپروالے کا توسائیان کی طرح ہونا ظاہر، مگرینچ والے کوسائیان اِس لیے کہا گیا، کہ اگر چہوہ اپنے اوپررہنے والے کے لیے فرش کی طرح ہے، لیکن اُس کے پنچ رہنے والے کے لیے کو یا کہ سائیان ہے۔ چونکہ جہنم کے بہت سارے درکات ہیں، ہراوپر والا درکہ اپنے نیچ والے درکہ کے لیے کو یا سائیان ہے۔ مقصود کلام بیہ کے جہنمی پنچ اوپر ہر طرف ہے آگ کی چا دروں میں گھرا ہوگا۔ چونکہ منافقین ورک اسفل میں رہنے والے ہیں جس کے پنچ کوئی درکہ نہوگا، تو اُن کے پنچ کا فرش اُن کے لیے آگ کا فرش تو رہے گا، مرکسی اور کے لیے وہ سائیان کی طرح نہوگا۔

(بی) وہی عذاب (ہے جس سے ڈراتا ہے اللہ) تعالی (اسخ بشروں کو) تاکہ پر بیز کریں اسی چیز سے جوانیں اُس عذاب میں مبتلا کرے، جیسے شرک اور معصیت اللہ تعالی بندوں کواسے اِس ارشاد کے ذریعہ ڈراتا ہے، کہ (اُسے میرے بندوا تو جھے ڈرو) اور جو چیز میرے فضب کی موجب ہو اس سے اینے کو بچاتے رہو۔ اپنے قول فعل سے کوئی ایسی ہات نہ کروہ جو میرے فضب کا ہا حث ہو۔ اس سے اینے کو بچاتے رہو۔ اپنے قول فعل سے کوئی ایسی ہات نہ کروہ جو میرے فضب کا ہا حث ہو۔ روایت ہے کہ درمانہ و جا ہمیت میں ایک کروہ نے فالق کی وحدا دیت کا اقرار کیا، جسے

حضرت سلمان فارس اورا بوذ رغفاری اورز پدبن عمر بن نوفل رضی الله تعالی منتالی منتالی اُن کی شان میں فرما تا ہے۔۔۔۔

## وَالْزِيْنَ الْجُمْدُوا الطّاعُوت آن يَعَبُ وَهَا وَآنَا بُوْا الله لَهُمُ الْبُعْمُ الْبُعْمُ الْبُعْمُ الله و اورجو بچرہ بتوں ہے کہ اُسے بوجۃ ،اوررجوع کیا اللہ کی طرف، اُنیں کے لیے خوشخری ہے۔ فَکْتُورُ عِنْ اللّٰهِ الْفِرْنِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ

یمی ہیں جنہیں راہ دی اللہ نے ،اور وہی عقل والے ہیں۔

(اور جو بچے رہے بتوں سے کہ اُسے بوجتے) بعنی شیطان ۔۔یا۔۔اصنام ۔۔یا۔۔کا ہنوں سے ۔۔یا۔۔ ہر چیز سے جس کوخدا کے سوابو جتے ہیں، اُن سب سے کنار ہے ہو گئے، (اور رجوع کیا اللہ) تعالیٰ (کی طرف) اس کے حکم کی طرف بالکل، اور اپنے دِل کوخن کی طرف متوجہ کیا، (انہیں کے لیے خوشخری ہے) دُنیا میں مرتے وقت، فرشتوں کی زبانی سلامتی کا مردہ اور عقبی میں گنا ہوں کی مغفرت اور ہمیشہ کے واسطے جنت کی بشارت۔

اسباب بزول میں لکھا ہے جب حضرت صدیق رفظ میں سے ہوئے ، یعنی حضرت عثمان، خدمت میں سرفراز ہوئے توجیح آدمی جو بعد کوعشرہ مبشرہ میں سے ہوئے ، یعنی حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زہیر، حضرت سعید بن زید، حضرت سعد بن ابی وقاص، اور عبد الرحمٰن بن عوف رض الله تعالیم من نے اُن سے ملا قات کی ، تو حقیقت ایمان کی خبر پوچھی اور جو با تیں حضرت صدیق نے فرمائیں ، اُن سے ان لوگوں نے سچائی کی خوشبو محسوس کی اور سب مسلمان ہو گئے۔۔۔ اُن کی شان میں بیآ بیت نازل ہوئی کہ۔۔۔۔

(توخوشخری دومیرے بندول کو جوسنتے رہیں بات، پھر پیروی کریں اُس کی بہتر تعلیم کی ،
کی ہیں جنہیں راہ دی اللہ) تعالی (نے) منزلِ مقصود کی ، (اور وہی عقل والے ہیں) جن کی عقلیں صاف ہیں وہمول کے شاہروں سے اور خالی ہیں عوام کی عادتوں سے ۔
ماف ہیں وہمول کے شاہروں سے اور خالی ہیں عوام کی عادتوں سے ۔
فدکورہ آیت کی تغییر میں بعضول نے کہا ہے کہ ہات منزا اور بہتر ہات کی ہیروی کرنا عام ہے ،اور آس میں اُٹھیس می میروی کرنا عام ہے ،اور آس میں اُٹھیس می میں اُٹھیس کے منسوخ کے سوا۔اور

عزیمت ہے رخصت کے سوا۔

'احقاف' میں ہے کہ قر آن شریف میں دشمنوں کی خرابیاں اور ندمتیں ہیں اور دوستوں کی خوبیاں اور صفتیں ہیں ،توبیلوگ' احسن' کی انتباع کرتے ہیں۔

'لباب میں ہے کہ ملتوں والوں کے قول مراد بیں ،اورسب ملتوں میں دین اسلام اکھنٹ ہے۔ اور بہت شہور بات بیہ ہے کہ قول سے وہ باتیں مراد ہیں جو مجلسوں اور محفلوں میں ہوتی ہیں ،اور اہلِ دِل لوگ اُن باتوں میں سے بہتر بات کی متابعت کرتے ہیں۔ مثل مشہور ہے کہ:

خُذُمَا صَفَا وَدَعُ مَا كَدِرُ جوہات دِل کے لیےصاف وشفاف ہواُسے قبول کرو،

اورجو دِل کومکدر کرے اُس کوچھوڑ دو۔

'بحرالحقائق' میں ہے، کہ فول عام ہے خداکا کلام ہو۔یا۔فرشتوں کی بات۔یا۔
آدمی کا قول ۔یا۔شیطان کی بات یانفس کی ۔ تو آدمی تو حق اور باطل نیک اور بدسب کھے کہنا ہے، اور شیطان گناہ ہی کی بات کرتا ہے، اور نفس آرز وؤں ہی کی رغبت دلاتا ہے، اور فرشتہ طاعت اور عباوت کی طرف بُلاتا ہے، اور حق تعالی اپنی طرف پکارتا ہے، تو خالص بندے وہ بیں جو احتی اقوال کو، کہ وہ حضرت رب الارباب کا خطاب ہے، اور یہ خطاب جناب رسول خدا ہے گئی کی زبانی سنا اُسی کی پیروی کرتے ہیں، تو وہی فلاح یافتہ اور کامیاب ہیں۔

## افكن حقى عليه كلي العداب افائت مفتن عنى في العاد

تو کیا جس پردرست ہو چک عذاب کی بات ، تو " کیاتم رہائی چا ہوگائی کی جوجہنی ہی ہے؟ " ( تو کیا جس پردرست ہو چکی عذاب کی بات ) ، یعنی اُن کے جہنمی ہونے کی بات ، ( تو کیا تم رہائی چا ہو گے اُس کی جوجہنمی ہی ہے )۔ الحقر۔ ابولہب اور عتبہ جیسوں کی جہنم سے رہائی تمہارے ہاتھ میں نہیں ، اور نہتم اُن جیسوں کی رہائی چاہ سکتے ہو۔ اب جب وہ مؤمن ہو ہی نہیں سکتے ، تو پھراُن کی نجات کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ انہیں ہر حال میں دوز خ ہی میں رہنا ہے اور اس کا عذاب

ڵڮڹٳڵڹؽٵڰۊٳڒؾۜۿؙۄؙڬۿؙۄۼۯڡ۠ڞؚٷڎٟۿٵۼٛؽٞڰؠڹؾڰ

## عَجْرِي مِن تَحْرِتِهَا الْا مَهْ وَعُدَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللّ

ہتی ہیں اُن کے نیچ نہریں۔۔اللہ کا وعدہ ہے، ہیں خلاف کرتا اللہ دعدے کے •

ڈرےاورایمان اوراطاعت سے متصف اور آراستہ ہوئے، (اُن کے لیے بالا خانے پر بالا خانے بیخ ہوئے ہیں) اوراُن کے میں مکانات الی زمین پر بنے ہوئے ہیں، کہ (بہتی ہیں اُن کے پنچ) جنت کی (نہریں)۔ بی(اللہ) تعالی (کا وعدہ ہے) جو پورا ہوکر رہےگا۔ کیونکہ (نہیں خلاف کرتا اللہ) تعالیٰ اپنے (وعدہ کے)۔

الله تعالی نے توبہ کرنے والوں سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور اطاعت کرنے والوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور جواس کے دیدار کے مشاق ہیں اور محب صادق ہیں اُن سے اپنے قرب، اپنی رضا، اور اپنے دیدار کا وعدہ کیا ہے۔ بیسار سے وعد سے انشاء اللہ تعالی پورے ہوکر رہیں گے۔ اِس مقام پر بی خیال رہے وعد اور وعید میں فرق ہے۔

انعام واکرام کی خبردینے کو وعدہ کہا جاتا ہے، اور سزا کی خبر دینے کو وعید کہا جاتا ہے۔ وعدہ کے خلاف کرنا کرم ہے،

اور بیاللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے۔ توجن آیات میں اللہ تعالیٰ نے سزا کی خبر دی ہے، اگر وہ اُس کے خلاف کر سے اور بیاللہ تعالیٰ نے سزا کی خبر دی ہے، اگر وہ اُس کے خلاف کر سے اور سے جائز ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن آیات میں گنہگاروں کے عذا ہی خبر دی وہ حتی نہیں ہے، بلکہ اُس شرط کے ساتھ مشروط جن آیات میں گنہگاروں کے عذا ہی خبر دی وہ حتی نہیں جو بہ کہ اگر میں جا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ اِس طرح کی مشروط خبر کے خلاف کرنا کذ بنہیں جو اللہ تعالیٰ سے کہ کہ اگر میں جا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ اِس طرح کی مشروط خبر کے خلاف کرنا کذ بنہیں جو اللہ تعالیٰ صلی تعالیٰ صلی خلا ہے۔

-- ہاں -- بیضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کا فروں کے لیے جوسزا کی خبر دی ہے، وہ حتی اور لازی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں فیصلہ فرمادیا، کہ تفروشرک کوتو وہ معاف، ی نہیں کرے گا اُس کے سواجن گناہ کو جا ہے بخش دے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی تھمت وقد رت اور فضل و کرم کے جلوبے محسوں حقائق کی روشنی میں ظاہر فرمار ہاہے، کہ آے محبوب!۔۔۔

الحورات الله انزل من التماء ما على الكرائية بين الدر من التماء ما على الدر من الدر من التماء مع الدر من التماء ما على الدر من التماء ما على الدر من التماء من التماء من التماء من التماء من التمام ال

#### زَرُعًا عُخَتُلِقًا الْوَانُ ثُمَّ يَهِيُجُ فَكُرْبُ مُصَفَعًا ثُمَّ يَجُعَلُكُ حُطَامًا

تحيتی رنگارنگ کی ، پھروہ سو کھ جاتی ہے تو د کیھتے ہواُس کوزرد ، پھر کر دیتا ہے اُس کو چوراچورا۔

## ٳڮٛؽؙڎڵڰڵڔ۫ڴڒؽڵؚۯؙ؈ڵٳڎڮٳڷڒڷڹٳڽؘؖۿ

ہے۔ ہے شک اِس میں سبت ہے عقل والوں کے لیے •

( کیانہیں دیکھا کہ بلاشبہاللہ) تعالیٰ (نے اُتارا آسان کی طرف سے یانی، پھرجاری کیا اُس سے چشمے زمین میں، پھرنکالتا ہے اُس سے بھیتی رنگارنگ کی) جیسے سبز، زرد، سرخ اور اُن رنگوں

کے سوا۔ یا۔ جدا جدا جدا جنسیں جو، گیہوں، تل اور اُن کے مثل۔ (پھروہ سو کھ جاتی ہے) ہری ہونے

کے بعد، (تو دیکھتے ہوا س کوزرد) تازگی اور سبزی کے بعد۔ (پھر کردیتاہے) اللہ تعالیٰ (اُس کوچورا

چورا) ریزه ریزه اور ملا اور روندا ہوا۔ (بے شک اس) یانی برسانے اور سبزه اگانے (میں سبق ہے

عقل والوں کے لیے)۔ یا۔ اُس میں نصیحت ہے عقمندوں کے لیے، کہ مالِ دُنیا کواُس تروتازہ کھیت

ہے تثبیہ دیتے ہیں اور اُس پراعتا نہیں کرتے ،اس واسطے کہ تھوڑے ہی زمانے میں وہ تروتازگی جاتی

رہتی ہے اور زردی اور خشکی آ جاتی ہے ، اور حوادث کے سبب سے پامال ہوکر اور کٹ کر تلف ہوجاتی

ہے۔ وُنیا کی بے ثباتی اور سیمجھنا کہ وُنیادھوکے کا گھرہے، بیاسی وفت ممکن ہے جب وِل میں نورداخل

ہوجا تاہے،اورشرح صدر ہوجا تاہے

## أفكن شرح الله صدرة للرسلام دفوعلى تورين كيد فويل للفسية

تو کیا شک کہ" وہ محص کہ کھول دیا اللہ نے جس کا سینداسلام کے لیے ، تووہ روشی پر ہے اپنے رب کی طرف سے " تو ہلا کی ہے ان کے لیے

#### ڠؙڵۯؠؙۿؙۄؙڝٞؽٙۮؚڴڔؚٳڵڵۊ۠ٲۅڵێڮٷٛڞڵڸ؆۫ؠؽڹ<sup>®</sup>

ک" سخت ہیں جن کے دل اللہ کی یا دیے، وہ لوگ کھلی گراہی میں ہیں"

(نو كيا شك، كدوه مخض، كه كمول ديا الله) تعالى (نے جس كاسينداسلام كے ليے) يعني قبول

اسلام اوراطاعت بحكم مَلِكِ علام اورمتابعت سيدالانام عليالعلاة واللام كواسطي، (تووه روشني يرب

ا ہے رب کی طرف سے ) لین اپنے رب کی طرف سے یقین وبصیرت پر ہے۔ تووہ اُس کے مثل نہیں ا

ہوسکتا جس کا سیندخق بات اور اسلام قبول کرنے سے تنگ ہے۔ روایت ہے کہ بیآ یت حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجسائکریم اور حضرت حمز و رضی اللہ تعالیٰ صند کی

شان میں ہے، کہ فق تعالیٰ نے اُن کے دِل نورِمعرفت سے منور فرمادیے، پھرابولہب اور اُس کے بےادب بیٹے جیسوں کے تعلق سے فرمایا۔۔۔

التوہلائی ہے اوب ہے بین ہوں ہے روپالٹہ) تعالی (کی یاد سے)۔ یعنی ان کے دل یا داللہ) تعالی (کی یاد سے)۔ یعنی ان کے دل یا داللہ سے اِنکار کرنے والے ہیں۔ یا۔ اُس سے خالی ہیں۔ (وہ) گروہِ غافل اور سنگدل (لوگ کھلی مراہی میں ہیں)۔ جوکوئی ذرا بھی فہم رکھتا ہے، اُس پر اُس کی مراہی ظاہر ہے۔

آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہ کم سے روایت ہے، کہ سینہ کشادہ اور دِل کھلار ہنے کی نشانی پھرنا ہے دار المخلو و کی طرف، یعنی آخرت کی طرف متوجہ ہونا۔ اور پہلو تھی کرنا ہے دار لغرور ہوئے۔

ا تصرت کا سان کی جرا سے روایت ہے، کہ سینہ سادہ اور پہلونہی کرنا ہے دارلغرور سے دارالخلو و کی طرف، بعنی آخرت کی طرف متوجہ ہونا۔ اور پہلونہی کرنا ہے دارلغرور سے بعنی و نیا ہے۔ ایک بارصحابہ و کرام نے حضرت سیدانام التیکی ہے سے حض کی ، کہ کیا ہی اچھا ہوا گر آپ ہمارے واسطے پچھ کلمات طیبات ارشاد فرما کیں ، اور اپنے لب شکر بار سے بات کہ کر سننے والوں کی طوطیان ارواح کوشیریں کام کردیں تو بی آیت نازل ہوئی۔۔۔

الله نزل احسن الحي بيث ركتيا فكنتا بها قتالى الفيتور من جوم والنيان الله المناول المن

يَخْشُونَ رَبُّهُمْ ثُمَّ وَلَيْنَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُلَكُ مُلك اللهِ

اُن کے جوڈریں اپنے رب کو، پھرزم ہوجائیں اُن کے اعضاء ودِل اللّٰدِ کی باد کی طرف۔ بیاللّٰد کی ہدایت ہے،

## يَهُرِي بِهِ فَنَ يُتَكَاءُ وَفَنَ يُصُلِلِ اللَّهُ فَالَهُونَ هَادٍ

مدایت دے اُس کی جے جا ہے اور جے بے راہ رکھ اللہ ، تونہیں ہے اُسے کوئی راہ دینے والا

(الله) تعالی (نے اُتاری سب سے بہتر بات کی کتاب باہم برابر ملی جاتی )، یعنی اس کی بعض آبیتیں بعض کے مشابہ ہیں اعجاز میں ۔یا۔لفظ کی بلاغت اور معنی کی صحت میں ۔یا۔ اس میں بعض تصدیق کی صحت میں ۔یا۔ اس میں بعض تصدیق کرنے والی ہے بعض کی ،اور اِس میں بچھ تاقض اورا ختلاف نہیں (دو ہر ہے بیان کی )، یعنی اِس میں دور وخیر، ذکر وفکر، رحمت وعذاب، یعنی اِس میں دور وخیر، ذکر وفکر، رحمت وعذاب، یعنی اِس میں دور وزخ، اور مؤمن و کا فر، وغیرہ (رو گئٹے کی طرح تقرااتھیں جس) کی وخیدوں (سے بدن اُن بیشت و دوزخ، اور مؤمن و کا فر، وغیرہ (رو گئٹے کی طرح تقرااتھیں جس) کی وخیدوں (سے بدن اُن کے جوڈریں ایٹ رب کو، پھرنرم ہوجا میں اُن کے اعضاء و دِل اللہ) تعالی (کی یا دکی طرف) ۔ یعنی خداوندکریم کی رحمت اور مغفرت یا دکرنے کی طرف۔

امام قشیری نے فرمایا کہ تھراتے ہیں ہیبت الہی سے،اور تسکین یاتے ہیں انسِ بادشاہی سے۔اور تسکین یاتے ہیں انسِ بادشاہی سے۔بعضوں نے کہا، کہ تھرانا اور آرام پاناقبض وبسط کے آثار سے حاصل ہوتا ہے۔۔یا۔۔ پوشیدگی اور جلی کے سبب سے۔

(یہ) قرآن(اللہ) تعالی (کی ہدایت ہے، ہدایت دے اُس کی جے چاہے) یعنی راہ دکھانا ا اورار شاد فر ماناخلق کو ہے خدائے خالق کی طرف ہے۔ (اور جسے بے راہ رکھے) اور اُس کی گمراہی پر چھوڑ دے (اللہ) تعالی، (تونہیں ہے اُسے کوئی راہ دینے والا) جو اُس کی جیرانی اور سرگر دانی ہے اُسے نجات دے۔

افن يَبْقى بِرَجُوسُوء الْعَنَابِ يَوْمَ الْقِيمَرُ وَقِيلَ لِلطَّلِينَ وُوْوًا

تو کیاراہ ہوئی اُس کی ، جو بچت کی ڈھال بنائے اپنے چبرے کوئرے عذاب سے قیامت کے دن ، اور کہد یا گیا ظالموں کوکہ مہوج جو بہتے حور ش ماکننگ تکسیدون

" چکھتے رہو جو کماتے تھے**"** 

(تو کیاراہ ہوئی) عذاب سے نجات کی (اس) براہ (کی، جو بچت کی ڈھال بنائے اپنے چہرے کو کر سے عذاب سے چہرے کو کر سے عذاب سے چہرے کو کر سے عذاب سے نئر رہوکر جنت میں راحت کی زندگی بسر کرنے والا ہے۔

'وسیط' میں کلبی سے منقول ہے، کہ اِس آیت میں ابوجہل کی طرف اشارہ ہے، کہ اُسے دوزخ میں سے منقول ہے، کہ اِس آیت میں ابوجہل کی طرف اشارہ ہے، کہ اُسے دوزخ کی دوزخ میں سے جائیں گے ہاتھ گردن میں باندھ کر، اور وہ چاہتا ہوگا کہ آتش دوزخ کی طرف منھ نہ کرے اور اُس سے بیجے۔

(اور کہدویا عمیا ظالموں کو، کہ تخصّے رہوجو کماتے تھے) بعنی تم جواپنے پیغمبر کی تکذیب کرتے۔ تھے،اُس کا مزا چکھو۔

كَنْ بَالْنِينَ مِنْ قَبْلُومُ فَالْمُهُ وَالْعَنَ الْبُونَ عَيْثُ لَا يَتَعْمُونَ ١٠٥٥ كَنْ حَيْثُ لَا يَتَعْمُونَ ١٠٥٥

حمطایا انہوں نے جو اِن سے پہلے ہوئے ، تو آیا اُن پرعذاب جہاں سے وہ بے خبر ہتے ہ (حمطلایا انہوں نے) بعنی اُن برنصیبوں نے اپنے پیغمبروں کو (جو اِن سے پہلے ہوئے)،

لین کفارِ مکہ سے بل ہوئے، (تو آیا اُن پرعذابِ) البی (جہاں سے دہ بے خبر تھے)۔ لینی جہال سے

3.5

عذاب آنے کی وہ تو قع نہیں رکھتے تھے۔وہ امن کے ساتھ نہایت آ رام اور چین کے ساتھ وفت بسر کر رہے تھے، کہ اچا تک اُن کی امن کی جگہوں میں عذاب آپہنچا۔ اُن کواُس کا وہم و گمان نہ تھا، اور نہ ہی اُن کے دِل میں بھی تصور آسکتا تھا، کہ ایسے عذاب میں وہ مبتلا ہوں گے، کیونکہ وہ امن میں تھے اور عذاب سے بالکل غافل تھے۔

## فَأَذَا فَهُمُ اللَّهُ الْحِزْي فِي الْحَيْوِةِ النَّانَيَّا وَلَعَنَ الْإِنْ وَلَكُوا اللَّهُ الْحَرْةِ وَالنَّالِيُ اللَّهُ الْحَرْةِ وَالنَّالِيْرُ وَلَعَنَ اللَّهُ الْحِرْةِ وَالنَّالِيْرُ وَلَعَنَ اللَّهُ الْحَرْةِ وَالنَّالِيْرُ وَلَعَنَ اللَّهُ اللَّهُ الْحَرْةِ وَالنَّالِيْرُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

تو چکھادیا اُنہیں اللہ نے رسوائی کو دُنیاوی زندگی میں۔اور یقیناً آخرت کاعذاب بہت بڑا ہے۔۔۔

#### كُوكَا نُوْايِعُلَكُوْنَ الْعِلْكُونَ الْعِلْكُونَ الْعِلْمُونَ الْعِلْمُونَ الْعِلْمُونَ الْعِلْمُونَ الْعِلْ

كاش بيجانة!●

(تو چکھادیا انہیں اللہ) تعالیٰ (نے رسوائی کو) ۔ یعنی دہ اُسے ایبامحسوں کرتے تھے جیسے چکھنے والا شے کا ذاکقہ محسوس کرتا ہے (وُنیاوی زندگی میں) ۔ اور وہ رسوائی منے وحسف ، غرق وتل ، قید وجلا وطنی ، جیسے عبرت ناک عذاب تھے۔ اور یہ تو اونیٰ عذاب ہے ، (اور) اس کے مقابلے میں (یقیناً آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے ) ، اس لیے کہ وہ سخت اور دائی ہے۔ (کاش یہ جائے ) اور اُس سے عبرت پکڑتے اور پھر بھی اللہ ورسول کی نافر مانی نہ کرتے ، اور خود کو عذاب سے جھڑا لیتے۔

## وَلَقُنَ فَمُرْبِنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْانِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّمُ يَتَذَكَّرُونَ عَنَ

اور بے شک بیان فرمایا ہم نے لوگوں کے لیے اِس قرآن میں ، ہر طرح سے ، کدیے فیحت قبول کریں۔

#### ڠۯٳٵٚۼڒۑؿٳۼؽڒڋؽ؏ۅڿڷۼڵۿؗۄؽؿڠ۠ۯؽ؈

قرآن عربی زبان ،جس میں پھے بھی بھی ہی نہیں ، کہلوگ ڈریں۔

(اور بے شک بیان فرمایا ہم نے لوگوں کے لیے) عمو ما، اور اہل کہ کے لیے خصوصا، (اِس قرآن میں ہر طرح ہے)، یعنی ہر طرح کی مثل جو امرِ دین میں کام آئے، تا (کہ) شایداب (یہ نصیحت قبول کریں) اِس کے سبب ہے، اور وہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے وہ (قرآن) ہے، جو (عربی زبان) میں ہے، (جس میں ہجے بھی بچی ہیں)۔ نہ اُس میں عیب ہے نہ ظلل ہے، اور نہ ہی تناقض، اور غیر مخلوق ہے، اور۔۔بہر نقدیر۔۔ اُتارا گیا ہے اُسے اِس لیے (کہ لوگ ڈریں) لیعن اُس

کے معنی میں غوروتامل کرنے کے سبب سے پر ہیز کریں کفراور تکذیب سے۔

صرب الله مثلا تجلا فيه شركاء متشكسون ورجلا سكالرجل

ضرب المثل فرما يا الله نے كه" ايك غلام ہے جس ميں كئ ساجھے والے ہيں ،سب بدطينت،اورا يك غلام صرف ايك فخض كا،

ۿڵؽۺڗ۫ڿڹڹڡؿؙڵڒٵٚڰ۬ؽڽؙڔڵۼٵڵٲڴڗٛۿۄٙڒڽۼؖڵڹٷؽ

كيادونول كى مثال برابر ہے؟ الحمد للله " بلكه أن كے بہتير يو نادان بيں •

(ضرب المثل فرمايا الله) تعالى (نے ، كه ايك غلام ہے جس ميں كئى ساجھے والے بير) يعنى

اُس کے کئی مالک ہیں، (سب بدطینت) بدخواور ناموافق ہیں، اور ہرایک اُس مَر دکوکام کا حکم دے،

اوروہ کسی کا کام پورانہ کرسکے،اور کوئی شریک اُس سے راضی نہ ہو۔ (اور) اِس کے برعکس (ایک) مرد

جو (غلام) ہے (صرف ایک مخص کا)، یعنی ایک غلام اُس کا ایک ہی آ قاہو، اور کوئی اُس میں جھگڑا نہ

كرے ، توالبت بيغلام بالكل اپنے آقا كے كام ميں متوجه جوكراً س كى خوشنو دى حاصل كرسكتا ہے۔

( کیا دونوں کی مثال برابر ہے)؟ ہرگزنہیں! دونوں غلام برابرنہیں ہوسکتے،اس واسطے کہ

ایک تواییخ آقاؤں کے جھڑے کے سبب سے عاجز ہوتا ہے، اور سب آقا اُس سے ناراض رہتے ہیں،

اور دوسراشر یکول کی منازعت ہے سالم اور محفوظ ہے، تو اُس کا آتا اُس سے خوش اور راضی رہتا ہے۔

"مشرك تو يہلے غلام كے مثل ہے، كه أس نے اپناول اينے معبودوں ميں سے ہرايك كى

عبادت کرکے پراگندہ کیا۔اور موحد دوسرے غلام کے مثل ہے، کہ خدا کے سوانہ کی عبادت کرتا

ہے اور نہ کی کو خدا سمجھ کر دوست رکھتا ہے، اور نہ ہی بارگا و خداوندی کوچھوڑ کرائس کی کوئی امیدگاہ ہے۔

(الحمدالله) سب تعریف الله کے واسطے ہے جو خدائی میں اپناشریک نہیں رکھتا۔ (بلکہ اُن کے بہترے

تونادان ہیں)، جوہیں جانتے ہیں کہوہ مالک مطلق ہے۔

كفارِ مكه كہتے تھے، كه بهم اميدر كھتے ہيں، كه محمد ملى الله تعالیٰ عليه وآلہ وہ ملم وفات يا جائيں اور

پھرہم اِن سے نجات یا کیں ،توحق تعالی نے فرمایا کہ اُ ہے محبوب!۔۔۔

ٳػڮڡؘڽۣؾٛٷٳڴۿٶٙڡؚٞؾۣٷؽؘۿ

ب شک تنهاری موت آنی ہے اور بلاشبہ وہ لوگ بھی مرجانے والے ہیں۔

س را (بے شک تہاری موت آنی ہے اور بلاشبہ وہ لوگ بھی مرجانے والے ہیں)۔ تو اپنی موت سے بے فکر اور بے خوف ہونا، اور دوسرے کی موت کا انتظار کرنا، عین جہالت اور کمالی جمافت ہے۔ اگر انتظار کرنے والا ہی پہلے مرگیا، تو اُس کی موہومہ نجات کا کیا حشر ہوگا۔

## ثُعُ إِلَّكُمْ يَوْمَ الْقِيلَةِ عِنْكَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِبُونَ ﴾

پر بلاشہ تم لوگ آیامت کے دن اپ رب کے پاس جھڑ وگے۔
(پھر بلاشہ تم لوگ) اُ ہے مؤمنو! (قیامت کے دن اپنے رب کے بیاس) کا فروں سے
(جھگڑ وسے) امرِ دین میں، اور اُن پر غلبہ تہ ہیں کو ہوگا۔
اور بعضوں نے کہا ہے کہ جھگڑ اعام ہے کہ بعضے لوگ بعضوں سے جھگڑیں گے دُنیا کے
قصے تضیوں میں، اور ہرایک اپنے تن کو پہنچے گا۔

بعومة تعالى وبفضله ببحائة آج بتاریخ

۱۹ رئی الثانی سس ای در مطابق در ۱۹ رماری ۲۰۱۲ و رماری ۱۳ را ۱۳ و روز جمعه مبارک ، تینیسویں پاره کی تفییر کممل ہوگئ ، اور آج بی بفضله تعالی چوبیسویں پاره کی تفییر کا آغاز کردیا۔ مولی تعالی اس کی اور باقی قرآن کریم کی تفییر کی تحمیل کی سعادت مرحمت فرمائے ، اورفکر وقلم کواپی خاص حفاظت میں رکھے۔ مرحمت فرمائے ، اورفکر وقلم کواپی خاص حفاظت میں رکھے۔ آمِین یَامُ جِیُبَ السَّائِلِینَ بِحَقِ طُله وَیاسَ ، وَسِحَقِ نَ وَصَ وَبِحَقِ یَااُبُدُو حُ وَبِحُرُمَةِ وَبِحَرُمَةِ مَنْ وَصَ وَبِحَقِ یَااُبُدُو حُ وَبِحُرُمَةِ مَنْ وَصَ وَبِحَقِ یَااُبُدُو حُ وَبِحُرُمَةِ مَنْ وَصَ وَبِحَقِ یَااُبُدُو حُ وَبِحُرُمَةِ مَنْ وَصَ وَبِحَقِ مَالُهُ تَعَالَى علیه وَالله وَاسَاء وَالمُ مَنْ وَصَ وَبِحَقِ مَالله تعالی علیه واله واصابه والم

فَكُنَ أَظْلُومُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ



## فكن اظلمُ مِسْنَ كَنْ بَ عَلَى اللهِ وَكُنَّا بَ بِالصِّلُقِ الْحُجَاءَةُ \*

تو اُس سے زیادہ ظالم کون ہے، جوجھوٹ لگائے اللہ پر، اور جھٹلا دیا سچائی کو، جب آگئی اُس کے پاس۔

## اليس في جَهَنَّهُ مَثْوًى لِلْكُفِي يَن ﴿

کیانہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کا فروں کا؟•

آگے کی آیتوں میں اللہ عزوج اُن مشرکین سے خطاب فرمارہا ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باند ها اور اللہ کی عبادت میں دوسروں کوشریک کرلیا، اور اُنہوں نے بید عویٰ کیا کہ فرضتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور انہوں نے اللہ کے لیے اولا د ثابت کی ، اور جب اللہ تعالیٰ کے رسل کرام صلوات اللہ علیہ اُن کے پاس اللہ کا پیغام کے رسل کرام صلوات اللہ علیہ اُن کے پاس اللہ کا پیغام کے رسل کرام سلوات اللہ علیہ اُن کے پاس اللہ کا پیغام کے رسل کرام سلوات اللہ علیہ اُن کے پاس اللہ کا پیغام کے رسل کرام سلوات اللہ علیہ اُن کے پاس اللہ کا پیغام کے رسل کرام سلوات اللہ علیہ اُن کے پاس اللہ کا پیغام کو جھٹلایا۔اس کیے اللہ علیہ میں اور جان کے باس اللہ کا اور جانہوں نے اُس بیغام کو جھٹلایا۔اس کیے اللہ علیہ کی کرانہ کے باس اللہ کا بیغام کو میں کے دوسروں کے باس کرام میں کے دوسروں کے باس کے دوسروں کے باس کی کرانہ کے باس کی کرانہ کے باس کرام میں کرانہ کی کرانہ کے باس کرانہ کے باس کرانہ کی کرانہ کے باس کرانہ کے باس کرانہ کرانہ کو کرانہ کے باس کرانہ کی کرانہ کی کرانہ کے باس کرانہ کو کرانہ کو کرانہ کی کرانہ کی کرانہ کی کرانہ کو کرانہ کرانہ کرانہ کے باس کرانہ کو کرانہ کرانہ کرانہ کی کرانہ کرانہ کرانہ کرانہ کرانہ کو کرانہ کو کرانہ کرانہ کرانہ کرانہ کرانہ کو کرانہ کو کرانہ کرانے کر کرانہ کرانہ کرانہ کرانہ کرانہ کرانہ کرانہ کو کرانہ کر کرانہ کرانہ کرانہ کرانہ کرانہ کرانہ کرانہ کرانہ کر کرانہ کرنہ کرانہ کرنے کرانہ ک

(تواسسے زیادہ) بڑا (ظالم کون ہے جوجھوٹ لگائے اللہ) تعالیٰ (پر)،اوراُس کے لیے زن ،فرزند،اورشریک منسوب اور ثابت کرے (اور) جھوٹ جانے پچ بات کو۔ چنانچہ۔ (جھٹلادیا) مرایا (سچائی) یعنی قرآنِ کریم (کو، جب آگئی) وہ سچائی قرآنِ کریم کی شکل میں (اُس کے پاس)۔ بعضوں نے کہا ہے کہ صدق سے مرادسیدنا محمد ﷺ میں کہ وہ جب اُن کا فروں کے پاس تشریف لاتے ہیں، تو وہ کا فرتکذیب کرتے ہیں اور جھوٹا بناتے ہیں۔

یے۔ میں اور مکذبین اس خام خیالی میں ہیں کہ (نہیں ہے جہنم میں محکانہ کا فروں (کیا) ندکورہ کا ذبین اور مکذبین اِس خام خیالی میں ہیں کہ (نہیں ہے جہنم میں محکانہ کا فروں

اب معنی بیهوا که ـ ـ ـ ـ

جہنم کا ذبین اور مذکورہ مکذبین اور دیگر کفار کی منزل اور اُن کا مقام ہے۔ بیہ اُن کے کفر و بمکذیب کی جزاہے۔

## وَالَّذِي عَاءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّى بِهِ أُولِلِكَ هُوالْكُتُقُونَ ٣

اور جولا پاسچائی کو،ادرتقیدیق کی اُس کی، وہی پر ہیزگار ہیں۔

(اورجولا یاسچائی کو،اور) جس نے (تقدیق کی اُس کی، وہی پر ہیزگار ہیں)۔ بعضے مفسرین کہتے ہیں کہ جائے پالھنٹ تی سے جبرائیل امین مراد ہیں کہ قرآن لائے اور

صنی بہ سے آنخضرت ﷺ مقصود ہیں کہ آپ نے اُس کی تقید لیق فرمائی ،اور قبول کرلیا۔

الزُّمَرِ ومِنْ

بعضوں نے کہا کہ قرآن لانے والے رسول مقبول ہیں اور اُس کی سب سے ہملے تقعدیق کرنے والے مَر دوں میں حضرت صدیق اکبراور بچوں میں حضرت علی شیر خدارشی الشتعالی تنہا ہیں۔ یہ بھی ایک قول ہے کہ اُس سے سارے مؤمنین مراد ہیں، کیونکہ سب اُس کی تقعدیق کرنے والے ہیں۔

## كَهُوُمَّا يَشَاءُونَ عِنْدُر يُهِوْ ﴿ ذَٰلِكَ جَزْوُا الْمُحُسِنِينَ ﴾

انہیں کے لیے ہے جو جا ہیں اپنے رب کے یہاں۔ بیٹواب ہے احسان والوں کا

## لِيُكُونَ اللَّهُ عَنْهُ وَالنَّوَ الذِّي عَلَوْ الدِّي عَلَوْ الدِّي عَلَوْ الدِّي عَلَوْ الدِّي عَلَوْ الدّ

تا كما تارد \_ الله أن سے بوى سے بوى برائى جوأنبوں نے كى ، اور ثواب دے أنيس

#### بآخسن الزي كالوايعكون

بری ہے بری نیکی کاجوکر چکے تھے۔

یہاں بڑی بُرائی کا ذکرمہالغہ کے واسطے ہے، لیعنی جب بہت زیادہ بُرے کام کومٹائے اور چھپائے گا، توجو کم بُر ہے کام ہیں انہیں بطریق اولی محواور مخفی فرمائے گا۔ در جو بات کا مزید میں میں میں میں میں میں کہا ہے کہ جندی میں میں میں میں احدا کا مدا کہ الدوں میں

(اور تواب دے انہیں بردی میں بردی نیکی کا جوکر بیکے متھے)۔اوروہ بہت احجما کام ایمان ہے۔ بعضوں نے کہاہے کہ اُن کے احسن اعمال کی جزازیادہ عطاکریں میے،اور باقی اعمال کا

اجر بدستور دیں گے۔

النير الله يحاب عبدة ويُعَوِّنُونَكَ بِالنِينَ مِن دُونِهِ

كيانيس بالله كافي السيخ بندے كو؟ اور فرراتے بين تم كوأن سے، جواللہ كے خلاف بيل-

دُمَنَ يُعْمِلِ اللهُ فَكَالَةُ وَعَالِهُ فَكَالَةً وَا

اورجس كوسدراور كاللدراق في سهاس كاكوكي راودسيد والاه

(كياليس عالله) تعالى (كافى استديده) مرفظ (كوم)

اِس کے معنی میہ ہیں کہ اللہ جل شانہ جمر سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کے شرسے بچانے

کے لیے کافی ہے۔ اور وہ اپنے حبیب کی نصرت کر کے مشرکوں پر غالب کر ہے گا اور دین

محمری کوسب دینوں پر غلبہ دے گا۔ روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہ کم کفار کے

باطل معبودوں کا عیب بیان کرتے تو کا فر کہتے ، اُسے محمد وہ اُلی نے فر مایا۔۔۔

کورنج پہنچا کیں گے اور تہا را حال تباہ ہو جائے گا، تو حق تعالیٰ نے فر مایا۔۔۔

(اور) کا فروں کے خیال کو باطل قر اردے دیا ، کہ اَسے محبوب! بیکا فرلوگ (ڈراتے ہیں تم کو اُن ہے جواللہ) تعالیٰ (کے خلاف ہیں) لیعنی خدا کے سواان کے معبود ہیں ، تو اُن پر واضح کر دو (اور) بتا دو کہ (جس کو بے راہ رکھے اللہ) تعالیٰ کہ گمراہی کی وجہ سے وہ خوف دلائے اُن چیزوں کا جو کئر پھر بیں ، خفرر پہنچا کہتے ہیں نہ فائدہ ، (اونہیں ہے اُس کا کوئی راہ دینے والا) جواُن کی ہدایت کرے۔۔۔

ہیں ، خفرر پہنچا کتھ ہیں نہ فائدہ ، (اونہیں ہے اُس کا کوئی راہ دینے والا) جواُن کی ہدایت کرے۔۔۔

وَمَنْ يَهْدِاللَّهُ فَمَالِكُ مِنْ مُونِ لِي النَّهُ النَّهِ اللَّهُ لِعَنْ يُرْدِى انْتِقَامِ اللَّهُ لِعَنْ يُرْدِي انْتِقَامِ اللَّهُ لَهُ عَنْ يُرْدِي انْتِقَامِ اللَّهُ لَكُونَا لِللَّهُ لِعَنْ يُرْدِي انْتِقَامِ اللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ لَكُونَا لِللَّهُ لِللَّهُ لِعَنْ يُرْدِي انْتِقَامِ اللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ لِعَنْ يُرْدِي انْتِقَامِ اللَّهُ لَكُونَا لِللَّهُ لِللَّهُ لَهُ اللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لَلْ اللَّهُ لِلللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لِلَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّالِ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لِلللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لِلللَّهُ لَلْ اللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لِلللَّهُ لَلْ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ اللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّ

اور جےراہ دے اللہ اونہیں اُس کا کوئی مراہ کرنے والا ۔ کیانہیں ہے اللہ کڑت والا انقام کینے والا؟ و (اور جے راہ دے اللہ) تعالی (تونہیں) ہے (اُس کا کوئی مراہ کرنے والا) کہ اُسے راہ سے
بہکا دے ، تو (کیانہیں ہے اللہ) تعالی (عزت والا؟) یعنی دشمنوں پر غالب اور کا فروں سے (انقام
لینے والا؟) اَسے محبوب! بیکا فرعجیب ناقص د ماغ کے لوگ ہیں جو حکائی السکا وی والا کے اللہ تعالی
ہی کو کہتے ہیں بیکن بے قدرت و بے اختیار ہتوں کو اور لا چار پھروں وغیرہ کو اپنا معبود بھی بنالیا ہے۔

ولین سالته و قان من الله و الرض کیفولی الله و الرض کیفولی الله و قال الله و

هل هن کنوه فی صبر کم آو آزاد فی برخمه کی هل هن منسکت تو کیاده اس کانتمان رسانی کودور کردیں کے؟ بااللہ نے مها بحد پر رمت بھیجنا، تو کیاده اس ک کرخمتین میل کسیمی اللہ علیہ یکو کل المنتو کالوں رمت کوروک دیں ہے؟" کوکہ" کان ہے مصاللہ۔ اس پھروسہ رکیس ہمروسہ والے"

(اور)اب (اگر پوچھاتم نے اُن سے کہ کس نے پیدا کیا آسانوں اورز مین کو؟ تو ضرور کہہ دیں گے کہ اللہ) تعالی ۔ اِس واسطے کہ زبین اورآسان کا پیدا کرنا اُس کے خالق اورا یک ہونے پر بہت کھلی ہوئی دلیل ہے ۔ تو اَ محبوب! ان کا فروں سے (پوچھو کہ ذرابتا و کہ جس کی دُہائی دیتے ہواللہ) تعالی (کے خلاف، اگر اللہ) تعالی (نے چاہا جھے نقصان پہنچانا) ، تختیوں اورتکلیفوں میں مبتلا کر دینا، (تو کیا وہ) تہمار ہے معبود (اُس کی نقصان رسانی کو دُور کر دیں گے؟ یا) بصورتِ دیگر، اگر (اللہ) تعالی کیا وہ) تہمار ہے معبود (اُس کی نقصان رسانی کو دُور کر دیں گے؟ یا) بصورتِ دیگر، اگر (اللہ) تعالی کہتے ہیں کہ رسولِ مقبول نے مشرکوں سے پوچھا تو وہ چپ ہورہے، تو حق نعالی نقالی نے فر ایا۔۔۔۔

کداَ ہے مجبوب! (کہوکہ) بھلائی پہنچانے اور کرائی ہے بچانے کو (کافی ہے مجھے اللہ) تعالی، تو (اُسی پر بھروسہ رکھیں بھروسہ والے)، یعنی ہر باب اور ہر حال میں اپنا کام اُسی پر جھوڑیں۔
سابقہ ارشادات میں جب اللہ تعالی نے قوی اور شکم دلائل کے ساتھ کفار کارَ دکر دیا اور وہ بھر بھی آپ کی رسالت اور آپ کے بیغام پر ایمان نہیں لائے ، تو اللہ تعالی نے آپ کوسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اُسے مجبوب!۔۔۔

قُلْ بِلَقُوهِ اعْمُلُوا عَلَى مُكَا نَوْتُكُمْ إِنِّى عَامِلٌ فَسُوفَ نَعْلَمُونَ ﴾

کہدوکہ آے بیری قوم اِتم لوگ کرگزروا پی جگہ بی بھی اپنائل کر ماہوں ۔ تو جلدی جان لوگ مکن گیا آئیڈر عن الج بھی نے کہ بھی جگئے ہوئے مکا ایک محقیقی ہے کہ کون ہے کہ آتا ہے اُس پر عذا ب، جور مواکر دے اُسے، اور ازے اُس پر عشر جانے والا عذاب ہ بھی ) اللہ تعالی پر کامل تو کل کے ساتھ (اپنائمل کر رہا ہوں ۔ تو جلدی جان لوگ کہ کون ہے کہ آتا ہے اُس پر عذا ب جور مواکر دے اُسے، اور اُتر ہے اُس پر عشر جانے والا عذا ب )۔

ہمی ) اللہ تعالی پر کامل تو کل کے ساتھ (اپنائمل کر رہا ہوں ۔ تو جلدی جان لوگ کون ہے کہ آتا ہے اُس پر عذا ب جور سواکر دے اُسے، اور اُتر ہے اُس پر عشر جانے والا عذا ب )۔

ہمی کار میں ہے ایک گروہ مسلمانوں کے ہاتھ سے آل ہوا اور ایک گروہ قید ۔ یہ تو وُنیا میں حال

ہوااوراُن کے لیے آخرت میں ع**ک اب مرقب**ے لینی دائی عذاب ہوگا، جواُن کے ساتھ قائم

ر ہے گا اور بھی اُن سے جدانہ ہوگا۔ اُس حک اب محققہ سے بینے کی صرف بی شکل ہے کہ

حق تعالی نے اپنے محبوب پر جو کتاب نازل فر مائی ہے، اس پر دِل کی سچائی کے ساتھ ایمان لا یا جائے اور اُس کے احکامات پر عمل کیا جائے ۔۔ چنانچہ۔۔ حق تعالی فر ما تا ہے کہ اُ ہے محبوب!۔۔۔

# اِگَاأَنْوَلْنَاعَلَيْكُ الْكِتْبُ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَكُنِ اَهْتَكُى فَلِنَفْسِهُ الْكَانُونِ فَكُنِ اَهْتَكُى فَلِنَفْسِهُ الْكَانُونِ عَلَيْهِ الْكُونِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّ

اورجوبراہ ہوا،تواہے کرے کو براہ ہوتا ہے۔اور نہیں تم اُن کے ذمہدار۔

(بے شک ہم نے اتارائم پر کتاب کو) لینی قرآن کو (سب لوگوں کے لیے بالکل حق)، لینی بیان حق کے ساتھ، اس واسطے کہ قرآن شریف میں لوگوں کی معاش ومعاد کی صلحتیں بیان ہیں۔ (تو جس نے ہدایت پائی) قرآن کے سب سے، لینی اُس کے احکامات پڑمل کر کے، (تو اپنے ہی بھلے کو)، لینی اُس کے واسطے ہے اُس ممل کرنے کا فائدہ۔ (اور جو بے راہ ہوا) لینی قرآن کریم سے اپنا منہ پھیرلیا، (تو) سوااس کے نہیں کہ ایسا بے راہ ہونے والا (اپنے بُر کے و بے راہ ہوتا ہے)، لینی اُس کی گرائی کا وبال اُسی پر ہے۔ (اور) اُر محبوب! (نہیں) ہو (تم اُن کے ذمہ وار) کہ انہیں گراہ نہ ہونے دو۔ یا۔ اُن کے وکیل نہیں ہو ہدایت اور ضلالت کے اختیار میں، بلکہ تبہارے ذمہ پر تو فقط حکم بہنجاد ینا ہے اور بس۔۔۔

اب بیانسان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کرے اور مرنے سے پہلے راہِ متنقیم پرآجائے، کیونکہ ایک دن توسب کچھ چھوڑ کر اِس دُنیا سے رخصت ہونا ہی ہے، جیسا کرحق تعالی فرما تاہے کہ۔۔۔

الله يبول الرئيس حين موتها والتي لم تكف في منامها الله يبول كرديتا منارك الله يورى كرديتا منارك كرديتا منارك كرديتا من المركز كرديتا من المركز كالمناك كرديتا من المركز كالمناك كالمناكم كالمناك كالمناكم كالمنا

- انتاع

#### إلى اجل مُستَّى إن فَا ذلك لايت لِقُومِ يَتَفَكَّرُون ٥

مقررمیعادتک\_بے شک اِس میں ضرورنشانیاں ہیں اُن کے لیے جوسوچیں

## آمِرا كُنْ دُونِ اللهِ شُفَعًاءً قُل آولَو كَانُوالدِيبُر لكُونَ شَيًا

كيابناليا أنهول في الله كے خلاف كواپيغ سفارش بوچھوكة كيا گوندا ختيار ركيس كى چيزكا،

#### وَّلَا يَعُقِلُونَ۞

اورنه عقل رکھیں؟"•

اَ مِحبوب! (کیابنالیا) اپنی بے عقلی میں (انہوں نے اللہ) تعالیٰ کوچھوڑ کرائی (کے خلاف کو ایٹ سفارش) کہ خدا سے اُن کی سفارش کریں گے۔اَ مے مجبوب! اُن سے (پوچھو کہ کیا) وہ اِس صورت میں بھی سفارش کریں گے (گو) اگر چہ (نہ افقیار رکھیں کسی چیز کا) شفاعت میں ہے، یعنی شفاعت میں ہے، یعنی شفاعت کرنے کے قدرت ہی نہ رکھیں؟ (اور نہ) ہی (عقل رکھیں؟) کہ اپنے پوجنے والوں کو جان لیں؟۔۔ الحاصل ۔ اَ مے نادانو! جمادات سے شفاعت کی تو تع نہ رکھو، اس لیے کہ حال یہ ہے کہ وہ قدرت اور علم دونوں سے بہرہ ہیں۔

#### قُلْ بِلَّى الشَّفَاعَةُ جَبِيعًا لَهُ مُلَكُ السَّلُونِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ كهددوكة الله ي كهاته من جهاري سفارش - أس كي جثابي آسانون اورز مين كي -

المنافق المنافقة المن

پھراُس کی طرف لوٹائے جاؤ گے**۔** 

اَے مجبوب! (کہدوکہ اللہ) تعالی (ہی کے ہاتھ میں ہے ساری سفارش)، یعنی تھم شفاعت اُسی کے پاس ہے اور بے اُس کے تھم کے کوئی شفاعت نہ کر سکے گا، اور وہ جس کے لیے شفاعت کرنے کے تھم دے گا، صرف اُسی کے لیے سفارش کر سکے گا۔ اس لیے کہ (اُسی کی) یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی (ہے شاہی آسانوں اور زمین کی۔ پھرائس کی طرف) قیامت کے دن (کوٹائے جاؤگے)۔

## ولذا فكرالله وحرك اشتارت فلوث البين لايؤمنون

اور جب ذکر کیا گیا ایک الله کا ، توسکر گئے دِل اُن کے ، جونبیں مانتے

## بِالْرُخِرَةِ وَرَادَا دُكِرَالَيْنَ مِنَ دُونِهُ إِذَا هُمُ يَسْتَبُوثُونَ ۞

آخرت کو۔اور جبیادگی گان کی جواللہ کے خلاف ہیں،اُس وقت وہ خوش ہوتے ہیں۔

(اور جب فر کر کیا گیا) اُن نا دانوں سے (ایک اللہ) تعالی (کا،تو) لکر الله اللہ سنتے ہی اسکڑ گئے ول اُن کے جونہیں مانے آخرت کو)،تو وہ از راوِنفرت إدهر اُدهر بھا گئے گئے۔ (اور) اِس کے برخلاف جب یادگی گئی اُن کی) اور ذکر کیا گیا اُن کا (جواللہ) تعالی (کے خلاف ہیں)۔ الحقر۔۔ اللہ تعالی کے سواد وسروں کا ذکر کیا جائے، (اُس وقت وہ خوش ہوتے ہیں)۔

## قُلِ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَالسَّلَوْتِ وَالْاَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَا وَقُ أَنْتُ

تم كهوكية باالله! بنانے والا آسانوں اور زمين كا، جانے والاغيب وشهادت كا، تُو

#### كَكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَاكَانُوالْفِيهِ يَخْتُلِفُونَ ۞

اَ مِحْبُوبِ! (ثَمَ كَبُوكَه بِاللهُ) تُو (بنانے والا) ہے (آسانوں اور زمین کا) اور (جانے والا غیب وشہادت کا ، تُو فیصلہ فرمائے کا) آخرت میں (اپنے بندوں کے درمیان، جس میں وہ جھکڑا کرتے

ہتھے)امردین میں ہے۔

#### وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَنُوا مَا فِي الْرَضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ

اورا گرواقعی ہوجائے اُن کا جنہوں نے اندھیر مچایا تھا جو کچھ ہے زمین میں سب، اورا تنابی اوراُس کے ساتھ،

## لافتك واله من سُوَّء الْعَدَ ابِ يَوْمَ الْقِيلَةُ وْبَدَالْهُمْ مِن سُوَّءِ الْعَدَابِ يَوْمَ الْقِيلَةُ وْبَدَالْهُمْ مِن اللَّهِ

توضروردے ڈالتے چھٹکارے کوئرے عذاب نے، قیامت کے دن۔ اور ظاہر ہوا اُنہیں اللہ کی طرف ہے،

#### مَالَمُ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ®

جس کا گمان نہ کرتے تھے۔

(اوراگرواقعی ہوجائے اُن کا جنہوں نے اندھیر بچایا تھا جو پچھے نہیں میں سب،اوراُ تابی اوراُس کے ساتھ )۔اور بیصورت بھی نکل آئے کہ بیسب پچھا ہے فدیہ میں دے کریہ نجات حاصل کر سکتے ہیں، (تو ضرور دے ڈالتے ) بیسارے مال واسباب (چھٹکارے کو مُرے عذاب سے قیامت کے دن۔اور) اُس دن (ظاہر ہوا انہیں اللہ) تعالی (کی طرف سے جس کا گمان نہ کرتے تھے )۔ یعنی اُن کوتو گمان بیتھا کہ بتوں کی شفاعت کے وسیلہ سے قربت کا درجہ ملے گا۔ جب عذاب میں گرفتار ہوں گے، تو جواُن کو گمان تھا اُس کے خلاف اُن کو مہنچے گا۔

## دَبِدَالَهُمُ سَيّاتُ مَاكسَبُوا دَحَاقَ مِهِمُ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِءُونَ ٥

اورظاہر ہوگئیں اُنہیں جو کما بھے تھے کہ ایکاں ،اور پھٹ پڑا اُن پرجس کا ندا ق اُڑاتے تھے۔

(اور) مزید برآس (ظاہر ہوگئیں انہیں جو کما بچکے تھے کہ ایکاں) یعنی اُن برائیوں کا عذاب پیش آیا۔ (اور پھٹ پڑا اُن پرجس کا نداق اُڑاتے تھے) یعنی رسولِ مقبول جن اُمور سے انہیں خوف کا دلاتے تھے اور ڈراتے تھے اور وہ اُس پر ہنسی کرتے اور اُن کا نداق اُڑاتے ،اُن سب سے انہیں دوجار کہ ہونا پڑا۔ اور وہ سب بے انہیں دوجار کی تصویر بن کراپنے اوپر جوگزرر ہی تھی اُس کود یکھتے رہے۔ اور فریاد کرنے گئے۔۔ چنانچہ۔ حق تعالی فرما تا ہے۔۔۔

#### فَرْدُا مَسَى الْرِنْسَان صَرْدَعَا كَان فَيْ رَادُ احْوَلْن عُرْبِ الْمُعَلِّمُ فَكُلُّ الْمُعْدَا فَكُلُّ ال توجب پنجانسان كونقصان، تود ما لَى دين لكايرى، كرجب دى بم نے أسے كو لَى نعت الى طرف سے ، تو يولا ك

## النَّمَا اوْتِينَتُهُ عَلَى عِلْمِ بَلْ هِي فِنْنَةُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۗ

" مجھے بس دیا گیا ہے بیلم کی بناپر۔" بلکہ وہ نعمت ایک آزمائش ہے۔لیکن اُن کے بہتیرے ناوان ہیں۔ (توجب پہنچا)عتبہ اور ابوحذیفہ۔۔یا۔۔اُس جیسے سی بھی (انسان کونفصان) یعنی تی اور مفلسی،

( توجب پہچ ) عنبہ اور ابو صدیقہ ۔۔۔۔ اس بینے کی کی رائسان و فقصان ) یہ ہی اور سی ( تو دُہائی دینے لگامیری، پھر جب دی ہم نے اُسے کوئی نعمت ) یعنی دولت وثر وت ( اپنی طرف سے ) فضل کی راہ ہے، اُس کے استحقاق کی وجہ نہیں، ( تو ) وہ کا فرانسان ( بولا کہ جھے بس دیا گیا ہے یہ علم کی بنایر ) ۔ یعنی مال کمانے اور حاصل کرنے کی راہیں میں نے جانیں، تو یہ مال جھے میری وانائی اور ہوشیاری سے حاصل ہوا ۔۔یا ۔۔ خودخدا ہی نے جانا کہ میں اِس نعمت کا مستحق ہوں ۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسانہیں جو وہ کہتے ہیں، ( بلکہ وہ نعمت ایک آزمائش ہے ) تا کہ ظاہر ہو جائے کہ شکر گزار کون ہے؟ اور ناشکرا کون ہے؟ (لیکن اُن کے بہتیر سے نادان ہیں ) جو اِس حکمت کو بجھ نہیں پار ہے ہیں اور یہ اُن کی کوئی نئی بات نہیں ۔۔ بلکہ۔۔۔

## قَلُ قَالَهَا الَّذِينَ مِنَ قَبْلِهِمْ فَكَآ اعْمَى عَنْهُمْ مَا كَالْوَا يَكْسِبُونَ فَكَآ اعْمَى عَنْهُمْ مَا كَالْوَا يَكْسِبُونَ فَ

بِشك بيكه يكي بين، جوإن سے بہلے ہوئے، تونہيں كام آيا أن كے جوكماتے تھے•

(بے شک میر)، یعنی اسی سے ملتی جلتی بات، (کہہ بچکے ہیں) بعض وہ لوگ (جو اِن سے پہلے ہوئے)۔ مثلاً: قارون نے کہا تھا کہ مجھے جو یہ دولت وٹروت ملی ہے وہ میرے اُس علم کی بنیاد پر ہے جو میرے باس ہے۔ یعنی میسب بچھ میرے علم وہنر کا نتیجہ وثمرہ ہے۔ اور اُس کی قوم کے لوگوں نے اُس کی میہ بات پسند کی تھی۔ (تونہیں کام آیا اُن کے جو) وہ (کماتے تھے) یعنی اُن کے کمائے ہوئے اُن کی میار بالی سے نہ بچا سکے۔

## قَاصَابَهُ مُسِيّاتُ مَا كُسَبُوا وَالْزِينَ ظَلَمُوامِنَ هَوُلَاءِ سَيُصِيبُهُمُ

تو چہنچیں اُنہیں برائیاں اُس کی جو کمایا تھا۔اورجنہوں نے اندھیر کرر کھاہے، اِن لوگوں میں سے جلد ہے جلد پہنچیں گی اِنہیں

## سَبِيّاتُ مَا كُسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ @

مجى برائيان أس كى جوكماركھاہے،اورنہيں ہیں بيہ ہراسكنے والے

(تو پینچیں انہیں مُرائیاں اُس کی) لینی وبال اُن مُرائیوں کا، (جو) انہوں نے ( کمایا تھا)

اوركرگزرے تھے۔۔ چنانچہ۔۔ وہ اپنے مال سمیت زمین میں دھنس گئے۔ (اور) اَ مے مجوب! (جنہوں نے اندھیر کررکھا ہے) اور ناشکری کی ، (اُن) مشرک (لوگوں میں سے) جوتہارے زمانے میں ہیں (جلد سے جلد پنچیں گی انہیں بھی بُرائیاں اُس کی )، یعنی اُن کی برائیوں کی جزا (جو کمار کھا ہے اور نہیں ہیں یہ جراسکنے والے )، یعنی ہم کوعذاب سے عاجز کردینے والے ۔۔یا۔۔سبقت لے جانے والے ہمارے عذاب پر۔

اُولَمْ يَعْلَمُونَ اللّٰهُ يَبِينُ طُالرِّمْ فَيُلِمَى لِمَنْ اللّٰهُ وَيَقْدِرُ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ فَي اللّ كيا أنهول نے نہ جانا كه " بلاشبالله كشادگ ديتا ہے روزى كى جے جاور على بھى ديتا ہے۔ اِنْ فِي خُولِكَ كُولِي لِنَّوْرِمِ يُؤْمِنُونَ فَي

بے شک اُس میں ضرور نشانیاں ہیں اُن کے لیے جو مانیں "

(کیاانہوں نے نہ جانا کہ بلاشبہ اللہ) تعالی (کشادگی ویتا ہے روزی کی جیے جاہے)، اُس کی قدر بڑھانے کوئیں، بلکہ محض پی مشیت ہے۔ (اور نگی بھی دیتا ہے)، جس کمی کے واسطے کہ جاہتا ہے۔ اُس کی خواری، بے مقداری اور فذلت کے واسطے نہیں، بلکہ اپنی حکمت کی رُوسے۔ (بے شک اس میں) لیعنی روزی نگ کرنے اور کشادہ کرنے میں (ضرور نشانیاں ہیں) اُس کی قدرت اور اُس کے اُس میں کے مال پر (اُن کے لیے جو مانیں) خدا کو، جوروزی دینے والا ہے۔ اور وہ جانے ہیں کہ اللہ تعالی جو بھی جس کو دیتا ہے اُس کے ضمن میں مصلحت کی ہے۔

سابقہ آیات میں مومنین کے شکراور کا فرین کی ناشکری کا ذکر فرما کراب حق تعالی اپنے سارے بندوں کو ایک مزدہ کا نفزا سنار ہا ہے، اور اپنے محبوب سے ارشاد فرمار ہا ہے، کہ اُ کے بندوں کو ایک مزدہ کا جانفزا سنار ہا ہے، کہ اُ کے بعد بارے۔

قُلْ يَعِبَادِى النّهِ يَنَ السّرَفُوا عَلَى الْفُرِيهِ لَا تَقْنَطُوا هِنَ رَجْمَةُ فَلَى الْفُرِيهِ لَا تَقْنَطُوا هِنَ رَجْمَةُ مَعَ اللّهِ مَا يَلِ اللّهِ مَا يَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

(تم یوں کہوکہ اُے میرے وہ بندو! جنہوں نے زیادتی کی ہےائی جانوں پر)، لیمنی گناہوں میں افراط کی ہے اور حدسے زیادہ کیے ہیں، (ناامید نہ ہواللہ) تعالی (کی رحمت سے۔ بےشک اللہ) تعالی (بخش دیتا ہے سارے گناہوں کو۔ کہ یقینا وہی بخشے والا) اور (رحم والا ہے)۔

اِس آیت کے شانِ نزول میں مفسرین کا اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ یہ مشرکین کے متعلق نازل ہوئی، اور بعض نے کہا کہ یہ گناہ کیرہ کرنے والے مسلمانوں کے متعلق نازل ہوئی، اور بعض نے کہا کہ یہ گناہ کہ یہ گناہ کے قاتل حضرت وشی کے متعلق ہوئی، اور بعض نے کہا کہ یہ آیت حضرت حمز ہ دھی ہے قاتل حضرت وحشی میں نازل ہوئی۔ تنیوں اقوال کو صدیث شریف کی بیشت بناہی حاصل ہے۔

حضرت مخدوم الملت تدسم نے اپنر جے کے ذریعہ جس توجہہ کی طرف اشارہ کیا ہے، اُس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ گنہ گار مسلمانوں کے متعلق نازل ہوئی ہے اور اِس آیت میں مسلمانوں کو خادم و مطبع کے معنی میں خودرسول کریم کا بندہ قر اردیا ہے، اور رسول سے ارشاد فرمایا کہ اُس کے جوب اِتم مسلمانوں کو اپنا بندہ کہہ کرمخاطب کرو۔ المحقر۔ قل فرماکر، آگے کے پورے جملے کوخودرسول کریم کا مقولہ قر ارد سے دیا۔ اِس مناسبت سے لا تقدیم کا و اور یہ خطاب فدا ارشاد فرمایا گیا۔ اگر عِبنادی میں لفظ عِبناد سے خدا کے بندے مراد ہوتے اور یہ خطاب خدا کی طرف سے فرمایا جانا مقصود ہوتا، تو اِس مقام پر جمن دیے میں افظ زیادہ مناسب تھا۔

ابرسول کے فرمان کا حاصل یہ ہوا کہ" اُے میرے بندواور میرے غلامو! جنہوں نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر، ناامید نہ ہواللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور اگر اس کو خدا کی طرف سے خطاب کرنا قرار دے دیا جائے ، تو خطاب کی بیشکل بنتی ہے کہ۔۔۔" اُے میرے بندو! جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر، ناامید نہ ہومیری رحمت ہے۔۔۔

اگر چہاس آیت کا شانِ نزول کوئی ایک ہی ہوگا کیکن اِس کا حکم سارے بندوں کے لیے عام ہے۔ یہ کلام بلاغت نظام نہایت فرحت بخش اور امید افزاہے۔ خطاب میں بھی کتنی مہر ہانی ہے کہ آ سے میرے بندو!"ارشاد فر مایا،" آ سے گنہگارو!" نہیں فر مایا۔ عتاب میں بھی نرمی کے جلوے ہیں کہ "اسراف کیا" فر مایا "خطاکی" نہیں فر مایا۔

اِس میں اسبابِ رحمت پر بھی تنبیہ فرمائی گئی کہ "نا امیدنہ ہو" فرمایا۔ اور ظاہر ہے کہ لا تھنگھوا اسبابِ رحمت پر بھی تنبیہ فرمائی گئی کہ "نا امیدنہ ہو" فرمایا۔ اور جس چیز سے حق تعالی نے تنہی فرمائی ، تو اُس سے باز رہنا بندوں کو لازم ہے۔ تو نا امید ہونا کسی وجہ سے روانہیں ، اِس واسطے کہ نا امیدی کفر ہے۔۔ الحاصل۔۔ الله

تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دے گااگر چہ دہ بکتر تہوں، بجر شرک اور کفر کے۔اس لیے کہ شرک و کفر کے۔اس لیے کہ شرک و کفر ہرگز نہ بخشا جائے گا، اُس کے لیے توبہ کرنی لازم ہے۔اُس کے سواسارے گناہوں کی مغفرت کردی جائے گا۔

یادر کھنا چاہیے کہ بخشش کا دار و مدار صرف خدائے کریم کے فضل و کرم پر ہے، کی کے استحقاق پڑیں۔ وہ چاہتو حساب لینے سے پہلے بخش دے اور اگر چاہتو حساب لے کر بخش دے۔ اگر چاہتو مزا کے بعد بخش دے۔ اگر چاہتو مزا کے بعد بخش دے۔ گنا و کہیرہ کی تو بہ کو جو ضروری قرار دیا گیا ہے اصل مغفرت کے لیے ہیں، بلکہ برا اور بے حساب و کتاب مغفرت کے لیے ہیں۔ الخضر۔ خدائی عتاب اور اُس کے عذاب اور بے حساب و کتاب مغفرت کے لیے ہے۔۔ الخضر۔ خدائی عتاب اور اُس کے عذاب سے نیچنے کے لیے گنا ہوں سے بھی تو بہ ضروری ہے۔

## وَ إِنِينَا إِلَى رَبِّكُمْ وَ السّلِبُوالَةُ مِنْ قَبْلِ انْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ

اور توبه کرڈ الواہنے رب کی طرف، اور گردن جھکادواُس کے لیے بل اِس کے، کہ آئے تم پرعذاب،

## عُور الله المعرون (الله عنوان)

پھرتمہاری مددنہ کی جائے گ

تواَے خطا کارو!۔۔۔(اور) گناہگارو!(توبہ کرڈالواپنے رب کی طرف)طاعت۔۔یا۔۔ دُعا اور عاجزی کے ساتھ۔(اور گرون جھکادواُس کے) دین کے (لیے)، یعنی اخلاص اختیار کرو توحید میں، (قبل اِس کے کہآئے تم پرعذاب، پھرتمہاری مددنہ کی جائے گی)۔ یعنی تم سے عذاب دفع کرنے میں کوئی مددنہ دے گا۔

## والبعواكس ما أنزل اليكون تربكون فيل أن كارتيك

اور پیروی کرواس بہتری ، جواتارا گیاتم لوگوں کی طرف تبہارے رب کی طرف سے قبل اِس کے ، که آئے تم پر

#### العناب بغتة وانثولا سنعرون

عذاب احالك، اورتم كوخبرى نهو"

(اور پیروی کرو اِس بہتر کی جواُ تارا ممیائم لوگوں کی طرف تنہارے رب کی طرف سے)۔ لیمن ٔ عزیمت کی متابعت کرو ُ رخصت ' کی نہیں ،اور ُ ناسخ ' کی پیروی کرو منسوخ ' کی نہیں ، ( قبل اِس

شے کہ آئے تم پرعذاب) نا گہاں (اجا تک)، لیعنی بلاءاورعقوبت۔۔یا۔۔مرگ مفاجات (اورتم کوخبر میں نہو) اُس کے آنے کی کہندارک کرسکو۔

# اَن تَقُول لَفْسُ يَحْسَر فَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فَى حَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَلَى مَا فَرَ طَتْ فَى حَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

عوى جان د باعد الموران الشروريين في المدهد المدهد

اورتھامیں مسخروں ہے "

(بی) توبہ وا تباع و پیروی ہوجانا چاہیے اُس سے پہلے، (کہ بول پڑے کوئی جان) لیعنی کہہ پڑے کوئی شخص، (کہ ہائے افسوس اُس پر! جوزیادتی کی میں نے اللہ) تعالیٰ (کے بارے میں، اور تقامیں) ضرور نداق اُڑا نے والے (مسخروں سے)۔ اِس لیے میں خدا کی رضا اور جوارِ رحمت اور قربت ِ حضرت ڈھونڈ ھنے سے بازرہا۔ ہائے افسوس میری اُن کوتا ھیوں پر! جومیں نے اللہ کے متعلق کی ہیں۔۔۔ور۔۔

## ادُتَعُول لَوْاتَ الله هَا مِنْ لَكُنْتُ مِنَ النَّتْقِينَ ﴿ الْكُنْوَيْنَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُنَّ وَمُنَى النَّفُولِ حِيْنَ

یابول پڑے کہ"اگراللہ نے ہدایت کی ہوتی میری ،تو میں بھی ہوتا ڈرنے والوں ہے ۔ یا کہد پڑے جب

## ترى العن اب كو أن لى كرَّة فاكون من المُحسِنين ﴿ بلى

د كي لي الماكوكة الرميري واليسي مورتو موجاؤل احسان والول الناسي الماكيول مبيل!

#### قَلْ جَاءَتُك اللِّي قَكُنَّ بُتَ بِهَا وَاسْتُكُبُرُتَ

یقیناً آئیں تیرے پاس میری آیتیں ،تو حجطلادیا تو نے اُسے ،اورغرور کیا

#### وكنت من الكفي ين

اورر ہا کافروں ہے۔

(یا) یہ (بول پڑے کہ اگر اللہ) تعالیٰ (نے ہدایت کی ہوتی میری، تو میں بھی ہوتا ڈرنے والوں سے) اور شرک ومعصیت میں آلودہ نہ ہوتا۔ (یا کہہ پڑے جب دیجے لےعذاب کو، کہ اگر میری والیس ہو) دُنیا کی طرف (تو) نیک عمل انجام دے کر (ہوجاؤں احسان والوں سے)۔ اُس سے کہیں

گرال کیوں نہیں!) بے شک تہ ہیں ہدایت کی گئی،اور (یقیناً آئیں تیرے پاس میری آیتیں) یعنی میری کا بیتیں) یعنی میری کتاب قرآنِ کریم، (تو جھٹلادیا تو نے اُسے،اور غرور کیا) اور اُس پرایمان لانے سے سرکشی کی (اور رہا کا فروں سے)۔

## ويؤم القيارة ترى الزين كذبوا على الله وجوهم مسودة

اور قیامت کے دن دیکھو گے اُنہیں ،جنہوں نے جھوٹ رکھااللہ پر ، کہاُن کے چہرے سیاہ کر دیے گئے ہیں۔

### اليس في جَهَنَّهُ مَثْوًى لِلْمُتَكِّيرِينَ٠٠

" کیانہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ مغروروں کا؟"**۔** 

(اور) اَے محبوب! آپ (قیامت کے دن دیکھو گے انہیں، جنہوں نے جھوٹ رکھااللہ)
تعالیٰ (پر)، لیعنی خداکوکہا کہ اُس کی اولا داور شریک ہیں، (کہ اُن کے چہرے سیاہ کردیئے گئے ہیں)
دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے ہی۔ (کیانہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ مغروروں کا؟) ضرور بالضرور ہے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم۔

## ويُنْجِى اللَّهُ الَّذِينَ النَّقُوا بِمَفَازَةِ فِي لَا يَكُنُّهُ هُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّوَّءُ

اور نجات دے گااللہ اُنہیں، جوڈرا کیے۔ اُن کی کامیابی کے سبب نہ پہنچے اُنہیں کوئی تختی،

#### ولاهُمُ يَحْزُلُونَ®

ادر نه ده رنجيده مول

(اور) اِن کے برعکس (نجات دے گااللہ) تعالیٰ (اُنہیں جوڈراکیے) اورشرک سے پر ہیز کرتے رہے۔ (اُن کی کامیابی کے سبب) بینی ایمان اور نیک اعمال کے سبب جواسبابِ نجات ہیں، (نہ پنچے) گی (اُنہیں کوئی بخی اور نہ وہ رنجیدہ ہوں) گے۔

## ٱلله خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ "وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلُ®

الله پيدافر مانے والا ہے ہرجا ہے کا۔اوروہ ہرايك كا كارساز ہے

(الله) تعالی (پیدا فرمانے والا ہے ہرجاہے کا) یعنی خیر ہو۔۔یا۔۔شر،ایمان ہو۔۔یا۔۔کفر ۔۔یا۔۔اِن کے سوا۔۔الخقر۔۔اپنے ہرجاہے کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جے جاہے پیدا کرے، جوجاہے

پیدا کرے،اور جہاں چاہے پیدا کرے۔۔الفرض۔۔وہ ہر چاہے پر قادر ہے جو چاہے کرے۔لیکن کفر کااِرتکاب بندہ خود کرتا ہے۔ جب وہ اُس کے اسباب کو اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اُس کے کفر کو پیدا فر مادیتا ہے۔ (اوروہ ہرایک کا کارساز ہے) یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مصالح کا متکفل اور اُن کے جملہ امور کا ضامن ہے۔اور جسے یقین ہوگا کہ اُس کے جملہ امور کا وہی فیل ہے، تو وہ بھی کسی معاملہ میں تدبیر' کوسامنے نہ لائے گا،اور نہ ہی کسی شے پرسہارا کرےگا۔

## كَا مَقَالِينُ السَّمَوْتِ وَالْرَرْضِ وَالْرَبِينَ كَفَرُ وَالْمِينَ كَفَرُ وَالْمِينِ اللهِ

أى كى بين تنجيان آسانون اورزمين كى اورجنهول نے انكاركيا الله كى آينون كا،

### اولِيكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ﴿

وہی خسارہ والے ہیں۔

(اُسی کی بیں تنجیاں آسانوں اورزمین کی) یعنی علوی اور سفلی امور کا مالک وہی ہے، اُس کے غیر کواُن میں تصرف ممکن نہیں۔ جس طرح خزانوں میں وہی دخل کرسکتا ہے جس کے ہاتھ میں اُن کی ''منجیاں ہوں۔

حضرت عثمان عنه في في المحضرت الله على المحفالية السلون والدّر وا

(اور جنہوں نے اِنکار کیا اللہ) تعالی (کی آیتوں کا) یعنی اُس کی قدرت کی دلیلوں کا ،اوراُس کی قدرت کی دلیلوں کا ،اوراُس کی کتاب کی آیتوں کا ،(وہی خسارہ والے ہیں) ،اس واسطے کداُن کے رجوع کرنے کی جگہ دوزخ ہے۔ ایک مرتبہ اپنی بچ فہمی کے سبب کفار قریش نے نبی کریم علیہ التحقیۃ والتسلیم کو اپنے باپ داوا کے دین کی طرف بُلا یا، تو حق تعالی نے فرما یا کداً مے جوب!۔۔۔

ال ال

### قُلُ اَفْغَيْرَ اللهِ كَأَمُرُ فِي آعَبُدُ النَّهَا الجِهِ وَنَ اللَّهِ عَامُرُ وَفِي آعَبُدُ النَّهَا الجِهِ وَنَ اللهِ عَامُرُ وَفِي آعَبُدُ النَّهَا الجِهِ وَنَ اللهِ عَامُرُونَ فَي آعَبُدُ النَّهَا الجِهِ وَنَ اللهِ عَامُ مُرْدِقِ فِي آعَبُدُ النَّهَا الجَهِ وَنَ اللهِ عَامُ مُن وَقِي الجَهِ وَانْ عَبْدُ اللَّهِ عَامُ الجَهِ وَانْ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ

كهددوكة كياالله كغيرك ليتم لوك كهتے ہو جھے كدميں بوجوں؟ أے جاہلو!

( کہہدو کہ کیااللہ) تعالیٰ (کے غیر کے لیے تم لوگ کہتے ہو جھے کہ میں یوجوں)اور وہ بھی

دلائل توحید کوس لینے کے بعد۔ (اُے جاہلو!) تمہارا بیمطالبہ غایت جھل کی دلیل ہے۔اُے محبوب!

بھلانہ غیرخدا کی پرستش تم سے کیسے مکن ہے۔۔۔

### وَلَقُكُ أُوْرِى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنَ قَبْلِكَ لَيِنَ الثَّرُكِينَ

اوربے شک وی بھیجی گئی تمہاری طرف اور جوتم سے پہلے ہوئے کہ" اگر شریک بناتے تم،

### لَيْحَبُطَى عَمَلُكَ وَلَكُكُونَى مِنَ الْخُسِرِيْنَ ﴿

توضرورا كارت جاتے تمہارے كمل،اوريقيناً ہوجاتے تم خسارہ والوں ہے •

(اور) تم إن مشركول كى خوا بهش كيسے يورى كرسكتے ہو، اس ليے كه (بي شك وحي بيجي گئي

تہماری طرف اور) اُن پیغمبروں کی طرف (جوتم سے پہلے ہوئے، کداگر) بہفرضِ محال (شریک بناتے

تم اتو ضروراً كارت جاتے تمہارے عمل اور یقیناً ہوجائے تم خسارہ والول سے )۔

اِس کی تفسیر میں بہت سے بات رہے کہ ظاہر میں اگر چہ نخاطب پیغمبر ہیں، مگر مرادان کی

امتول کے مسلمان ہیں۔ لیعنی حق تعالی اُن میں سے ہرایک سے فرما تاہے کہ۔۔۔

اگرتو شرک کرے گا،تو ضرور ضرور حبط و تباہ ہوجائے گاتمہارا و عمل جوتو نے حالت ایمان

میں کیا ہے، اور پھرتُو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوجائے گا۔اورعزت وین حاصل کر لینے کے

بعد ذلت شرك میں مبتلا ہوجائے گا ۔۔الحاصل۔۔اَے ایمان والو! ایسانہ کرو۔۔۔

### يَلِ اللهَ فَاعَبُلُ وَكُنَ مِنَ الشَّكِرِينَ ®

بلکہ اللہ کوتو ہو جتے رہوا دررہوشکر گزاروں ہے۔

(بلكهالله) تعالى (كوتو يوجة ربو، اورر بوشكر كزارول سے) جوتو حيداور عبادت كي نعت ير

شکر کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ علماءِ یہود میں سے ایک عالم آنخضرت وہ کا کی خدمت میں ماضر ہوا اور بولا کہ اَسے محمد وہ کا کا منت ہوکہ جن تعالی قیامت کے دن ایک انگلی پر

آسان،ایک برزمین،ایک بربهاژ،ایک بربانی اورمٹی،ایک برتمام مخلوق کور کھے گا، چرایی الكليال بلائے گااور فرمائے گاكه أنّاالُمَلِكُ وَأَيُنَ الْمُلُوك، لِعِن آج مِين بى بادشاه مول کہاں ہیں اور باوشاہ۔حضرت عظی اُس کی بات س کرمسکرائے اور جیب رہے،تو نیآیت

## وماقك روالله حق قاربه والزمن جبيعا فبضنه يوم

اور نبیں قدر کی اُنہوں نے اللہ کی ،جیما کہ اُس کاحق ہے۔اور زمین ساری اُس کی مٹھی میں ہے قیامت کےون ،

# القيدة والسلوق مطويق ببيبينه شيكنة وتعلى عتاين أون

اورسارے آسان کیلیے ہوئے اُس کے دست فقدرت میں ہیں۔ یا کی ہے اُس کی ،اوروہ بلندو بالاہے اُس سے جوشر یک بناتے ہیں۔

(اور)ارشاد ہوا کہ (نہیں قدر کی انہوں نے اللہ) تعالیٰ (کی جیسا کہ اُس کاحق ہے)، یعنی

جیسی اُس کی قدراوراُس کی تعظیم کرنی جاہیے۔ کیونکہ اُنہوں نے اللہ وحدۂ کی عبادت کوترک کر کے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی عبادت کرنی شروع کردی، اورانہوں نے اپنے سے بھی گھٹیا اورادنیٰ چیزوں کواللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیا۔ فرشتوں کواللہ کی بیٹیاں کہا، قیامت اور بعثت کا اِ نکار کر کے اللہ تعالی کی قدرت کا اِنکار کیا۔۔الخضر۔۔انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایس تعظیم ہیں کی جیسی اس کی تعظیم کاحق تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ قادرِ مطلق اور مختارِ کل ہے (اور زمین ساری اُس کی منھی میں ہے قیامت کے دن ،اورسارے آسان کیلیے ہوئے اُس کے دست فقدرت میں ہیں)۔

'معالم' میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت ﷺ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ قیامت کے دن آسانوں کو لپیٹ کرایئے بمین لیعنی داہنے ہاتھ میں کے گا ، اور پھر فر مائے گا کہ:

أَنَاالُمَلِكُ وَايُنَالُجَبَّارُ وُنُ وَايُنَ الْمُتَكَّبَّرُ وُن لیعنی میں بادشاہ ہوں کہاں ہیں جباراورکہاں ہیں متنکبر پھرلپیٹ کرزمین کواینے شال یعنی بائیں ہاتھ میں لے گااور وہی کلمات فرمائے گا۔ اہل ایمان ایسی یا توں میں تشبیہہ ہے اُس کی تنزیبہ کا اعتقادر کھتے ہیں ، یعنی تشبیبہ ہے

وہ یاک ہے۔صاحب بحرالحقائق نے فرمایا کہ ہمارا ند ہب اِس آیت کی تحقیق میں بیہ ہے کہ

اِسے ہم اُس معنی پر چھوڑ دیں جواللہ جل ثانہ نے اِس سے مراد لیے ہیں، اس واسطے کہ ایسے

کلمات متشابہات میں شار کیے گئے ہیں۔اوراس کی حقیقت میں کچھ بات نہ کہنا جا ہیے، یہی
اسلم طریقہ ہے جس میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔
( یا کی ہے اُس کی ) جواہراوراعراض کے وصف سے، ( اوروہ بلندو بالا ہے اُس سے جوشر یک بناتے ہیں۔
بناتے ہیں )۔۔الغرض۔۔وہ برتر و بالا ہے اُس چیز سے کہ شرک کرتے ہیں اور اُس کا شریک بناتے ہیں۔
آسان وز مین سب کے سب خدائے قا درِ مطلق کے قبضہ وقد رت میں ہیں۔۔۔

## ونفخرفي الصور فصعى من في السّلوت ومن في الرّرض

اور پھونکا گیاصور میں تو بیہوش ہو گئے ، جوآ سانوں میں ہیں اور جوز مین میں ہیں ،

## الدمن شاء الله في أفرني وأخرى فراد الهم وياه ينظرون الأسلامي المرادي المرادي

لیکن جسے اللہ نے چاہا۔ پھر پھونکا گیا اِس میں دوبارہ ، تو اُس وقت وہ سب کھڑے دکھے ہوں گے۔
(اور) اُس کے زیرِ فر مان ہیں۔۔ چنا نچہ۔۔ جب (پھونکا گیا صور میں)۔۔۔ بہلی ہاراُن کے قول کے موافق جو دو نفخے ثابت کرتے ہیں ، اور اِس نفخہ کو نفخہ صعفہ کہتے ہیں ، اس واسطے کہ جب اس ہارصور پھونکا گیا۔۔۔

( تو بے ہوش ہو سکتے جوآ سانوں میں ہیں اور جوز مین میں ہیں، کیکن جسے اللہ) تعالیٰ (نے

طٍإٍ)\_

دہ عرش اُٹھانے والے فرشتے ہیں۔۔یا۔شہیدلوگ۔۔یا۔ بہشت اور دوزخ کے اہل کار
فرشتے۔ ذہن نشین رہے کہ اِس مقام پر بے ہوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب مرجائیں گے۔
(پھر پھوٹکا گیا اُس میں دوبارہ)۔ اِس نفخہ کو ُ نفخہ بعث کہتے ہیں، (تو اُس وقت وہ سب
کھڑے دیکھے رہے ہوں گے) اپنی قبروں کے کنارے مبہوتوں کی طرح۔۔یا۔۔ اِس انتظار میں ہول
گے کہ دیکھے اب ہمارے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔

## واشرقت الدرش بغور ربها ووضع الحكث وجائ بالنبت

اور چیک اُٹھی زمین ،اپنے رب کے نورے ،اور رکھ دیا گیا نوشتہ ،اور لائے مجھے انبیاء

والشهك آءِ وَقُوى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمُ لِا يُظْلَمُونَ ﴿

اور اُن کے کواہ ، اور فیصلہ ہو گیا اُن کے درمیان بالکل تھیک ، اور وہ بین ظلم کیے جائیں ہے۔

(اور چیک اتھی)، لیعنی روش ہوگئ (زمین )محشر (اپنے رب کے نور سے)، لیمنی اُس نور

ہے جونورخدا اُس زمین میں پیدا کرےگا۔

اوربعضوں نے کہا کہ نور کے عدل کی روشیٰ مراد ہے کہ اُس روشی سے خلائق اور خالق کے قن ظاہر ہوجا کیں گے اور ظلم کی ظلمت جاتی رہے گی۔

اوررکادیا گیانوشتہ) یعنی اعمالنامہ کسی کے داہنے ہاتھ میں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں۔
(اوررکادیا گیانوشتہ) یعنی اعمالنامہ کسی کے داہنے ہاتھ میں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں۔
(اور لائے گئے انبیاء) امتوں پر دعویٰ کرنے کو، کہ ہم نے انہیں تھم پہنچا دیے، (اور اُن کے گواہ)
پیمبروں کے دعوے تھے اور ثابت کرنے کے داسطے۔۔۔اُن گواہوں سے امت محمدی ﷺ مراد ہے۔۔
(اور وہ نہیں ظلم کیے
اور فیصلہ ہوگیا اُن کے درمیان بالکل ٹھیک) حق حق سچائی اور عدل کے ساتھ۔ (اور وہ نہیں ظلم کیے
جائیں گے)۔نداُن کا ثواب کم کیا جائے گا، اور ندہی اُن کا عذاب بڑھنے دیا جائے گا۔

وَدُوِّيَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَبِلَتُ وَهُوَاعَكُمْ بِمَا يَفْعَلُونَ فَوَسِيْنَ 
وَهُوَاعَكُمْ بِمَا يَفْعَلُونَ فَوَسِيْنَ 
وَهُوَاعَكُمْ بِمَا يَفْعَلُونَ فَوَسِيْنَ 
وَهُوَاعَكُمْ بِمَا يَفْعَلُونَ فَوَسِيْنَ 
وَهُوَاعَكُمْ بِمَا يَفْعَلُونَ فَوْسِيْنَ 
وَهُوَاعَكُمْ بِمَا يَفْعَلُونَ فَوْسِيْنَ 
وَهُوَاعَكُمْ بِمِنَا يَفْعَلُونَ فَوْسِيْنَ 
وَهُوَاعَكُمْ بِمِنَا يَفْعَلُونَ فَوْسِيْنَ 
وَهُوَاعِلُمْ بِمِنَا يَفْعَلُونَ فَوْسِيْنَ 
وَهُواعِلُمْ بِمِنَا يَفْعَلُونَ فَوْسِيْنَ 
وَهُواعِلُمْ بِمِنَا يَفْعِلُونَ فَوْسِيْنَ 
وَهُواعِلُمْ بِمِنْ الْعُلْمُ فَي وَسِينَ 
وَهُواعِلُمْ بِمِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال المعالَمُ اللَّهُ عِلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ المعالَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

اور پوراپوراد باجائے گاہرانیک، جو پھرر کھاہے۔اوروہ خوب جانتاہے جو پھرکررہے ہیں۔ اور ہائے گئے

النين كفر والى جهنه ومراحتي اذاجاء وها فحت أبوابها

جنہوں نے کفرکیا جہنم کی طرف گروہ گروہ۔ یہاں تک کہ جب آ گئے وہاں ، تو کھول دیے گئے اُس کے دروازے ،

وقال لهُوخَزنها الو يَأْتِكُورُسُلُ مِنكُو يَتْلُونَ عَلَيْكُو الْمِن رَبِّكُو

اوركها أنبين أس كےسب داروغدنے كە كىيانبين آئے تمهارے پاس رسول حضرات تم میں سے، تلاوت كرتے تم پرتمهارے رب كى آيوں كو،

وَيُنْذِرُونَكُوْلِقًاءَ يُومِكُمُ هٰذَا ثَالُوْ ابلى وَلكِنَ حَقَّتَ

اور ڈراتے تم کوتمہارے اُس دن کے ملنے ہے؟ "سب نے جواب دیا کہ" کیوں نہیں۔"لیکن درست نکلی

كلمك العذاب على الكفرين

عذاب کی بات کا فروں پر•

(اور پورا پورا دیا جائے گا ہرا یک) جزا اُس کی (جو پچھ کررکھا ہے، اور وہ) لیعنی حق تعالیٰ، (خوب جانتا ہے جو پچھ کرد ہے ہیں) تو اُس کے مناسب جزادے گا۔ (اور ہانکے گئے جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف کروہ کروہ) ایک دوسرے کے بیچھے۔ (یہاں تک کہ جب آگئے وہاں) لیعن دوز خ کیا جہنم کی طرف کروہ کروہ) ایک دوسرے کے بیچھے۔ (یہاں تک کہ جب آگئے وہاں) لیعن دوز خ کیا جہنم کی طرف کروہ کو کھول دیے گئے اُس کے دروازے) اُن کے داخل ہونے کے واسطے۔ (اور)

ئع ت ملامت کی رُوسے (کہاانہیں اُس کے سب داردغہ نے ، کہ کیانہیں آئے تہمارے پاس دسول حضرات تم میں ہے؟) جو بحکم خدادندی (تلاوت کرتے تم پرتمہارے دب کی آنتوں کو) جو اُس نے اُتاری تھیں (اور ڈراتے تم کو تمہارے اِس دن کے ملنے ہے۔ سب نے جواب دیا کہ کیوں نہیں!) یعنی بیا شک رسول آئے اور انہوں نے ہمیں ڈرایا۔ (لیکن درست نگلی عذاب کی بات کا فروں پر) یعنی اللہ تعالیٰ نے کا فروں پر عذاب کی جو بات ارشاد فر مائی تھی ،اور اُن کو جو تکم عذاب دیا تھاوہ حق ثابت ہوا اور اُس کو تو درست نگلیا ہی تھا۔ پھراُن ہے۔۔۔

رِقِيلَ ادْخُلُوٓ ابْوَابِ جَهَنَّمُ خُلِدِينَ فِيهَا وَيُمَا وَيُوْلِينَ مَثْوَى

كها كياكة واخل ہوجہنم كے دروازوں ميں ، ہميشه رہنے والے أس ميں۔" توكتنا يُرا محكانه ہے

المُتَكَبِّرِينَ وسِينَ النِينَ اتْقُوْارَيُّهُمُ إِلَى الْجُنْرُ مُمَّلًا

مغرور ل کا اور جَلائے گئے جوڈرتے تھا ہے رب کو، جنت کی طرف گروہ گروہ۔

حَتَّى إِذَا جَاءُوْهَا وَفُتِتَ ٱبُوابُهَا وَقَالَ لَهُ حَزَّنَهُا

يهال تك كه جب آئے وہال اور كھول ديے گئے أس كے دروازے ، اوركها أنبيس أس كے سب واروغه نے كه

سَلَّمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُو هَاخْلِدِيْنَ ﴿

"سلام ہوتم پر ہتم خوب رہے ،تو جاؤ اُس میں ہمیشہ رہنے کو"

(کہا گیا کہ دافل ہوجہم کے دروازوں میں بھیشدر ہنے والے اس میں۔ تو کتنا کہ اٹھکانہ ہم مغروروں کا) جنہوں نے کفر وشرک افتیار کرئے اپنی عاقبت خراب کرلی۔ (اور) اُن کے برتکس (کھائے گئے جوڈرتے تھا ہے رب) کے عذاب (کو)۔۔ چنانچہ۔۔انہوں نے پر ہیزگاری کی زندگر گزاری، (جنت کی طرف) نرمی اور مہر بانی کے ساتھ (گروہ گروہ)۔ اُن کے مراتب بہشت کے قاوت کے موافق ، اُن متقیوں کو سوار کر کے پورے اعزاز کے ساتھ اُن کی سوار بول کو جنت کی طرف قفاوت کے موافق ، اُن متقیوں کو سوار کر کے پورے اعزاز کے ساتھ اُن کی سوار بول کو جنت کی طرف قفاوت کے موافق ، اُن متقیوں کو موار کہا نہیں گے، (یہاں تک کہ جب آئے وہاں) یعنی درواز کے بورکہا انہیں اُس کے سب واروغہ نے) یعنی حرواز ہے ، اورکہا انہیں اُس کے سب واروغہ نے) یعنی جنت کے فاز ن نے ۔ یہ دروازے اُن کے وینچنے سے پہلے ہی کھول دیے جائیں گے ، تاکہ اُن کو فرد ان خاز ن نے ۔ یہاں وینچنے کے بعد اُن سے فازن نے کہا۔۔۔

(کرسلام ہوتم پر) یعنی درود وسلام ہوتم پر۔یا۔۔سلامتی اور بےخوفی تہمارے حال کولازم
رہے، (تم خوب رہے)۔ دُنیا میں گنا ہوں سے پاک رہے۔۔یا۔۔ جنت میں تہمارا مقام پاکیزہ ہے۔
حضرت علی کرم اللہ جہ سے منقول ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچیں گے، تو وہاں ایک
ورخت دیکھیں گے کہ اُس کے نیچے داوچھے جاری ہیں، تو ایک میں شمل کریں گے اور اُن کا
ظاہری جسم پاک ہوجائے گا اور صاف و شفاف ہوجائے گا، اور دوسرے میں پانی پئیں گے
تو اُن کا باطن منور ہوجائے گا۔اور اُس کی پر فرشتے کہیں گے کہ۔۔۔
بہت خوب تم ظاہر و باطن میں پاک ہوگئے (تو جاؤاس) جنت (میں ہمیشہ رہنے کو) یعنی
اب بہی تمہارے لیے ہمیشہ کی رہائش گاہ ہے۔

وَقَالُوا الْحُمْدُ لِلْهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَاهُ وَ آدُرَثِنَا الْاَرْضَ نَتَكُوّاً

اوراُن سب نے کہا کہ" ساری حمداللہ کی بجس نے سیج کرد کھایا ہمیں اپناوعدہ ،اور دارث بنادیا ہمیں اِس سرز مین کا ،کہ

### مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ لَثَنَاءً فَنِعُم اَجُرُ الْعَبِلِينَ @

رہیں ہم جنت میں جہاں جا ہیں۔"تو کتنااچھا تواب ہے کام کرنے والوں کا

(اور) جنت میں داخل ہونے کے بعد (اُن سب) ایمان دالوں (نے کہا کہ ساری حمد اللہ) تعالیٰ (کی، جس نے کچ کرد کھایا ہمیں) تواب کا (اپناوعدہ، اور دارث بنادیا ہمیں اِس سرز مین کا کہ رہیں ہمیں جہاں چاہیں)۔ اِس میں کہیں آنے جانے سے کوئی روک ٹوکٹہیں۔ (تو کتنا اچھا قواب سے کام کرنے دالوں کا) اور تھم مانے دالوں کا۔

وترى المللكة عَافِين مِن حَوْلِ الْعَرَشِ لِيُسَبِّعُون بِعَمْ لِرَبِّهِمَ

اوردیمومے فرشتوں کو گھیرے ہوئے عرش کے گردا گرد، پاکی بولتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ مرحقہ میں میں وقعہ میں معرف میں میں میں میں ایک میں اس میں میں

### وَثُونِي بَيْنَهُمُ بِالْحُقِّ وَتِيلَ الْحُمَّ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ فَ

اور فیصلہ کردیا گیاسب لوگوں کے درمیان بالکل حق ،اور کہا گیا کہ ساری حمداللہ کی، پروردگارسارے جہان کا"

(اور)اً ہے مجبوب! (دیکھومے)تم (فرشتوں کو) بین جبتم مقعب صابق میں رتبہ ترب پیرہو کے ،توجد حرد یکھو کے فرشتے نظر آئیں گے (گھیرے ہوئے عرش کے کردا کرد)،اِس حال میں کہ

ۿۣۿ

(پاکی بولتے ہیںا ہے دب کی حمد کے ساتھ)۔ لینی سُبُحانَ اللهِ وَبِحَمُدِه کہتے ہیں،اور شہرے کرکے ذاتِ اللهِ وَبِحَمُدِه کہتے ہیں،اور شہرے کرکے ذاتِ اللهی سے فی کرتے ہیں اُن صفتوں کی جواُس کوسزاوار نہیں،اور حمد کرکے وہ صفتیں ٹابت کرتے ہیں جواُس کے سزاوار ہیں۔

(اور فیصلہ کردیا گیاسب لوگوں کے درمیان بالکل حق) رائی کے ساتھ، لیعنی ہرایک جنتی کو اُس کے مقام پراُتاریں گے۔ (اور کہا گیا) لیعنی فرشتوں نے ایمان والوں سے کہا، (کہ ساری حمد اللہ) تعالیٰ (کی) جو (بروردگار) ہے (سارے جہان کا)۔

بعونه تعالی و بفضله بهجانهٔ ،آج بتاریخ

۲۳ روز شنبه بمورهٔ الزمر کی تفییر کمل بوگی دوعا گوبول کهمولی تعالی این فضل وکرم

روز شنبه بمورهٔ الزمر کی تفییر کمل بوگی دوعا گوبول کهمولی تعالی این فضل وکرم

سے باقی قرآنِ کریم کی تفییر کمل کرنے کی سعادت مرحمت فرمائے۔

آمِین یَامُ جِیُبَ السَّائِلِیُنَ بِحَقِّ طُه وَیاسَ وَبِحَقِ نَ وصَ

وَبِحَقِی یَاابُدُّو کُ وَبِحُرُ مَةِ سَیِّدِ الْمُرُ سَلِیُنَ

محمد میل میل الله تعالی طیروآلدوا محله و کلم

بعونة تعالى وبفضلة بهائه مآج بتاريخ ۲۵ ررئيج الآخر الاسهاج \_ مطابق \_ 19 رماري المائي بروز دوشنبه أسورة المومن كي تغيير كا آغاز كرديا \_ مولى تعالى إس كى اور باقى قرآن كريم كي تفيير كي تحيل كى سعادت مرحمت فرمائي ، اورفكر وقلم كوا پنى خاص حفاظت ميس ركھ -آمِين يَامُجِيبَ السَّائِلِينَ بِحَقِ طُه وَينسَ وَبِحَقِ نَ وصَ وَبِحَقِ يَابُدُونُ حُوبِهُ مُرَمَة سَيِدِ الْمُرُسَلِينَ محمد من ملى الله تعالى عليه وآله والمحادث مل



سُونة المؤمن



سورة المومن \_\_ ۴۰ مكيه ٢٠

قرآن کریم کے سائٹ توامیم میں سے یہ پہلا کی ہے۔ ویسے تو سارے توامیم خصوصی فضیلت کے حال ہیں۔ چنا نچہ۔ حضرت عبداللہ ائن مسعود ﷺ سے روایت ہے کہ جب میں توامیم کی تلاوت کرتا ہوں ، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا جنت کے باغوں میں آگیا ہوں ، کہ دو مباغ نرم زمین ہیں اور میں متجب ہو کر اُنہیں و بھتا ہوں۔ اور حضرت ابن عباس ﷺ نے فر مایا کہ ہرا یک شے کا مغز ہوتا ہے اور قرآن کریم کا مغز توامیم ہیں۔ اور بعض حابداورتا بعین رضا اللہ تعلق من کو عرائس قرآن اور دیباج قرآن کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہر یہ ہو گئی روایت ہے کہ آنخضرت ملی اللہ تعلق عبد آلہ بلم کا ارشاد ہے کہ من حضرت ابو ہر یہ ہوگئی کی روایت ہے کہ آنخضرت ملی اللہ تعلق عبد آلہ بلم کا ارشاد ہے کہ من مخص نے من گئی آئی تین پڑھیں ، اُس کی صبح سے سام تک تفاظت کی جائے گی۔ اِس سورت کو اِس سے پہلی والی شام میں پڑھا، اُس کی صبح تک حفاظت کی جائے گی۔ اِس سورت کو اِس سے پہلی والی شام میں پڑھا، اُس کی صبح تک حفاظت کی جائے گی۔ اِس سورت کو اِس سے پہلی والی صرت الزمر میں بھی زیادہ تر یوم قیامت کے احوال اور حشر کے دن کا فروں کے عذاب کی کیفیت اور مؤمنوں کی جزا کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے ، حشر کے دن کافروں کے عذاب کی کیفیت اور مؤمنوں کی جزا کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے ، اور اِس سورت کا بھی بہی موضوع ہے۔

'سورہ الزمر'کے آخر میں کفار کی سز ااور متقین کی جزا کا ذکر ہے، اور یہ سورت اِس آیت سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ گنا ہوں کا بخشنے والا ہے، تا کہ کا فرکوایمان لانے کی ترغیب ہواور کفرکوترک کرنے کی تحریص اور تحریک ہو۔ اِس سورت کی آیت ۲۸ میں آل فرعون میں سے ایک مردمومن کا مخصوص ذکر ہے، اس لیے اِس کا نام المومن رکھ دیا گیا۔۔نیز۔۔اِس سورہ کو سورہ الغافر' بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ لفظ اِس سورت کی آیت سیمیں فرکور ہے۔ اور نام رکھنے کے لیے آئی مناسبت کافی ہے۔

الی نصلیت والی ، را و مدایت دکھانے والی ، حفاظت خداوندی کے سایے میں لے جانے والی ، اور مرثر دو مغفرت سنانے والی ، سورت مبارکہ کوشروع کرتا ہوں۔۔یا۔قرآنِ کریم کی تلاوت کرتا ہوں میں۔۔۔

### بسوالله الرّحلن الرّحيم

تام سے اللہ کے برامبر بان بخشے والا

(نام سے اللہ) تعالیٰ (کے) جو (بڑا) ہی (مہربان) ہے اپنے سب بندوں پر اور ایمان والوں کی خطاؤں کا (بخشنے والا) ہے۔

> ر حون حرن

> > (حم)۔

اللہ تعالیٰ ہی جانے اِن کلمات ہے اپنی مراد ۔۔یا۔۔اللہ تعالیٰ ہی کے بتانے ہے وہ جانے جس پریکلمات نازل فرمائے گئے۔۔یا۔۔اللہ تعالیٰ کے وہ مجوبین جانیں جنہیں خدا ورسول نے اپنے فضل وکرم ہے باخبر کردیا ہو۔۔۔یی تو رہا اُس کے تعلق ہے مسلک اسلم اور طریقہ ء اہل تفویض۔ رہا اِس کی تفسیر کے تعلق ہے مسلک سالم اور دوشِ اہلِ تاویل تو اُس کی روشنی میں کہا جاتا ہے ، کہ تم ہے تھم حق کی جو ہرگز رَنہیں ہوتا اور نہ رکتا ہے ، اور تشم ہے مکم حق کی جو ہرگز رَنہیں ہوتا اور نہ رکتا ہے ، اور تشم ہے ملک خدا وندی کی جو ہرگز رَنہیں ہوتا اور نہ رکتا ہے ، اور تشم ہوگا۔۔۔۔

اس کے سوا)۔اور بالآخرا بی جزایانے کوسب بندوں کا (اُسی کی طرف پھرناہے) اوراُسی کی بارگاہِ معدالت میں حاضر ہوناہے۔

## مَايُجَادِلُ فِي النَّالِي اللَّهِ الدَّالَالِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغُمُ رَكَ

نہیں جھڑتے اللہ کی آیتوں میں ، مرجنہوں نے کفر کیا، تو دھوکہ نددے سکے تہمیں

### تَقَلَّبُهُ مُ فِي الْبِلَادِ ﴿

اُن کا چلتے پھرتے رہناشہروں میں•

(نہیں جھڑے) اور طعن نہیں کرتے (اللہ) تعالی (کی آیتوں میں) اِس تعلق ہے کہ اُس کا از نامحقق ہو چکا ہے، (گر) طعن تشنیع کرنے والے (جنہوں نے کفر کیا) اور حق کو چھپایا۔ (تو دھو کا نہ اُور ہے سکتے تہمیں) اُسے خاطب! تجارت کی غرض سے (اُن کا چلتے پھرتے رہنا) شام ویمن وغیرہ (شہروں اُنٹیں)۔ یعنی تم اُس مہلت و فرصت سے جو انہیں دی گئی ہے غلط نہی کا شکار نہ ہو جانا، اس لیے کہ دُنیا وی اُراحتیں فنا ہو جانے والی ہیں اور ان کا انجام کا رضا تھے۔ دوزگار خسارہ اور نقصان پر ہوگا۔۔۔اور۔۔

## كُلْبِتُ قَبْلُهُمْ تُومُورِ وَالْاَحْزَابُ مِنْ يَعْدِ هِمْ وَهَدَّتُ كُلُّ أَنَّةً

جعثلا یا تھا اُن سے پہلے توم نوح نے اور کی امتوں نے اُن کے بعد۔ اور قصد کیا ہرامت نے

## برسولهم ليافئة وخوك لوابالتاطل ليدرخ وأبهالك

این این رسول کو، که گرفتار کریں انہیں اور جھڑنے رہے بریار باتوں ہے، تاکہ ڈیمگادیں اسے حق کو،

### فَأَخَلُ ثُهُمْ فَكُيْفَكَانَ عِقَابِ ٥

تومیں نے پکڑا اُنہیں کو۔ ۔تو کیسا ہوا میراعذاب؟

(جمٹلایا تعالین) کفارِ مکہ (سے پہلے تو م نوح نے ،اور کی امتوں نے اُن کے بعد۔اور قصد کیا مرامت نے اپنے اپنے رسول کو، کہ گرفنار کریں انہیں) اور اُن پر قابو پالیں۔(اور جمٹر تے رہے بیار اُتوں سے) بینی باطل شبہات سے تن کی تکذیب کرتے رہے، (تا کہ ڈگرگادیں) بینی مغلوب کردیں پنے (اس) طرزِ ممل (سے تن کو) جس کی متابعت واجب تھی۔(تو میں نے پکڑا انہیں کو)، بینی اُن پر ایناعذاب بھیجا جس نے اُن کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔

پس اگر کفارِ مکہ بھی اپنی اِس روش پر برقرار رہے، اور قرآنِ مجید میں جدال کرنے پراصرار کرتے رہے، تو میں اِن پر بھی ایسا ہی عذاب نازل کروں گا اور اِنہیں بھی سابقہ قوموں بعنی قوم ثمود اور قوم عاد وغیرہ کی طرح ہلاک کر دوں گا اُس کی مکافات میں۔ (تو کیسا ہوا میراعذاب) عاد و ثمود وغیرہ سابقہ امتوں پر۔ اور بیہ بھی و کیھالو کہ جس طرح واجب ہوا تھا عذاب اگلی امتوں کے تکذیب کرنے والوں پر، اور جس طرح سابقہ امتوں کے سلسل اِ نکار اور اُن کی ہٹ دھرمی کی بناپر اُن کے متعلق آپ کے رب نے اُن کے دوزخی ہونے کا فیصلہ فرما دیا تھا۔۔ بالکل۔۔

## وكاللك حقت كلمك رتك على الزين كفي والمعمد

اوراً سى طرح ٹھيك ہوگئ تمہارے رب كى بات أن بر، جنہوں نے كفركيا، كه بلاشبەوه

#### اَصُعْبُ النَّارِقَ

جہنم والے ہیں۔۔۔۔

(اور) ہو بہو (اُسی طرح تھیک ہوگئ تہمارے دب کی بات اِن پر) یعنی مکہ کے شرکین میں سے جوسلسل ہٹ دھری کررہے ہیں، اور آپ کی طرف رجوع نہیں کررہے ہیں۔ آپ کے رب نے اِن کے دوزخی ہونے کا بھی فیصلہ فر مادیا ہے، اور واضح فر مادیا ہے کہ (جنہوں نے کفر کیا کہ بلاشہوہ جہم اور اُنے دوزخی ہونے کا بھی فیصلہ فر مادیا ہے، اور واضح فر مادیا ہے کہ (جنہوں نے کفر کیا کہ بلاشہوہ جہم والے ہیں)، یعنی اِس جہان میں بھی عذاب کے ستی ہیں۔ اور اُنے محبوب! اگر تمہاری قوم حق تعالی کی عبادت سے منہ پھیرتی ہے، توحق تعالی کی بادشاہی میں کچھلل نہیں پڑتا، اِس واسطے کہ اُس کی عبادت اور حمر کرنے والے خواص مخلوقات میں سے بہت ہیں از انجملہ وہ فرشتے ہیں۔۔۔۔

الكرن يكوم العن والعن العن والعن محول السيطون وعدر المرتبعة والتعارب والمراكزة والمركزة والمراكزة والمركزة والمراكزة والمركزة والمراكزة والمركزة والمراكزة و

وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيُسْتَغُومُ وَنَ لِلَّذِينَ الْمَنُوا وَيَنَا وَسِعْتَ كُلُّ شَيْءً

اور مانے ہیں اُسے، اور مغفرت جا ہے ہیں اُن کی جو مان مجے ہیں کہ "کروردگارا! سمود یا تو نے ہر چیز میں

رَجْ وَعِلمًا فَأَغُورُ لِكَذِينَ ثَابُوا وَالْبَعُوا سَبِيلَكَ

ا بی رحت علم ، تو بخش دے اُنہیں جنہوں نے تو بہ کی ، اور چلے تیری راہ ،

1.28.0

### وَيْهِمُ عَنَابَ الْجَحِيمِ ٥

اور بچالے أنہيں جہنم كے عذاب سے

(جوافھائے ہیں کرق تعالیٰ تمام فرشتوں کو تھم دیتا ہے کہ وہ ہی وشام اعزاز واکرام کی راہ سے حاملانِ عرش پرسلام کرتے ہیں۔(اور) وہ فرشتے کروبیوں میں ہے(جواس کے گرواگر دہیں) کہ طواف کیا کرتے ہیں۔ انہیں طوًاف کہتے ہیں اور اُن کی سنز ہزار صفیں ہیں عرش کو بچ میں لیے ہوئے۔۔۔ نہایت ذوق وشوق ہے(یا کی ہولتے ہیں ایپ رب کی حمہ کے ساتھ)، یعنی خدا کا ذکر کرنے والے ہیں اُس کی تمام صفتوں اور شاؤں کے ساتھ۔

'معالم' میں شہر بن حوشب سے منقول ہے کہ حاملانِ عرش آٹھ ' ہیں۔ چار کہتے ہیں سبنہ حانک اللّٰهُ مَّ وَ بِحَمُدِكَ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى حِلْمِكَ بَعُدَ عِلْمِكَ اور دوسرے چار سبنہ حانک اللّٰهُمَّ وَ بِحَمُدِكَ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى عَفُوَّكَ بَعُدَ قُدُرَتِكَ اور گویا کہتے ہیں سبنہ خانک اللّٰهُمَّ وَ بِحَمُدِكَ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى عَفُوَّكَ بَعُدَ قُدُرَتِكَ اور گویا وہ فرشتے آ دمیوں کے گناموں کے ساتھ کرم اللّٰی کی نبیت میں بیکمات کہتے ہیں۔

(اور مانے بیں اُسے) لینی ایمان لاتے بیں این پروردگار پر۔(اور مغفرت چاہتے ہیں)
این پروردگار سے(اُن) لوگوں (کی جومان گئے ہیں) اور ایمان والے ہیں، إن لفظوں سے (که پروردگارا! سمود یا تو نے ہر چیز میں اپی رحمت وعلم) لینی تیری رحمت اور تیراعلم ہر چیز کوگیرے ہوئے ہواد سب کومحیط ہے، (تو بخش دے انہیں) اپی رحمت سے (جنہوں نے تو بہ کی اور چلے تیری راہ) ، لینی دینِ اسلام کوقبول کرلیا اور اُس پر قائم رہے، جنہیں تُو خوب جانے والا ہے۔ (اور بچالے انہیں جہنم کے عذاب سے) لینی اُن پراپی نگاہ رحمت رکھ کہ جنم میں وہ داخل نہ ہوں۔

(بروردگارا!) مبریانی فرما (اورداخل فرماانبیس) لینی توبه کرنے والوں، دین اسلام کی پیروی

کرنے والوں۔۔الخقر۔۔سبایان والوں کو (ہمیشہ کی جنتوں میں)، کمحض اپنے فضل ہے (جس کا وعدہ دیا تو نے انہیں، اور) انہیں بھی، (جولیافت مند ہوئے اُن کے باپ دادوں اور بیبیوں اور اولاد میں ہے)۔

یہاں بیذ ہن نشین رہے کہ جنات عدن مخصوص حضرات کے لیے ہے، جوام اُس میں داخل نہ ہوں گے۔ایے، ی جنت الفردوس کا حال ہے، کیونکہ ہرمقام کے لیے خاص عمل داخل نہ ہوں گے۔ایے، ی جنت الفردوس کا حال ہے، کیونکہ ہرمقام کے لیے خاص عمل ہے، اُس عمل والے کے سواکوئی اُس کا مستحق نہ ہوگا۔ جب عمل 'اخص' اور 'ارفع' ہو، تو مقام بھی بلند تر اور ارفع واعلی نصیب ہوتا ہے۔ تو جنات عدن ۔یا۔۔ جنت الفردوس کا وعدہ جن ہے کیا گیا ہے، بیضروری نہیں کہ اُن کے ایمان والے اور نیک عمل والے باپ دادااور اہل وعیال بھی اُس مقام کے لائق ہوں، لیکن رب کریم اپ فضل وکرم سے صرف 'جنت عدن' اور جنت الفردوس والوں کی خوثی اور اُن کی فرحت وسرور میں اضافہ کرنے کے لیے اُن فہ کورہ بالا قرابت داروں کو وہی مقام عطافر ماکر اُن کے قریب کردےگا، تا کہ وہ سب ایک دوسرے کود کی کی کرخوش اور مسرور ہوتے رہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ تائب کی برکات اُس کے آباء واز واج اور ذریات تک وینچے ہیں،
تاکہ وہ اُس کی وجہ سے جنت عدن ۔۔یا۔۔جنت الفردوس اور اُس کی تعمیں پائیں۔۔الحاصل ۔۔ پروردگارا! جنت عدن اور جنت الفردوس میں رہنے والوں کے قریب اُن کے ایمان والے قرابت داروں کو بھی کردے۔

(بِنک تُوبی عزت والا) ہے بعنی غالب ہے کسی سے عاجز نہیں ،اور ( حکمت والا ہے ) جو کچھ کرتا ہے حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔

## وقرهم السيات ومن كن السيات يوميد فقد رحمته

اور بچا لے اُنہیں گنا ہوں سے۔اور جون کے الکے گنا ہوں سے اُس دن ،تو بے شک تو نے رحم فر مایا اُس پر۔

#### وَذُلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعُظِيَّةُ فَ

اور يمي بري كامياني ہے

(اوربچالے انہیں مناہوں سے) لینی انہیں گناہوں سے بازر کھاور گناہوں سے دُوری عطا فرما۔ (اورجون کیلے کناہوں) کی شامت (سے اُس دن ،تو بے شک تو نے رحم فرمایا اُس پر)۔۔یابیہ

Marfat.com

٩

کے۔۔ جوآج کے دن وُنیا میں گنا ہوں سے بازر ہا اور پُر ایکوں سے کنارہ کئی کی ، تو بے شک تو نے کامت کے دن اُس کی مغفرت فر مادی۔ (اور بہی بردی کامیا بی ہے) اس واسطے کہ جو ُصاحب دولت ' ی معصمت البی کی پناہ میں ہے ، وہ کل ُرحت ِنامتنا ہی کے سابے میں ہوگا۔ جب کا فردوز خ میں آئیں گے اور اپنے نفسوں سے دشمنی شروع کر کے غصہ اور ملامت کریں گے ، کہ جب اختیار کا زمانہ تھا، تو تم ایمان کیوں نہ لائے ؟ ظاہر ہے کہ اِس کا کو کی جواب اُن کے یاس نہ ہوگا۔۔ تو۔۔

الن الن ين كفروا ينادون لمقت اللواحة برُمِن مُقْتِكُمُ انْفُسكُمُ

ے تک جنہوں نے کفرکیا، پکارو بے جائیں گے کہ یقینا اللہ کی بیزاری کہیں زیادہ بردی ہے تہاری خودا پی ذات سے

الْحُدُثُ عُونَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتُكُفُّ وَنَ ١٠

بیزاری ہے، کہ جب بکائے جاتے تم ایمان کی طرف ،توانکار کردیتے "

بررس میں بیار دیا ہے۔ اس بیار کے توسط سے (پکاردیے جاکیں گے)، لیمن فرشے انہیں کے تفریق کے توسط سے (پکاردیے جاکیں گے)، لیمن فرشے انہیں بکار کر کہیں گے (کہ یقینا اللہ) تعالی (کی بیزاری) تم سے تمہارے تفریح سبب سے (کہیں زیادہ بری ہے تمہاری خودا بنی ذات سے بیزاری سے)۔

اس مقام پرید فرمن شین رہے کہ کفار جہنم میں اپ نفسِ اتمارہ کوکوسیں گے کہ اُس نے میں کرایا جو پچھ کرایا، کہ نہ وہ اتباع خواہشات کرتے نہ ایسے دائی جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوتے۔ اور وہ نفس پر ایسا شد ید غضب ظاہر کریں گے، کہ انگلیوں کو چبا چبا کر شدت غیظ و غضب کا مظاہرہ کریں گے۔ اور اُن کا بیہ مظاہرہ برسرمجلسِ عام ہوگا۔ المخصر۔ کفار جب جہنم میں پہنچیں گے، تو اپنے نفوں سے دشنی کا آغاز کرتے ہوئے انہیں غیظ وغضب کے ساتھ میں پہنچیں گے، تو اپنے نفوں سے دشنی کا آغاز کرتے ہوئے انہیں غیظ وغضب کے ساتھ حجر کیس گے، کہ تم نے باوجود اختیار کے ایمان قبول نہ کیا۔ اُس وقت ملائکہ اُن کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ بخدا اللہ تعالیٰ کا غضب تمہارے نفوسِ اتبارہ پر بہت بڑا ہے تمہارے اسے نفوسِ اتبارہ پر بہت بڑا ہے تمہارے۔

(کہ جب تلائے جاتے) تھے(تم ایمان کی طرف، تو) اُس کو قبول کرنے ہے تم (اِنکار کر دیے ہے تم (اِنکار کر دیے ہے تھے، اور اللہ تعالی اور اُس کی تو حید ہے کفر کرتے تھے، اور اینے نفسوں کی اتباع اور اُن کی خواہشات کی طرف تیزی ہے جاتے تھے۔۔وہ۔۔

قَالُوارَتِنَا آمَنُنَا اثَنَتِينِ وَاحْيِيْتَنَا اثْنَتِينِ فَاعْتُرُفْنَا بِنُ ثُوبِنَا

بول برات كر" برورد كارا! أو في مرده ركها بمين دوبار، اورزنده كيادوبار، اب اقرار كرليا بم في النبي كنابول كا،

### فَهُلِ إِلَى خُرُورِ مِنْ سَبِيلِ<sup>®</sup>

تو کیایہاں سے نکلنے کی کوئی راہ ہے؟"

(بول پڑے کہ پروردگارا! تُونے مُر دہ رکھا ہمیں دوبار)۔ پہلی موت وہ جو دُنیا میں زندگی دینے کے بعد طاری کی گئی، اور دوسری موت وہ ہے جوصورِ اسرافیل کے ذریعہ دی گئی۔ (اور زندہ کیا دوبار)۔ پہلی زندگی یعنی وہی دُنیا کی زندگی اور دوسری زندگی قیامت کے بعد والی زندگی۔ دوبار)۔ پہلی زندگی یعنی وہی دُنیا کی زندگی اور دوسری زندگی قیامت کے بعد والی زندگی۔ یہی دُوموتیں اور دُوزندگیاں ایسی ہیں جوظا ہراور محسوں ہیں۔۔الحاصل۔۔کافر زندہ

کرنے اور مارڈ النے کا اقرار کریں گے اور کہیں گے ، کہ۔۔۔

(اب اقرار کرلیا ہم نے اپنے گنا ہوں کا)۔ جوہم نے بعث وحشر کا اِ نکار کیا تھا اور دوبارہ زندہ ہونے کی تکذیب کی تھی، وہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی، (تو کیا) اب (یہاں سے نکلنے کی کوئی راہ ہے؟)

یعنی کوئی ایسا طریقہ ہے جس پرہم چلیں اور دوز خسے چھوٹ کر جنت میں پہنچ جا کیں۔

اس سے قبول ایمان اور تو بہم ادہے، تو کیا اب ہمارے لیے ایمان اور تو بہ کی گنجائش ہے۔۔۔

اس فی شون کی در سے کرد سے سے میں سے میں کہ سے میں سے میں میں ہمار ہے۔۔۔۔

پس فرشنے اُن کو ناامید کر کے کہیں گے، بیجوتم دوزخ میں آئے ہو یہاں ہمیشہ رہے کا تھم

ہے۔۔اور۔۔

ذلكم بالناز ادعى الله وحاك كفرته ورن يتنرك به تؤمنوا

یاس کے کہ بلاشبہ جب دُہائی دی جاتی صرف اللہ کی ،تو تم نے انکار ظاہر کیا ،اور اگرشریک بنایا جاتا اُس کا ،تو تم لوگ مان جاتے ،

### فَالْكُلُّمُ لِلْهِ الْعَرِلِي الْكَبِيْرِ@

تو تعلم الله كاب سب سے بلند بروا

(بیاس لیے کہ بلاشہ جب ڈہائی دی جاتی صرف اللہ) تعالی (کی، توتم نے اِنکار ظاہر کیا) اوراُس کے منکر ہوگئے، اوراُس کی یگائی نہ مانی، اور کہنے لگے کہ کیا بہت سارے معبود وں کوصرف ایک معبود بنادیا۔ معبودِ برحق کا وحدۂ لاشریک ہونا تمہاری سمجھ میں نہ آسکا، اورتم اُس کا اِنکار کرتے رہے۔ (اورا گرشریک بنایا جاتا اُس کا توتم لوگ مان جاتے) اور خدا کے سواا پینے خود ساختہ شریکوں کو بھی معبود

بنالیتے۔ (تو علم اللہ) تعالی (کا ہے سب سے بلند) ، تینی جو برتر ہے اِس بات سے کداُ س کے ساتھ ووسرے کوخدائی میں شریک کریں ،اور (بروا) ہے اِس بات سے کہ کی غیر کواُس کے برابر گھراکیں۔

## ۿۅٳڷڹؽۑڔؽڴؚۄٳؽڗ؋ۮؽڹڒؚڶڮڴۄٚ؈ٵۺٮٳ؞ڔڹٛڰٵ

وہی ہے جود کھا تاہے تم لوگوں کواپنی نشانیاں ،اوراُ تارتاہے تمہارے لیے آسان سےروزی ،

### وَمَا يَتَنَكُّرُ إِلَّا مَنَ يُنِيبُ<sup>®</sup>

اور نہیں نصیحت یا تامگر جوتوبہ کرے

(وہی ہے جو) کمال قدرت کے ساتھ (دکھا تا ہے تم لوگوں کوا بنی نشانیاں) وحدت پردلالت کرنے والی، (اوراُ تارتا ہے تمہارے لیے آسان سے روزی) کے اسباب، جیسے مینے۔۔یا۔فرشتوں کو بھیجتا ہے اُس تدبیر کے ساتھ جو سببِ رزق ہو۔ (اور نہیں تھیجت یا تا) اوراُ ن نشانیوں سے عبرت نہیں کی خرتا، (گر) وہ (جوتو بہ کرے) اور معصیت سے پھر کرخدا کی اطاعت کی طرف توجہ کرے۔

## فَادْعُوااللهُ مُغُلِصِينَ لَهُ الرِّينَ وَلَوْكُرِهِ الْكُفُّونَ ١

"تود بانى دُوالله كى مخلصانه عقيده ركھتے ، كو بُراما نيس كا فراوگ "

(تو دُمِائی دواللہ) تعالی (کی مخلصانہ عقیدہ رکھتے) ہوئے ، لیعنی تمہاری عبادت واطاعت شرک اور میاسے پاک ہو۔ (گو مُراما نیس کا فرلوگ) اُس کی تو حید میں تمہارے اخلاص ہے۔ اِس واسطے کہ وہ نعمت ایمان سے کا فر میں اور تم اُس نعمت پرشا کر ہو، تو تم میں اور اُن میں باہم نفرت ہے۔ اور تمہارے اعمال اور اقوال اُن کو محبوب اور مرغوب نہیں ہیں ، جس طرح کہ اُن کے کام اور با تیں تمہیں مکروہ معلوم ہوتی ہیں۔۔وہ ہے۔۔

### كفيع الدكوت دوالعرش يلقى الروس من المرع على من يشآء

بلندفر مانے والا در جول کو عرش والا ، بھیجتا ہے روح الا مین کوایئے بندوں سے ، تا کہ وہ

مِنْ عِبَادِم لِيُنْذِر يَوْمَ الثَّلَاقِ

ڈرادے سب کے ملنے کے دن سے•

(بلندفرمانے والا) بندوں کے (درجوں کو) وُ نیامیں تفاوت طبقات کے ساتھ، اور عقبیٰ میں مراتب اور مقامات کا تفاوت کر کے ۔۔یا۔۔انبیاء عیبماللام کے درجے بلندکرنے والا ہے۔

حضرت آدم کا درجه مفوت کے ساتھ بلند کیا۔ اور حضرت نوح کا درجه ُ دعوت کے سبب سے۔ اور حضرت سیدالا نبیاء علیم الصلاۃ والسلام کو شفاعت عطافر ماکر۔

بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جب کسی کا درجہ چاہتا ہے بلند کرتا ہے، حقائق کی شناخت اور معرفت کے سبب ہے۔ بر الحقائق میں ہے کہ اپنے میں کا درجہ بلند فرما تاہے مُحبِیّتُ سے فنا کر کے محبوبیت کے ساتھ باقی رکھ کر۔۔ایک عارف نے فرمایا ہے جب تک تُو' شربتِ

فنا نه پيئے گا خلعتِ بقائد بينے گا۔

(عرش والا) خداوندِعرش یعنی جوعرش کا خالق و ما لک ہے ۔۔یا۔ملک اورسلطنت کا خداوند ہے، (بھیجنا ہے دوح الامین) حضرت جبرائیل (کواپنے تھم سے جس پرچاہتا ہے اپنے بندوں سے)، لیعنی جسے چاہتا ہے مرتبہ ء نبوت عطافر ما تا ہے، (تا کہوہ) جس پروتی آئے (ڈراوے) لوگوں کو (سب کے ملنے کے دن سے)۔یعنی اُس دن سے، جس دن روحیں بدنوں سے ملیں گی۔

۔۔یا۔۔اہلِ زمین اور اہلِ آسان ہاہم ملاقات کریں گے۔۔یا۔۔اولین وآخرین۔۔یا ۔۔جھوٹے معبود اور اُن کی عبادت کرنے والے۔۔یا۔مظلوم اور ظالم ۔۔یا۔۔ہمل کرنے والا ملاقی ہوگا اینے عمل سے ۔۔یا۔۔ بیسب جو مذکور ہوئے، ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے،اور۔۔۔

كومرهم برزون المكافي على الله منهم شي على الله منهم المكاف البكوم المكاف البكوم المكاف البكوم المكاف البكوم المكاف البكوم المكافئة البكوم المكافئة البكوم المكافئة البكوم المكافئة الم

بله الواحب العهار®

صرف الله واحدقياري.

(جس دن وہ سب تھلم کھلا ہیں)۔۔ چنانچہ۔۔ فلا ہمر ہوں گے قبر والے قبر وں سے نکل کر، اور (نہ چیپ سکے اللہ) تعالی (پراُن میں سے کوئی) باوصف بندوں کی کثرت کے، ذاتوں اور اعمال اور احوال میں۔ بلکہ حق تعالی سب کو جانتا ہے اور سب کوئمل کے موافق جزاد سے گا۔اور ندا کرنے والا ندا

کرے گا، کہ (کس کی بادشاہی ہے آج) کے دن؟ تو سب بندے، منفق ہوکر جواب دیں گے (صرف اللہ) تعالیٰ (واحدقہار کی)، جوایک ہے تھم میں اور توڑنے والا ہے اُن کے جھڑے جوملک کے مدعی تھے۔

اور چونکه کافرون کوخداکی وحدانیت کاضروری علم حاصل ہوگا، تو وہ اُس جواب میں ایمان والوں ہے موافقت کریں گے۔

## اليؤم عجزى كل تقس بماكسبت لاظلم اليؤمران الله

آج کے دن برلہ دیا جائے گاہرایک، جو کماچکا ہے۔ نہیں زیادتی ہوگی آج۔ "بے شک اللہ

### سَرِيْعُ الْحِسَابِ

ج**لدحساب فرمانے والاہے** 

(آج کے دن بدلہ دیاجائے گاہرایک) اپنے اُن اٹمال کا (جو) وہ (کماچکاہے)۔۔الخفر۔۔
ہرایک کو اُس کے کیے کی جزا۔یا۔ سزا ملے گی اور کسی پر (نہیں زیادتی ہوگی آج)، نہ کسی کے تو اب میس
ہرایک کو اُس کے اور نہ کسی پر عذاب ہو ھا کیں گے۔ نہ کسی کو دوسرے کے گناہ میں پکڑیں گے، نہ نیکی کا
بدلہ بدی دیں گے نہ بدی کا بدلہ نیکی۔ (بے شک اللہ) تعالی (جلد حساب فرمانے والا ہے)۔

یعنی اُس کے حساب کی تکمیل میں بہت کم وقت کلے گا۔ کوئی شے بھی اُسے حساب لینے
میں آٹر نے نہیں آئے گی، یعنی باوجود کیہ اُس وقت تخلوق کی کڑت ہوگی، کین اُن سب کے
میں آٹر نے نہیں آئے گی، یعنی باوجود کیہ اُس وقت تخلوق کی کڑت ہوگی، کین اُن سب کے
حساب میں بہت کم وقت خرج آئے گا۔ ہرایک کو تھوڑے ہوگی۔ کوئی دی دی دن ہے
جزاومز امر تب ہوجائے گی۔ اِس معنی پر یہ الکیو کو گھڑی کی علت ہوگی، کیونکہ و بی دن ہے
جس میں سب قبور سے نکل کرایک دوسرے سکیس گے۔ اِس لیے کفار کو اُس دن کے وقوع
ہے بعد کی تمنا ہوگی۔

وائن دهم مجوم الدرقر إذ القائو الكائم كالحناج كظمين ه اور دُرادُ أنيس جلدا نے والى معيبت كون ہے، جب كدان كے ول كلوں كے ہاس ہوں كے فرناك ۔۔ عالِلظلم الله على من حملي وكلا شفيع يطاع ش نبيس د بإظالموں كاكونى دوست اور نہ سفار شى جس كا كہا مانا جائے •

(اور) اَ مِحبوب! (ڈراؤائیس) یعنی کافروں کو خوف دلاؤ (جلد آنے والی مصیبت کے دن سے)، یعنی روزِ قیامت کے عذاب سے، کہ وہ ضرور آئے گا۔ اور جو پھر آنے والا ہے وہ پہنچنے کے قریب ہے۔ تو ڈراؤائیس اُس دن سے (جبکہ اُن کے ول گلوں کے پاس ہوں محفمناک) یعنی اُس دن کے ہول سے۔ اُن کے دِل اپنی جگہوں سے نکل جانے کامیل کر کے حلقوں میں آجا کیں گے، اور وہیں انگ رہیں گے۔ نہائی جگہ پھر کیس گے کہ دِل والے کو آرام ہوجائے، نہ نکل جا کیں گے کہ خِات پالے۔ ایس دِل والے ہوں گئیں، غصے میں جرے ہوئے۔ اور صورتِ حال یہ ہوگی کہ (نہیں رہا ظالموں ایسے دِل والے ہوں گے مگئیں، غصے میں جرے ہوئے۔ اور صورتِ حال یہ ہوگی کہ (نہیں رہا ظالموں کا کوئی دوست)، قرابت دار شفق اور کوئی یار مہر بان، جو کہ عذاب اُن پر سے دفع کرے۔ (اور نہ) ہی کوئی (سفارشی جس کا کہا مانا جائے)۔ یعنی اُن کے لیے ایسا سفارشی نہ ہوگا جس کی شفاعت قبول کی حائے۔

اس مقام پرید نهن شین رہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے بازر کھنے لیے ضروری ہے،

کہ دِل میں خدا کا خوف راسخ ہو، اس لیے کہ انسان جونا فر مانی کرتا ہے اُس کا تعلق ظاہری
اعضاء سے بھی ہوتا ہے اور باطنی اعضاء سے بھی ہوتا ہے۔ ظاہری اعضاء سے نافر مانی وہ
ہوتی ہوتی ہوتی ہوئی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بندوں کی کوئی معصیت چھپی ہوئی نہیں ہے، خواہ وہ آ تھوں سے نظر آنے والی خیانت ہود۔ چنانچہ۔۔

## يَعْلَمُ خَالِمِنَةَ الْرَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُونُ

الله بالله الله الله بالله با

وَاللَّهُ يَقُونَ بِالْحُقِّ وَالَّذِينَ يَنْ عُونَ مِنْ دُونِهِ لِا يَقَصُّونَ بِشَىءٍ

اورالله فیصله فرما تا ہے بالکل ٹھیک،اور جن کی دُہائی دیتے ہیں اُس کےخلاف نہیں فیصلہ کر سکتے کچھے۔ میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور جن کی دُہائی دیتے ہیں اُس کےخلاف نہیں فیصلہ کر سکتے کچھے۔

## إِنَّ اللَّهُ هُوَ السِّمِيعُ الْبُصِيرُ فَ

بے شک اللہ ہی سننے والا ویکھنے والا ہے۔

(اورالله) تعالی (فیصله فرماتا ہے بالکل ٹھیک)، یعنی راستی اورصحت کے ساتھ نیک اور بدکام کرنے والوں کی جزامیں۔ (اور جن کی وُ ہائی دیتے ہیں) یعنی پوجتے ہیں مشرکین (اُس کے خلاف) لعنی اس کے سواخدا کا مدمقا بل خیال کر کے، (نہیں فیصلہ کر سکتے ہجھے)، اس واسطے کہ وہ جماد ہیں، انہیں حکم کرنے کی قدرت ہیں۔ اوراگر حیوان ہیں تو مخلوق اور مملوک ہیں۔ اور مملوک کو حکم کی قدرت نہیں ہوتی۔ غلام غلام ہی رہتا ہے مالک نہیں بن جاتا۔ (بے شک الله) تعالی (ہی سننے والا) ہے بندوں کی باتیں، اور (وکی کھنے والا ہے ) اُن کے کام۔

کفرومعصیت کی نحوست اور اُن کا عبر تناک انجام سمجھنے کے لیے، زمین کی سیر اور مختلف مقامات کے حالات کی جا نکاری بھی بہت کار آمہ ہوتی ہے۔۔تو۔۔

ٲۅڵڞٙؽڛؽۯۅٙٳڣٳڷڒڗۻؚ؋ؽڹڟۯۅٙٳڰؽڣڰٵؽۼٵۺؿؙٵڵڔ۬ؽڹڰٵڵۅٚؽؽ ٵڰڵڞؽڛؽۯۅٙٳڣٳڵڒڗۻؚ؋ؽڹڟۯۅٙٳڰؽڣڰٵؽۼٵۺؿؙڰٵڰڔؽؽڰٵٷٳ

كيا أنهول نے سيرنہيں كى زمين ميں؟ كدد مكي ليس كدكيساانجام ہوا أن كاجو

مِنَ تَبَلِهِمُ ۗ كَانُواهُمُ الثَّنَ مِنْهُمُ فَرَكَ قَاكَارًا فِي الْدَرُضِ

ان سے پہلے تھے۔وہ زیادہ تھے إن ہے قوت میں،اورز مین میں اپنی چھوڑی نشانیوں میں،

فَأَخَنَ هُواللَّهُ بِنُ ثُوبِهِ وَإِنَّا كَانَ لَهُمْ قِنَ اللَّهِ مِنْ وَإِنَّ وَاللَّهِ مِنْ وَإِنَّ

تو پکڑا اُنہیں اللہ نے اُن کے گنا ہوں کے سبب۔ اور ندر ہا اُن کا اللہ سے کوئی بچانے والا ہے ۔ اور جا ان کیا اُنہوں کے گنا ہوں کے سبب۔ اور ندر ہا اُن کی اُنہوں نے کہ در کھے لیس ) اور جا ان کیا اُنہوں نے کہ در کھے لیس ) اور جا ان

ر میا ہوں ہے ہیں ملہ سے سرین سے رسین کے دسیر ہیں ہارین میں، لدو بھے ہیں اور جان الیس (کرکیما انجام ہوا اُن کا جو اِن سے پہلے تھے)۔ بتانا بیہ ہے کہ بیسب اِن مشرکین کا دیکھا بھالا اور سمجھا بوجھا ہے۔ بیا ہیے تجارتی سفر میں یمن اور شام وغیرہ کا چکر لگاتے ہی رہتے ہیں، آور تکذیب کرنے والوں، یعنی عاد وثمود اور اصحاب موتفکہ کے مقامات و مکانات سے اِن کا گزر ہوتار ہتا ہے، وہ سب کے مقامات و مکانات سے اِن کا گزر ہوتار ہتا ہے، وہ سب کے مقامات و مکانات سے اِن کا گزر ہوتار ہتا ہے، وہ سب کے مقامات و مکانات سے اِن کا گزر ہوتار ہتا ہے، وہ سب کے مقامات و مکانات سے اِن کا گزر ہوتار ہتا ہے، وہ سب کے مقامات و مکانات سے اِن کا گزر ہوتار ہتا ہے، وہ سب کے مقامات و مکانات سے اِن کا گزر ہوتار ہتا ہے، وہ سب کے مقامات میں میں میں میں مقام کے مقامات و مکانات سے اِن کا گزر ہوتار ہتا ہے، وہ سب کے مقامات و مکانات سے اِن کا گزر ہوتار ہتا ہے، وہ سب کے مقامات و مکانات سے اِن کا گزر ہوتار ہتا ہے، وہ سب کے مقامات و مکانات سے اِن کا گزر ہوتار ہتا ہے، وہ سب کے مقامات و مکانات سے اِن کا گزر ہوتار ہتا ہے، وہ سب کے مقامات و مکانات سے اِن کا گزر ہوتار ہتا ہے، وہ سب کے مقامات و مکانات سے اِن کا گزر ہوتار ہتا ہے، وہ سب کے مقامات و مکانات سب کے مقامات و میں ہوتار ہتا ہے کہ مقامات و مکانات سب کے مقامات و میں ہوتار ہتا ہوتار ہتا ہے کہ مقامات و مکانات سب کے مقامات و میں ہوتار ہتا ہوتار ہ

سب ہلاک وہر بادہو گئے۔اُن کی ہلا کت وہر بادی کے نشانات اِنہیں مختلف علاقوں میں نظر آتے ہیں۔ \_\_\_\_ اوریبھی اِنہیں خوب معلوم ہے کہ (وہ زیادہ تھے اِن سے قوت میں) گشکروسیاہ کی کثر ت اور جسمانی طافت وقد رت کے لحاظ ہے، (اور زمین میں اپنی چھوڑی نشانیوں میں) ۔ جیسے او نچے او نچے قلع اور بڑے بڑے بڑے اور نے اور کا اور اُن پر عذاب نازل فرمایا قلع اور بڑے بڑے بڑے ہے اور کئے ہے۔ (اور ندر مایا اُن کے گناہوں کے سبب) ، یعنی کفر و تکذیب کی وجہ ہے ، تو وہ بیکس ولا چار ہوکررہ گئے۔ (اور ندر ما اُن کا اللہ) تعالیٰ کے عذاب (سے کوئی بچانے والا) کہ اُس عذاب کوائن پر سے دفع کرے۔

## ذلك بِانْهُمْ كَانْتُ ثَالِيهِمْ رُسُلُمُ بِالْبَيِّنْتِ قَكَفَرُوا فَاحْنَاهُمُ اللهُ

ياس كيكرآت ربان كياس أن كرسول نشانيوں كيساتھ، تو أنبول في الكاركرديا، تو بكر اأنبيس الله فيد

### ٳڴڬٷؚؚؚڴۺؘڔؽۮٵڵڿڠٵٮؚ<sup>®</sup>

بے شک وہ قوت والا سخت عذاب والا ہے۔

(یہاس لیے کہآتے رہے اُن کے پاس اُن کے رسول نشانیوں کے ساتھ) بینی دلیلوں اور فاہر مجزوں کے ساتھ) بینی دلیلوں اور فاہر مجزوں کے ساتھ، (تو اُنہوں نے ) اُن دلیلوں اور مجزوں کو ماننے سے (اِنکار کر دیا)، اور اپنے بیٹی ہر پرائیاں نہیں لائے، (تو پکڑا انہیں اللہ) تعالی (نے) اور اُن پرغصہ اور عذاب کیا۔ (بے شک وہ قوت والا) ہے۔ توی وقادر ہے جو جا ہے کرے۔ اور (سخت عذاب والا ہے) مشرکوں پر۔

## وكقال أرسكنا موسى بالبتنا وسلطن مبين

اور بے شک بھیجا ہم نے مول کونشانیوں اور کھلی سند کے ساتھ

اسے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے ہمارے نبی سیدنا محمر سلی اللہ تعالی علیہ میں آپ کو بالضوص حضرت موکی قوموں کی عمومی تکذیب کا حال سنا کرتسلی دی تھی ،اوران آیتوں میں آپ کو بالضوص حضرت موکی النظیمین کے حال سنا کرتسلی دے رہا ہے کہ اُن کو قوم فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا اورائس کی قوم نے اُن کے متعدد مجزات دیکھنے کے باوجودائن کی تکذیب کی ۔۔ چنا نچہ۔ حق تعالی کا فرمان ۔۔۔ اُن کے متعدد مجزات دیکھنے کے باوجودائن کی تکذیب کی ۔۔ چنا نچہ۔ حق تعالی کا فرمان ۔۔۔ (اور) ارشاد ہے کہ (بے شک بھیجا ہم نے مولی کو نشانیوں اور کھلی سند کے ساتھ کی بھیجا ہم منے مولی کو نشانیوں اور کھلی سند کے ساتھ کی بھیجا ہم منے مولی کو نشانیوں اور کھلی سند کے ساتھ کی بھیجا ہم سند کی حیثیت رکھتا تھا۔ سند کی حیثیت رکھتا تھا۔

فرعون اوراً سی کی قوم اُس عظیم مجزه سے بہت خاکف سے، اور حضرت موی النظیمانی خارت موی النظیمانی کا خلبہ میں اُس کا بہت موثر کر دارتھا، اس لیے اُس کا ذکر الگ فر مایا گیا۔۔القصہ۔۔وہ نوا مجزات سے سے۔ ﴿الله ہِ مِن کی زبان کی گرہ کھول دینا، پھروہ روانی سے بات کرنے گے۔ ﴿۲﴾۔۔قوم فرعون یعنی قبطیوں پر طوفان کا آنا۔ ﴿۲﴾۔۔اُن پر جووَل کی کثر ت۔ ﴿۲﴾۔۔ اُن پر مینڈکوں کی کثر ت۔ ﴿۲﴾۔۔اُن پر خون کی کثر ت۔ ﴿۲﴾۔۔ان پر ٹنڈیوں کی کثر ت۔ ﴿۲﴾۔۔ بنارہ جس سے بارہ ﴿٤﴾۔۔ بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو چیر دینا۔ ﴿٨﴾۔۔ بنی میں مبتلا کرنا۔۔الحقر۔ حق تعالیٰ جشمے بھوٹ نکلے۔ ﴿٩﴾۔۔آلِ فرعون کو قبط اور بھلوں کی کی میں مبتلا کرنا۔۔الحقر۔ حق تعالیٰ فرما تا ہے کہ ہم نے موی کو بھیجا۔۔۔

### إلى فِرْعَوْنَ وَهَامِنَ وَقَارُونَ فَقَالُوالْمِعِرُكُنَّاكِ

(فرعون وہامان وقارون کی طرف)۔

فرعون عمالقة مصر میں سب سے بڑا تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، ہامان فرعون کا وزیر تھا،
اور قارون فرعون کا مقرب اور مشیر تھا اور ابتداءً وہ مؤمن تھا اور قوم بنی اسرائیل میں سب
سے بڑا عالم تھا اور تورات کا حافظ تھا۔ پھر مال و دولت کی فراوانی کی وجہ ہے اُس کا حال
متغیر ہوگیا، تو بیسا مری کی طرح منافق ہوگیا اور کفر کر کے فرعون اور ہامان کے ساتھ مل گیا
اور اُن ہی کی طرح ہلاک ہوگیا۔

جب حضرت موی نے اُن کو دعوت پیش کی ( تو وہ سب بولے کہ بیہ جادوگر ) ہیں، کہ سحر کے زور سے ہم کوخلاف عقل ہاتیں دکھاتے ہیں، اور ( برے جھوٹے ہیں) اِس بات میں جو یہ کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے اور میں اُس کارسول ہوں۔
کہالک خدا ہے اور میں اُس کارسول ہوں۔

فَلَمُنَا حَاءِهُمُ بِالْحِق مِن حِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوّا اَبُنَاءَ الَّذِيْنَ الْمَنُوا مَعَهُ فَكُلُّمَا مَا الْمُنْكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

اورزنده رکھواُن کی عورتوں کو۔"اور نہیں رہی جاِل بازی کا فروں کی بمریے کارہ

(پھر جب لائے اُن کے پاس) موک التیکی پیغام (می کو جاری طرف ہے، تو) آپس میں مشورہ کر کے وہ سب فرعونی (بولے، کم آل کر دواُن کے بیٹوں کو جوابیان لائے اِن کے ساتھ)۔

ایعنی فرعون کے لوگ حضرت مویٰ کی ولا دت کے قبل بنی اسرائیل کے فرزندوں کو آل کرتے تھے، پھر حضرت مویٰ کے بیدا ہونے کے بعد ہاتھ روکا تھا۔ جب حضرت مویٰ آئے اور نبوت کا دعویٰ کیا، تو پھر فرعون کے امراء بولے، کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کوآل کرو تاکہ اُن کے دِل شکتہ ہوں اور مویٰ کی مد دنہ کریں۔

تاکہ اُن کے دِل شکتہ ہوں اور مویٰ کی مد دنہ کریں۔

(اور زندہ رکھواُن کی عورتوں کو) تا کہ قبطیوں کی عورتوں کی خدمت کریں۔ (اور نہیں رہی چالبازی کا فروں کی) انبیاءِ کرام اور مؤمنوں کی نسبت (گمر بریار)۔ یعنی کا فروں کی سازش محض گمراہی پرمبنی ہے۔

۔۔ چنانچہ۔ فرعون حضرت موی النظیفی کی قوت کو کم کرنے اور اُن کے دین کو نیچا و کھانے

کے لیے جو تد ہیریں اور سازشیں کر رہاتھا، وہ انجام کا رنا کام اور نامراد ہوں گی، اور حضرت موی کو فتح و کامرانی حاصل ہوگی، اور خود فرعون ہلاک ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس پر رحمت فرمائے اُس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ خود فرعون بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ حضرت موی پنجیبر ہیں ۔۔ چنانچہ۔۔وہ انہیں قبل کرنے سے ڈرتا تھا، مگر مصاحبوں اور خواصوں کے سامنے ڈیٹ ماری۔۔۔

وَقَالَ فِرْعَوْنَ ذَرُونِيَ آقَتُ الْمُعْلَى مُوسَى وَلَيْنَ عُرِيَّهُ ۚ إِنِّى آخَافَ

اور بولا فرعون كه "مجھے جھوڑ دوكة لل كردوں موى كواوروه د مائى ديں اينے رب كى - كه ميں ضرور ۋرتا ہول

ان يُبرِّل دِينَكُمُ ادْاتُ يُظُورُ فِي الْدُرْضِ الفَسَادُ الْ

كه بدل دين تبهارادين ، يا كهملم كملاكرين زمين مين فساو

(اور بولافرمون! کہ جمعے چھوڑ دوکہ) ذلت وخواری کے ساتھ (قمل کر دول موکی کواور) کہہ دوموی ہے۔ دراصل اُس کے مصاحبین نے اُس کو چندا ندیشوں کے پیش نظر قبل کرنے کی بجائے جاد درکروں سے مقابلے کا مشورہ دے دیا جھے اُس نے مان بھی لیا تھا، اور اِس طرح اُسے جاد درکروں موقع مل کیا۔

اورفرعون نے بیجی کہا، (کہ میں ضرور ڈرتا ہوں کہ بدل دیں تمہارادین)۔اورتم کومیری پرستش سے بازرکھیں۔(یا) بیر(کہ) اپنا دین ظاہر کرکے اور اپنی دعوت پیش کرکے (تھلم کھلا کریں ڈمین میں فساد)، بینی جب اُن کے بہت لوگ تا لیع ہوجا کیں ،تو وہ تمہار بے ساتھ جنگ کریں اور تم پر کامیاب ہوکر تمہارا ملک تم ہے چھین لیں اورخودتم کواپنامحکوم بنالیں۔

وَقَالَ مُوسَى إِنْ عُنْ عُنْ عُنِ قَى دَرَبِكُمْ مِنْ كُلِّ مُثَكِّرِ لِا يُؤْمِنَ

اوركهاموىٰ نے كـ"ب شك ميں نے بناه لى اپنے رب اورتم لوگوں كرب كى ، ہرايسے مغرور سے جونه مانے

بيؤم الحساب

حساب کے دن کو

(اور) جب بیمغرورانه با تیں اور متکبرانہ گفتگوسنیں ، تو (کہاموی نے کہ بے شک میں نے پناہ لی اسپے رہاموی نے کہ بے شک میں نے پناہ لی اسپے رہاموی اور تی بڑائی مارے۔ اسپے رہاورتم لوگوں کے رہ کی ہرا بیسے مغرور سے ، جونہ مانے حساب کے دن کو ) اور اپنی بڑائی مارے۔ موی النظیمی کی ہے وہ اُس کو اور اُس کے مصاحبوں کوشامل ہے۔

جب حضرت موی کے ل کی خبر مشہور ہوئی ، کہ فرعون انہیں قتل کر دینا جا ہتا ہے ، تو دشمن خوش

\_\_\_\_2\_4

^

(اور) دوست عملین ہوئے ، تو انہیں دوستوں میں سے (بولا ایک مسلمان) جو (آل فرعون سے ) یعنی فرعون کے قرابت داروں سے تھا، اور (جو چھپائے رکھتا ہے اپنے ایمان کو)۔

وہ خربیل ۔ یا۔ شمعان تھے ، جو کئی برس پہلے ہی ایمان لا پچے تھے گراس کو اب تک چھپائے رکھا تھا۔ جب انہیں حضرت موک کے تل کی خبر کمی ، تو وہ بول پڑے ۔۔۔

چھپائے رکھا تھا۔ جب انہیں حضرت موک کے تل کی خبر کمی ، تو وہ بول پڑے ۔۔۔

(کد کہا قبل کرو گے اُس مَر دکو؟ بوں کہ ) ، یعنی اس واسطے کہ وہ (کہتے ہیں کہ میرارب اللہ) تعالیٰ (ہے ، حالا نکہ وہ بلا شبہ لائے تمہارے پاس روشن دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے۔اورا گریہ جھوٹے ہوتے ، تو اُن پر اُن کا جھوٹ پڑتا)۔اور اُن کے جھوٹ کا وبال انہیں ہلاک کر دیتا ، یا بھی نہ کہیں کر دے گا۔

مگریہ بھی تو سوچو، (اور) غور کرو کہ (اگر) وہ (سیچ ہیں، تو پہنچ جائے گا تہہیں کھا اُس کا جس کا وعدہ دیتے ہیں تہہیں)، اور کہتے ہیں کہ دُنیا اور آخرت کا عذاب تم کو پہنچے گا۔ تو اگر وہ اپنے وعدہ میں سیا ہے قائس عذاب میں سے بعض یعنی دُنیا کا عذاب تم کوجلد پہنچے گا۔ (بیشک اللہ) تعالی (نہیں راہ ویتا) یعنی ہدایت کی تو فیتی نہیں ویتا (اُس کو جو حدسے بروھنے والا) ہے لڑکوں کا خون ناحق کرنے میں، اور بہت (بڑا جموٹاہے) خدائی کے دعوے میں۔

يقوم لكوالملك اليؤم ظهرين في الزرض فكن يَنْصُرُنا مِنْ الْمُرْفِينَ فِي الْرُوضِ فَكُن يَنْصُرُنَا مِنْ الْمُ

ا \_ ميري قوم! تمهاري بادشابي بي آج، غالب بهوز مين من ، تو كون مددد عي الممين

اللوان جَاءَنَا فَأَلَ فِرْعَونَ مَا أُرِيُّكُمُ إِلَّا فَأَالِي

الله كے عذاب ہے، اگر آسميا جار ہے اوپر -"بولافرعون كه" بيل وى زائے ويتا ہول جوميرى رائے ہے،

وَمَا المَرِيْكُمُ إِلْاسَبِيلَ الرَّشَادِ ١٥

اورنبیں بنا تا تنہیں محر بھلائی کی راہ

(أے میری قوم! تہماری بادشائی ہے آج)، اِس حال میں کہتم (غالب ہو) بی اسرائیل پر اور اُن کی بنیاری بادشائی ہے آج) اس حال میں کہتم (غالب ہو) بی اسرائیل پر اور اُن کی بہنیدت عالی رتبہ ہو اِس (زمین) مصر (میں ، تو) ذرابی ہی تو غور کرو، کہ (کون مدود ہے جمیں اللہ) تعالی (کے عذا ب ہے ، اگر آسمیا ہمارے اوپر)۔ ایسی صورت میں ہمیں نجات کی راہ کو لؤ وکھائے گا؟ تو تم حضرت موی کے آل کا قصد نہ کرواور اُن وکھائے گا؟ تو تم حضرت موی کے آل کا قصد نہ کرواور اُن

ے ہاتھ اٹھالو۔ (بولافرعون) اُس مردِموَمن سے جوحفرت مویٰ کے تل سے منع کرتا تھا اور ان لوگوں سے جواس کے قریب موجود تھے، ( کہ میں وہی رائے دیتا ہوں جومیری رائے ہے) لیعنی مویٰ کو لوگوں سے جواس کے قریب موجود تھے، ( کہ میں وہی رائے دیتا ہوں جومیری رائے ہے) لیعنی مویٰ کی مویٰ کے تاریخ میں میں نے صلاح دیکھی، تو وہی راوصوابتم کو بتادی۔ (اور نہیں بتا تا تہمیں مگر بھلائی کی راہ) اینے گمان کے لحاظ ہے۔

خربیل نے جب یہ بات سی ،تو دوبارہ محبت قومی نے زور کیااور خوداُس کے ایمان نے جوش مارا، تو قوم کوڈرانے لگا جیسا کرمن تعالی فرما تا ہے۔۔۔۔

## وَقَالَ الَّذِي آمَنَ لِقُومِ إِنِّ آخَافَ عَلَيْكُمُ مِنْ لَكُومِ الْاحْزَابِ ٥

اورکہا اُس نے جوسلمان تھا کہ"اے میری قوم میں قوضرور ڈررہا ہوں تم پر پہلے گروہوں کے دن کی طرح ہونے کو"

(اور) ظاہر کرتا ہے کہ (کہا اُس نے جوسلمان تھا، کہ اُسے میری قوم ) کے لوگو! (میں قوضرور ڈررہا ہوں) اور خوف کھارہا ہوں (تم پر) موی کی تکذیب اور تعرض کے سبب ہے، (پہلے گروہوں کے دن جنہوں نے تکذیب کی۔

کے دن کی طرح ہونے کو)، یعنی جیسے اُن لشکروں کے دن جنہوں نے تکذیب کی۔

یو قور الدی تھی اُن لشکروں کے ہلاک ہونے کا دن مراد ہے جس کی تفصیل ہے ہے کہ۔۔۔۔

## مِثْلَ دَآبِ قَوْمِ نُوْمِ وَعَادٍ وَكُوْدُ وَالَّذِينَ مِنْ يَعُدِهُمْ اللَّهِ مِنْ يَعُدِهِمْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللّمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ م

جيبا وهنگ ر بانوح كى قوم اور عاد و ثمود ، اور جوأن كے بعد ہوئے سب كا۔

#### وَعَالِللهُ يُرِينُ ظُلْمًا لِلْحِبَادِ ®

اورالله نبیں جا ہتاظلم بندوں کے لیے۔

(جبیا ڈھنگ رہانوح کی قوم اور عادو مموداور جوان کے بعد ہوئے سب کا)۔حضرت نوح

ک قوم طوفان سے ہلاک ہوئی، عاد تند ہوا سے غارت ہوگئے، اور قوم ثمودایک چیخ سے سب مرگئی، اور اُن کے بعد والے جیسے اہل مو تفلہ جن کا شہرالٹ بلیٹ کردیا گیا، اور اصحابِ ایکہ جوعذاب ظلہ میں گرفتار ہوئے۔ (اور) یہ جو کچھ فہ کورہ بالا ہلاک ہونے والوں کے ساتھ پیش آیا، یہ اُن کے کر توت کا متیجہ تھا۔ اس لیے کہ (اللہ) تعالی (نہیں جا ہتا ظلم بندوں کے لیے)۔ یعنی اُن پر بے گناہ عذاب نازل نہیں کروتا کہ تم پرعذاب نہ آئے۔

### وَ لِقَوْمِ إِنَّ آخَافُ عَلَيْكُمُ يُومَ النَّنَادِ ﴿

"اوراً \_ ميرى قوم إ ب شك من در ما مون تم ير يكار محف كون كو"

(اوراً بيمرى قوم) كوك! (ب شك من در ما بول تم ير يكار مجيز كور) يعنى روز

قیامت کےعذاب کاخوف کرتا ہول کہ اُس دن ایک دوسرے کو بکا ئے اور پکارے گا، کہ ہماری فریاد کو پہنچو۔

۔۔یا۔۔ جنتی اور دوزخی ایک دوسرے کو پکاریں گے، جبیا کہ سورہ اعراف میں ندکور ہوا۔ یا۔ موت

وْنَ بِولْ يَ كَ يَعِدندا بِوكَى ، كَه يَا اَهُلَ الْجَنَّةَ خُلُودٌ وَلَا مَوْتَ وَيَا اَهُلَ النَّارَخُلُودُ وَلَا مَوْتَ ـــيـــ

اُس دن منادی ندا کرے گا کہ فلاں شخص نیک بخت ہوا کہ آبد تک بدبخت نہ ہوگا،اور فلاں

تتخص بدبخت ہوا کہ ابدتک نیک بختی نہ پائے گا۔

## يَوْمَرُثُولُونَ مُنْ بِرِيْنَ مَا لَكُمْ مِن اللهِ مِن عَاصِيرً

جس دن کہ پھیردیے جاؤ کے بیٹے دکھا کر نہیں ہے تمہارااللہ سے کوئی بچانے والا۔

### وَمَنَ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَالَوْفِ مَا يُونَ مَا لِهِ

اور جے براہ رکھاللہ بتونہیں ہے اُس کا کوئی راہ دینے والاہ

(جس دن كه پيردي جاؤك پينه د كهاكر) موقف حساب سے۔ اور چلو كے پھرے ہوئے

وہاں سے دوز خ میں ، تو اُس دن (نہیں ہے تہارااللہ) تعالیٰ (سے کوئی بچانے والا۔اور جے بے راہ

ر کھاللہ) تعالی، (تونبیں ہے اُس کا کوئی راہ دینے والا) جواسے منزل مقصود تک پہنچائے۔

### وَلَقُلْ جَاءِكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبُلُ بِالْبَيِّنْتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَلِكِ

اور بے شک لائے تمہارے پاس بوسف بہلے سے روش نشانیاں ، تو تم لوگ ہمیشہ رہے شک میں جس کولائے تھے

مِتَّا عَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لِنَ يَبْعَتُ اللَّهُ مِنْ يَعُرِهُ رَسُولًا \*

تمہارے پاس۔ یہاں تک کہ جب وہ ندرہے ،توتم لوگوں نے کہا کہ "ہرگز نہ بیجے گا اللہ اُن کے بعد کوئی رسول۔"

كَثْرِلْكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ هُومُسْرِفٌ مُّرْثِاكُ فَيَ

ای طرح براه رکھتا ہے اللہ اُسے ، جوحد سے برد ماشکی ہے۔

(اورب فنك لائة تمهارے ياس بوسف) بن يعقوب على الله موى كر يہلے سے روش

نشانیاں)۔

روایت ہے کہ موک التکنیمانی کے زمانے کا فرعون وہی فرعون ہے، جوحضرت یوسف التکنیمانی کے عہد میں تھا۔ فرعون کا بیش قیمت گھوڑا مرگیا تھا، تو حضرت یوسف کی دُعا سے خدانے اسے زندہ کر دیا اور فرعون اُن کا ایمان لایا۔ جب یوسف التکنیمانی نے وفات پائی، تو فرعون دین سے برگشتہ ہوگیا اور حضرت موی کے زمانے تک زندہ رہا۔ تو مردِمومن نے یہ بات کی کہ اِس سے قبل یوسف التکنیمانی تمہارے پاس کھلے ہوئے مجزات کے ساتھ آئے تھے کہ گھوڑا زندہ کرنا اور اُن کی براُت پر بچے کا گواہی وینا ہے۔۔اور۔۔

بعضوں نے کہا ہے کہ حضرت موئی کے زمانے کا فرغون حضرت بوسف کے زمانے کے فرعون کی اولا دمیں سے تھا۔ حق تعالی نے حضرت بوسف کو اُس فرعون کی طرف رسول کیا۔ حضرت یوسف ہیں ہرس تک اُن لوگوں میں رہا اور مجزے دکھایا کیے ، مگر وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ تو اُس مر دِموَمن نے اس کی خبر دی کہ حضرت یوسف تمہارے یاس آئے تھے۔۔۔

(توتم لوگ) اس کے امر دین ہونے میں (ہمیشدر ہے شک میں جس کولائے تضخہار ہے ہاں۔ یہاں تک کہ جب وہ ندر ہے، توتم لوگوں نے کہا کہ ہر گزنہ بھیج گااللہ) تعالیٰ (اُن کے بعد کوئی رسول)۔ چونکہ ہم نے اُس رسول کی بات نہ بی ، تواب کوئی دوسرار سول نہ آئے گا اِس خوف سے کہ اُس کی بات بھی ہم رَ دکر دیں گے۔ (اِسی طرح براہ رکھتا ہے اللہ) تعالیٰ (اُسے جو صدسے براہ) ہے اِنکار میں اور (شکی ہے ) اُس چیز کے تعلق سے جو مجز سے تابت ہو۔

آ گے حق تعالی مسرفوں اور شکیوں کی کیفیت بیان فرما تا ہے۔ حد سے بڑھنے والے اور کی وہ ہیں۔۔۔

ه کنام

جوایمان لا بھے)۔ یعن حق تعالی اُن کے جھڑ ہے کو تخت دخمن رکھتا ہے اور مؤمن لوگ بھی اُس کے دخمن رکھتا ہے اور مؤمن لوگ بھی اُس کے دخمن ہیں۔

ہیں۔ الحقر۔ سب ہی اُن کے اِس طرزعمل سے بیزار ہیں۔ یعنی کی کو بھی اُن کا پیطریقہ پہند بیرہ نہیں۔

(اسی طرح چھاپ لگا دیتا ہے اللہ) تعالی (ہر مغرور سرکش کے دِلوں پر) جوفر ما نہر داری سے سرکشی کرتا ہے اور خو دغرض اور خو د پہند واقع ہوا ہے ، اور دوسروں سے اپنے کو برتر جانتا ہے۔ خربیل کی سے تھے وں میں فرعون نے اندیشہ کیا کہ ناگاہ اُس کی بات سننے والوں کے دِلوں پراٹر کرے ، تو اُس نے بات کار خ بد لنے کے لیے اپنے وزیر کو بلایا ، اور لوگوں کی توجہ دوسری طرف کر دی۔۔۔

وقال فرعون يهامن ابن لى مرعالكون كالغرار التالوت

اور بولافرون كـ" أے بامان! بنالومرے ليے بلندگھر، تاكة بنج جاؤں سبراستوں تك آسانوں كرائے، فاطلع الى الله فوسلى ورائى كرظنان كا فائل الله فوسلى ورائى كرظنان كے اللہ فوسلى ورائى كرظنان كا فائل الله فوسلى ورائى كرظنان كا فائل الله فوسلى ورائى كرظنان كا فائل الله فوسلى ورائى كرظنان كا فائل كے فائل كا فائل

پرجهائوں مویٰ کے معبود کی طرف، اور میں تو ضرور خیال کرتا ہوں اُنہیں جھوٹا۔"اور اِی طرح ہے بھلی کردی گی فرعون ک و جو عکم کہ وصل عن السیدیل و مماکی فرعون الاقی تنگاب ہے۔ سوء عملہ وصل عن السیدیل و مماکی فرعون الاقی تنگاب ہے

نظر میں اُس کی بدکر داری ، اور دوک رکھا گیاراہ ہے۔ اور نہیں چالبازی فرعون کی ، گرغارت کی ہوئی۔

(اور بولا فرعون) اپنے وزیر ہے (کہ اُسے ہامان! بنالومیر سے لیے بلندگھر ، تاکہ ) اُس پر چڑھ کر (پہنچ جاؤں سب راستوں تک ) جو (آسانوں کے راستے) ہیں۔ یا یہ کہ۔ آسانی دروازوں تک میری پہنچ ہوجائے ، (پھر جھا تکوں موسی کے معبود کی طرف )۔ یعنی اُس کے حالات سے ہیں باخبر ہوجاؤں کہ آخر وہ ہے بھی۔ یا۔ یہیں ؟

بیساری نفول حرکت اور بکواس صرف اینے درباریوں کی توجہ کومر دِموَمن کی باتوں سے مثانے کے سے مثانے کے اور اُس مر دِموَمن کواپی گفتگو جاری ندر کھنے کا حیلہ بنایا۔

(اور) یہاں تک بول گیا کہ (میں تو ضرور خیال کرتا ہوں انہیں جموٹا) اپنے دعویٰ رسالت میں۔۔یا۔ اِس بات میں کہ اُس کا خدا ہے جس نے آسان پیدا فر مایا۔ پھر مکان بنانا شروع کیا۔ موک النظام فرعونیوں کی جمافت د کھے کر رنجیدہ خاطر ہوگئے۔ تو وی آئی کہ اُے موک اُنگین نہ ہو، دیکھوتو کہ میں اُس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ پھر حق تعالیٰ نے اُس کے او نیچ کی کو پورا بن چھنے کے بعد ہر باد کر دیا ۔۔۔۔ جیسا کہ سور وُفق میں نہ کور ہو چکا۔

(اورای طرح سے بھلی کردی گئی فرعون کی نظر میں اُس کی بدکرداری اورروک رکھا گیاراہ)
متنقیم (سے) ۔ الحقر۔ فرعون نے اپنے طور پر جس کوا چھا سمجھا اُس کے حق میں بُرا ثابت ہوا، اور
جس کوعقل و دانش کا کام باور کیا، اُس سے اُس کی کمالِ جمافت کا مظاہرہ ہوا۔ (اور نہیں چالبازی فرعون
کی)، یعنی قوم کودھوکا دینے کے لیے جو اُس نے او نچامکان بنا کر مکر کیا اور جو چالبازی کی ، وہ نہیں ثابت
ہوئی، (مگرغارت کی ہوئی) تباہی اور نیستی ہی اس کا مقدر رہی۔

وكال الزين المن يقوم البيعون الهرائم سبيل الرستاد في يقوم النها المرسك الرستاد في يقوم النها الرستاد في يقوم النها المربية ال

منوالحيوة الثانيامتاع كاكالخواكا الإخرة هي دارالقرار

یدُ نیاوی زندگی محص بچھرہ سہد لینا ہے۔ "اور بے شک آخرت بی تھمرنے کا گھر ہے۔ (اور) اِس کے بعد (بولا جوابیان لاچکا تھا، کہ اُ ہے میری قوم) کے لوگ! (تم لوگ میرے

پیچے پیچےرہو)اورمیری پیروی کرتے رہو(تو دول گاتہ ہیں بھلائی کی راہ • اَے میری قوم) کے لوگ! اچھی طرح سجھ لوکہ (بید دُنیاوی زندگی محض کچھ رہ سہہ لینا ہے)۔ یہ باتی رہنے والی زندگی نہیں، تو اِس عارضی زندگی کے عارضی آ رام وراحت سے دھوکا نہ کھا و۔ (اور) جان لوکہ (بے شک آخرت ہی تھہر نے کا گھرہے)۔ اُسے نہ زوال ہے اور نہ ہی اس پرکوئی آفت ہے۔ ایمان اور نیک اعمال والے اللہ تعالی کا فلام عدل نافذ کے فضل وکرم سے جنت کی راحتوں میں ہمیشہ ہیش رہیں گے۔ آخرت میں جن تعالی کا نظام عدل نافذ صوفی ت

وهُوفُؤُونَ فَأُولِلِكَيْنُ عُلُونَ الْجَنَّةُ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابِ۞

اوروہ مسلمان ہیں ،تو وہ داخل ہوں سے جنت میں ،روزی دیے جائیں گے اُس میں بے حساب

(جس نے مُرائی کی ،تونہ بدلہ دیا جائے گا مراً تناہی ،محض عدلِ الہی کے حکم سے ، (اورجس نے صلاحیت کے کام کیے ،مردیا عورت ،اوروہ مسلمان ہیں ) ،اس لیے کیمل قبول ہونے میں ایمان

اصل ہے، (تو وہ داخل ہوں مے جنت میں)۔۔یایہ کہ۔۔داخل کیے جائیں گے جنت میں،اور (روزی ویے جائیں گے اُس میں بے حساب) یعنی بے شار یعنی مل کے اندازہ پرنہیں بلکہ اُس سے بہت زیادہ،اور بہ ضلِ نامتناہی کی رُوسے ہے۔

فرعون کے لوگ خربیل کی باتوں سے بمجھ گئے کہ وہ ایمان لا بھے ہیں، پس سموں نے اُن کی ملامت شروع کردی کہ تجھے شرم نہیں آئی کہ فرعون کی پرستش چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کی طرف متوجہ ہوا۔ پس خربیل نے تنبیہ کی رُوسے ندا کی کہ شاید وہ لوگ خوابِ غفلت سے بیدار ہول۔۔ چنانچہ۔۔انہوں نے پیکارا۔۔۔

ويقومِمَالِي المُعْوطِعُمْ إِلَى النَّجُودِ وَتَنْ عُونَيْ إِلَى النَّارِقَ

"اوراَت بری قوم! مجھے کیا ہے کہ میں بکا تاہوں تہیں نجات کی طرف،اورتم لوگ بکا رہے ہو جھے جہنم کی طرف،اورتم

(اور) نداکی، کہ (اَت میری قوم! مجھے کیا ہے کہ میں بکلا تاہوں تہہیں نجات کی طرف،اورتم

لوگ بکلا رہے ہو مجھے جہنم کی طرف)۔ یعنی میرے اِس مخلصانه کمل سے مجھے کیا ملنے والا ہے جو میں تہہیں

نجات کی طرف بکلا رہا ہوں اور خدا پر ایمان لانے اور رسول کی بیروی کرنے کی وعوت دے رہا ہوں،

تاکہ تم عذاب سے نجات پاؤ۔ اِس میں تو سراسر تمہاراہی فائدہ ہے۔ اِس کے برخلاف تم مجھے ہلاکت

ادراآتش دوز ن کی طرف بکلا رہے ہواور مجھے فرعون کی پرستش کی وعوت دے رہے ہو۔ آخر اِس میں

ادراآتش دوز ن کی طرف بکلا رہے ہواور مجھے فرعون کی پرستش کی وعوت دے رہے ہو۔ آخر اِس میں

میری کون سی خیرخوا ہی ہے۔ تہماری جہالت یہ ہے کہ۔۔۔۔

تل عُونِي لِكُلُّمْ بِاللّٰهِ وَأَنْتِرِكَ بِمَ عَالَيْسَ لَى بِمَ عِلْمُونَ تم كات موجه كما نكاركردول الله كا، اورشريك بناؤل أس كا أسه بس كا مجمع بحمالمبين،

وَانَا الدُّعُولُمُ إِلَى الْعَنِيْزِ الْعُقَارِ

اور میں بُلا رہا ہوں تم کوعزت والے عفار کی طرف۔

(تم بلاتے ہو) اوراس بات کی دعوت دیتے ہو (جھے، کہ) میں (اِنکار کردوں اللہ) تعالیٰ (کا، اورشریک بناؤں اُس کا اُسے جس) کے شریک خدا ہونے (کا جھے پچھام نہیں) یعنی خدائے برحق کے سوا اور کسی کو میں خدانہیں جانتا، تو اُس کے ساتھ دوسرے کو خدائی میں کیونکر شریک کروں۔ (اور میں نکا رہا ہوں تم کوعزت والے غفار کی طرف)، جو غالب ہے مشرکوں کو عذاب کرنے پراور

بخشنے والا اور مثادینے والا ہے مؤمنوں کے گنا ہوں کو۔

## لاجرم المنات عُونِي إليه ليس له دعوة في التُنيا ولاف الدخوة

بس يهي ہے كہ جس كى طرف تم لوگ بكاتے ہو مجھے نہيں ہے اُس كى كوئى بُلا ہث دُنيا مَيں اور ندا َ خرت ميں ،

## وَأَنَّ مُرِدِّنَا إِلَى اللهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُوَ اَصَّلَ النَّالِ<sup>®</sup>

اور بے شک ہمیں لوٹنا ہے اللہ کی طرف، اور بے شک زیادتی کرنے والے ہی جہنمی ہیں۔

(بس بی ہے)، اِس کے سوا کچھ بھی نہیں، (کہ جس کی طرف تم لوگ بکا تے ہو مجھے، نہیں ہے اُس کی کوئی بلا ہے وُنا بیس نہ آخرت میں ) یعنی جوند دُنیا میں عبادت کا مستحق ہے نہ آخرت میں اُس کی پکار۔ اور لا یعنی بات کا اعتبار نہ دُنیا میں ہے اور نہ بی آخرت میں ۔ الفرض۔ ۔ اِس کی دعوت کہیں بھی مقبول نہیں۔ (اور بے شک جمیں کو شاہے اللہ) تعالی (کی طرف) اور وہ ہم کو جزادے گا۔ (اور بے شک جمین کوشا ہے اللہ) تعالی (کی طرف) اور وہ ہم کو جزادے گا۔ (اور بے شک زیادتی کرنے والے بی جہنمی ہیں)، جو ضلالت و گرائی میں پڑے ہوئے ہیں اور آتش و وزخ کے مستحق ہیں۔

پر فرعونیوں نے اُس مردِمو من کودھمکا ناشروع کیااور اُس کے آل کا قصد کیا۔۔۔

## فَكُنْ كُرُونَ مَا الْحُولِ لَكُمْ وَأَنْوِضَ الْمِنَى إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرُ بِالْعِبَادِ®

تواب جلدی یادکرو گے جو کہ رہا ہوں میں سہیں ،اور پر دکرتا ہوں اپنے معاطے کواللہ کے ، بے شک اللہ گراں ہے بندوں کا اس التی وہ بولا کہ (اب جلدی یا دکرو گے جو کہ در ہا ہوں میں سہیں ) یعنی جبتم عذا ب دیکھو گے ، تو تم کو یادآئے گی وہ بات جو میں تم ہے کہتا ہوں ہیں تو اب اپنا کا م خدائے برحق پر چھوڑتا ہوں (اور سپر دکرتا ہوں اپنے معاملہ کواللہ) تعالی (کی رائے ہے اللہ) تعالی (گراں ہے بندوں کا) ۔ منقول ہے کہ فرعون نے حکم دیا کہ خربیل کوئی کردو، تو وہ پہاڑ کی طرف چلے گئے اور وہاں غار میں مشغول ہوگئے ۔ پس حق تعالی نے درندوں کا لشکر بھیج دیا۔ ورندے اُن کے اردرگرد پاسبانی کرنے گئے۔ اپنے کام خدا پر چھوڑنے کا نتیجہ بہت جلد آنہیں عاصل ہوگیا، اوروہ وہ شمنوں کے شرے بے خوف ہوگئے۔ یہ بھی روایت ہے کہ فرعون نے اپنے خواص اوروہ وہ میں ہے کہ خربیل کولاؤ۔ وہ جو پہاڑ پر چڑھے، تو دیکھا کہ خربیل کماز میں مشغول ہیں اور درندے اُن کی پاسبانی کررہے ہیں ، وہ سب ڈرکے بھا گے اور فرعون کے مشغول ہیں اور درندے اُن کی پاسبانی کررہے ہیں ، وہ سب ڈرکے بھا گے اور فرعون کے مشغول ہیں اور درندے اُن کی پاسبانی کررہے ہیں ، وہ سب ڈرکے بھا گے اور فرعون کے مشغول ہیں اور درندے اُن کی پاسبانی کررہے ہیں ، وہ سب ڈرکے بھا گے اور فرعون کے مشغول ہیں اور درندے اُن کی پاسبانی کررہے ہیں ، وہ سب ڈرکے بھا گے اور فرعون کے مشغول ہیں اور درندے اُن کی پاسبانی کررہے ہیں ، وہ سب ڈرکے بھا گے اور فرعون کے مشغول ہیں اور درندے اُن کی پاسبانی کررہے ہیں ، وہ سب ڈرکے بھا گے اور فرعون کے مشغول ہیں اور درندے اُن کی پاسبانی کررہے ہیں ، وہ سب ڈرکے بھا گے اور فرعون کے مشغول ہیں اور درندے آئی کے ساتھ کے درندوں کا کھیں کے خواص

پاس آکر حال بیان کیا ،فرعون نے اُن سب کو دھمکایا اور تا کید کی کہ بیہ بات فاش اور مشہور نہ ہو۔ تو حق تعالیٰ خربیل کے حال ہے خبر دیتا ہے کہ۔۔۔

## فُولْدُ اللَّهُ سِيّاتِ مَامَكُرُوا وَعَاقَ بِالْ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ الْعَدَابِ ٥

توبچالیا اُس کواللہ نے خرابیوں ہے اُس کے، جو چالبازیاں کیں لوگوں نے، اور گھرلیا فرعونیوں کو عذاب کی جابی نے و جب اُن کے تعلق سے فرعونی اپنی چال چلے۔۔۔ (توبچالیا اُس) مردِموَمن (کواللہ) تعالی ا (نے خرابیوں سے اس کے جو چالبازیاں کیں لوگوں نے)۔۔ الحقر۔۔ اِس باب میں فرعونیوں نے جو سازش کی تھی، اُس میں وہ سب ناکام رہے بلکہ اپنی نگاہوں میں بھی ذلیل ورسوا ہو گئے۔ (اور) علاوہ ازیں (گھیرلیا فرعونیوں کو) جو خربیل کے تل کرنے کے ارادے سے گئے تھے، (عذاب کی بتابی نے)، انین وہ سے تل ہوگئے۔

اوراگریہاں سارے فرعونی مراد ہوں ، تو عذاب سے اُن سب کاغرق ہوجاتا مراد ہے۔ ایک قول میہ ہے کہ یہاں سوئے اُلگان اب سے مراد الکالد ہے جس کواس کا بدل قرار دیا گیا ہے۔۔ تو۔۔

### الكَّارُ لِيُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُنُ قَا وَعَشِيًّا وَكُوْمُ لَقُوْمُ السَّاعَةُ "

آگ پر پیش کیے جاتے ہیں وہ لوگ صبح وشام ۔اورجس دن قیامت قائم ہوگی۔۔۔

## ادُخِلُوا الْ فِرْعَوْنَ الْكُنَّ الْعُدَاكِ

كة حجونك دوفرعونيوں كوسخت عذاب ميں "

( آگ پر پیش کیے جاتے ہیں وہ لوگ صبح وشام )۔ لینی اُن فرعو نیوں کومبح وشام دوزخ میں جو اُن کا ٹھکا نہ ہے اُس کو دکھایا جاتا ہے،اور ڈانٹتے ہوئے کہاجاتا ہے کہ بیتمہارے گھر ہیں۔

اُن کوشنج وشام اُن کی قبروں میں آگ کاعذاب دیا جاتا ہے۔ اور بیعذاب خصوصا آل فرعون کے لیے ہے۔۔یا۔۔حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بقول۔۔ آل فرعون کی روحیں سیاہ پرندوں کے پیٹوں میں ہیں۔وہ پرندے صبح وشام جہنم پرواردہوتے ہیں اوراُن کوآگ پر پیش کرنے کے یہی معنی ہے۔(اور جس دن قیامت قائم ہوگی) تو حق تعالی فرشتوں

ے فرمائے گا، (کہ جمونک دوفر تو نیوں کو تخت عذاب میں) اُس عذاب کے بہ نبیت جس میں پہلے تھے۔ ۔۔یا بیکہ۔۔فرشنے فرعون والوں سے کہیں گے۔۔۔ کرتم سب داخل ہو جا وسخت عذاب میں۔

# وَإِذَيْكَ الْجُونِ فِي النَّارِ فِيقُولُ الصَّعَفَةُ اللَّذِينَ اسْتَكُبُرُ وَالنَّا كُنَّا لَكُمْ

اور جب جحت بازی کریں گے جنم میں ،تو کہیں گے اُن کے کمز ورلوگ اُنہیں ،جو بڑے بنتے تھے کہ" بے شک ہم تو تھے تمہارے بیجھے

### تَبُعًا فَهُلَ انْتُومُ عُنُونَ عَثَانُوبِيبًا صِي الثَّارِ ١٠٠٠

علنے والے ، تو کیاتم لوگ ہٹالو گے ہم سے پچھ حصد آگ ہے؟"•

(اور جب جت بازی کریں کے جہنم میں) باہم دوزخی، (تو کہیں گے اُن کے کمزورلوگ)
ضعیف، بے چارے اور کمترین سمجھے جانے والے لوگ (انہیں)، یعنی اُن سے (جو بڑے بنتے تھے)
وہ سرکش اور مغرور جواپی قوم میں بڑے اور معزز سردار سمجھے جاتے تھے (کہ بے شک ہم تو تھے تمہارے
پیچھے چلنے والے ، تو کیا تم لوگ ہٹا لو گے ہم سے پچھ حصد آگ ہے؟) ۔ یعنی تم نے ہم کو شرک اور انبیاء
کی تکذیب کی طرف بُلا یا اور دوز خ میں ہارے داخل ہونے کا سب تمہیں ہوئے ، تو کیا اب تم ہمارے عذاب میں شخفیف کراسکو گے۔ اِس کا۔۔۔

## كَالَ الَّذِينَ السُّكُرُو الآيًا كُلُّ فِيهَا إِنَّ اللَّهُ قَدْمُ كُمُ بَيْنَ الْحِبَادِ

جواب دیاجو بڑے بنتے تھے کہ واقعہ تو ہے ہم بھی اُس میں ہیں۔ "بے شک اللہ نے نیصلہ فرمادیا بندوں کے درمیان ہ (جواب دیا) اُن کے سر داروں نے (جو بڑے بنتے تھے، کہ واقعہ تو ہہ ہم بھی اِسی میں ہیں) تو تم سے عذاب کو کیوں کرروکیں۔ اورا گرہم کو عذاب دفع کرنے کی قدرت ہوتی ، تو پہلے اپنے اُور ہم اُور سے عذاب دفع کرتے۔ (بے شک اللہ) تعالیٰ (نے فیصلہ فرمادیا بندوں کے درمیان) اور ہر ایک کوالی جگہ ہے جو جگہ اُس کے لاکت ہے۔

### يَوْمًا قِنَ الْعَنَ الِ

ایک دن عذاب

(اور بول پڑے) دہ لوگ (جو) دوزخ کی (آگ میں ہیں) ایک دوسرے سے ناامید ہو چکنے کی صورت میں (جہنم کے داروغول کو، کہ دُعا کروا پنے رب سے کہ ہلکا کرد ہے ہم سے ایک دن عذاب )، لیمن دُنیا کے دنوں میں سے ایک دن کی مقدار ہم پر سے عذاب اٹھا لے، تا کہ ہم کچھ داحت لے لیں۔
لے لیں۔

## قَالْوَا اللَّهُ وَلَكُ ثَالِيَكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّينَ فَالْوَا بَالَى قَالُوا فَادْعُوا وَالْمُوا اللّ

اً نبول نے پوچھا کہ" کیانبیں آتے تھے تہارے پاس تہارے رسول روشن نشانیوں کے ساتھ۔"سب بولے،" کیوں نہیں۔"

### وَمَا دُعَوُ الْحَافِرِينَ إِلَا فِي مَا دُعَوُ الْحَافِرِينَ إِلَا فِي مَا لِكُ فَا الْحَافِرِينَ اللهِ فِي مَا ل

توجواب دیا که مجمم مین دبائی مجاؤر "اور نبیس ہے کافروں کی دُعا مگر بے کارہ

(اُنہوں نے پوچھا کہ کیانہیں آتے تھے تہارے پاس تہارے رسول) لینی وہ رسول جو تہاری ہداری ہدایت کے لیے بھیج گئے، (روشن شانیوں) اور ظاہر مجزوں (کے ساتھ؟) اور انہوں نے تم کو فداکی طرف بُلا یا۔ (سب) دوزخی (بولے، کیوں نہیں)۔ گرہم نے اُن کی تکذیب کی۔ (توجواب ویا) دوزخ کے فرشتوں نے (کہ) جب بیال ہے، (پھر تہہیں دُہائی مجاوی) اور عذاب کی تخفیف ویا) دوزخ کے فرشتوں نے (کہ) جب بیال ہے، (پھر تہہیں دُہائی مجاوی) اور عذاب کی تخفیف چاہو۔ کیونکہ ہم کوتم ایسے کافروں کے واسطے دُعاکر نے کی اجازت نہیں ہے۔ پھروہ کافرو کا فردُ عاکریں گے اور اُن کی دُعا تبول نہ ہوگی۔ (اور) وہ اس لیے کہ (نہیں ہے کافروں کی دُعا مگر بیکار) باطل، ضائع ہونے والی، بُول نہ ہونے میں۔

## اِثَالَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالْبِينَ الْمُوالِي الْحَيْدِةِ النَّانِيَا وَيُومُ اِلْوَتَهُمَادُقَ

بِشَكَ ہم ضرور مدونر مائیں گے اپنے رسولوں كی اور اُن كی جوا بمان لائے ، دُنیاوى زندگی میں ، اور جس دن كمڑے ہوں مے گواہ لوگ سابقہ آیات میں اللہ تعالی نے بتایا تھا كہ اللہ تعالی نے حصرت موى النظیفی اور آلی فرعون كے ماللہ كے مردِمومن كوفرعون كی سازشوں كے شرہے محفوظ ركھا۔ اور اِس آیت میں بیہ بتایا ہے كہ اللہ تعالی رسولوں كی اور ایمان والوں كی مدوفر مائے گا۔ چنانچہ۔۔ارشاد ہوتا ہے كہ۔۔۔
تعالی رسولوں كی اور ایمان والوں كی مدوفر مائے گا۔ چنانچہ۔۔ارشاد ہوتا ہے كہ۔۔۔۔
(بے شك ہم ضرور مدوفر مائیں مے اپنے رسولوں كی اور اُن كی جوایمان لائے ، دُنیاوى زعم كی

میں)۔ یعنی اِس جہان میں بھی ہم رسولوں کی نصرت کرتے ہیں اُن کے دشمنوں کو ہلاک کرکے، اور اُن کو اور اُن کے تابعوں کو نجات دے کر۔ اور اگر قل ہوجا کیں تو قاتلوں ہے انتقام لے کر۔۔۔
جیسا کہ حضرت بیجی الفیلیلی کے قل ناحق کے وبال میں سنز ہزار آ دمی قل ہوئے، جو
حضرت بیجی کے قبل ہے راضی تھے۔ رسولوں اور مؤمنین کی نصرت کی ایک شکل رہ بھی ہے کہ
ولائل اور ججت سے اُن کی مدوفر مائی جائے۔ بیمد دہمیشہ قائم رہتی ہے۔۔ یا یہ کہ۔۔ اللہ تعالی تعریف و قسین سے اُن کی مدوفر مائی جائے۔ بیمد نہیشہ قائم رہتی ہے۔۔ یا یہ کہ۔۔ اللہ تعالی موسی تعریف و قسین سے اُن کی مدوفر مائے۔ کیونکہ ظالم اِس پر قادر نہیں ہے کہ لوگوں کی زبانوں سے اُن کی تعریف و قسین سلب کرلے۔۔ یا یہ کہ۔۔ اُن پر آنے والی مشکلات کے عوض اُن کے درجات باند کرد ہے جا کیں۔

یہ تو رہی اِس دُنیا کی مدد (اور) علاوہ ازیں اُن کی اُس دن بھی مدد کی جائے گی (جس دن کھر ہے ہوں می مدد کی جائے گی (جس دن کھڑ ہے ہوں می کھڑ ہے ہوں می گواہی دے گا اور وہ انبیاء تیبمالیا مہوں گےاور امت مجمدی کے لوگ۔اور وہ دن ایسا ہوگا کہ۔۔۔

## يُومِ لِا يَنْفَعُ الطَّلِينَ مَعَلِ رَبُّهُمُ وَلَهُ اللَّعَنُّ وَلَهُمُ سُوءُ النَّالِ

جسدون ندکام آئے گی ظالموں کے اُن کی تاویل، اور اُنہیں کے لیے پھٹکار ہے اور اُنہیں کے لیے دارِ آخرت کی خرابی ہے

(جس دن ندکام آئے گی ظالموں کے اُن کی) معذرت آمیز (تاویل)، اس واسطے کہ اُس
دن معذرت باطل ہے، اور قبول کامحل نہیں رکھتی ۔ (اور انہیں کے لیے پھٹکار ہے)، یعنی رحمت ِ الٰہی
سے دُوری ہے۔ (اور انہیں کے لیے دار آخرت کی خرابی ہے)۔

اِس آیت میں مؤمنین کے عظیم تواب کی خبر دی جارہی ہے کہ مؤمنین جنت میں بلند درجات پر فائز ہول گے۔ اِس سے پہلی درجات پر فائز ہول گے۔ اِس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالی اینے رسولوں اور مؤمنین کی دُنیا و آخرت میں نصرت فرما تا ہے۔ سوان دو آیوں میں رسولوں اور ایمان والوں کی دُنیا میں نصرت فرمانے کی ایک نوع بیان فرمار ہا ہے۔۔۔۔

وَلَقُلُ الْبُيْنَا هُوْسِى الْهُلَى وَ أَوْمَ ثَنَا بَرِي إِسْرَاءِ يَلَ الْبُكِتْبُ فَهُلَى وَ أَوْمَ ثَنَا بَرِي إِسْرَاءِ يَلَ الْبُكِتْبُ فَهُلَى الْمُكَانِبُ فَهُلَى الْمُكِتْبُ فَهُلَى الْمُكِتْبُ فَهُلَى الْمُكِتْبُ فَهُلَى الْمُكِتْبُ فَهُلَى الْمُكِتْبُ فَهُلَى الْمُكِتَابِ فَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

### قَوْلُرى لِأُولِى الْرَابَابِ@

ونصیحت عقل والوں کے لیے۔

(اور)ارشادفر مارہا ہے کہ (بے شک دی ہم نے مومیٰ کو ہدایت) بعنی وہ چیز جس کے سبب
سے ہدایت پاتے ہیں، جیسے مجرزے اور شریعتوں کے صحیفے۔ (اور وارث بتایا ہم نے بنی اسرائیل کو
کتاب کا) یعنی توریت کا، جس کوہم نے اُن کے درمیان باقی رکھا، تا کہ اُس کی برکت کی جہت سے راو
پائیں۔۔یا۔۔وہ کتاب (ہدایت وقعیحت) ہے (عقل والوں کے لیے) جن کی عقلیں سلیم ہیں۔

### فاصرر إن وعداللوحق واستغفر لذ فيك وسيمر بحدرتك

توصبر کرتے رہو، بلاشبہ اللہ کا وعدہ حق ہے، اور بخشواتے رہواہے وابستوں کو، اور پاکی بولتے رہواہے رہ کی حمر

## بالعشى والإبكاري

کے ساتھ شام وہنے

(تو) اَ مِحبوب! کفار کی ایذاء پر (صبر کرتے رہو، بلاشبہ) انبیاء کی نفرت اور دشمنوں کی ہلاکت کے باب میں (اللہ) تعالی (کا وعدہ حق ہے)۔ یعنی سے ہے جو ہو کے رہے گا۔ (اور پیشوائے رہوا ہے وابستوں کو)۔ یعنی اپنی امت کے واسطے طلب مغفرت کرتے رہو، کہ وہ تمہاری جانب میں امیدوار ہیں۔۔یا۔۔ ہر ہر گھڑی رفع درجات کے لیے عبادت کے ساتھ ساتھ کثرت سے استغفار کرتے رہو۔

۔۔ چنانچ۔۔ آپ روزانہ بلاناغہ کم از کم سنز باراستغفار ضرور فرماتے ہے، اور اِس انداز سے امت کی تعلیم و تربیت فرماتے ہے، تاکہ آپ کی اتباع میں وہ بھی بکثرت استغفار کرتے رہیں اور خلاف اولی انجام دینے پر بھی ، جو بنیادی طور پر گناہ نہ بھی ، تو بدواستغفار کرنے کی عادت بنالیں ، اور اِس طریقے سے یکا غفار کی تبیع پڑھتے رہیں۔ اور جب اِس عمل ِ استغفار کی مخلصانہ ثابت قدمی کے نتیج میں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے انہیں جو مغفرت حاصل ہوگی ، وہ نی کر یم ہی کی تعلیم و تربیت کا ثمرہ ہوگی ، اور اُس کو نبی کر یم ہی کا بخشوانا قرار دیا جائے گا۔

تو اَے محبوب! اینے وابستگان وامن کے لیے دُعائے مغفرت کرتے رہو، (اور یا کی بولئے

ر مواہے رب کی حمد کے ساتھ ) یعنی سُبُنے ان اللّٰهِ وَبِحَمُدِهٖ کہا کرو( صبح وشام)۔ منقول ہے کہ کفار قرآن نازل ہونے ،اور مرنے کے بعد پھرزندہ ہوکرا شخفے کے باب میں جھگڑا کرتے تھے۔توحق تعالیٰ نے بیآیت بھیجی۔۔۔

## 

ہے تنگ جو جھٹڑا نکالیں اللہ کی آیتوں میں ، بغیر کسی سند کے جوآئی ہواُن کے پاس نہیں ہےاُن کے سینوں میں ایسے جو پیر میں دی میں دور میں میں میں میں اور کا ماریکی عرب ایسے جو جا ہوں جو

# الكركبرماهم ببالغية فاستعن باللوائه هوالسبيع البحير

محر بردائی کی ہوں، جس تک وہ پہنچنے والے بیں ، تو پناہ لواللہ کی۔ بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔

(بے شک جو جھر انکالیں اللہ) تعالی (کی آیتوں میں)، یعنی انہیں باطل ثابت کرنے اور

انبیں دفع کرنے کی جدوجہد کریں، اور وہ بھی (بغیر کسی سند کے جوآئی ہواُن کے پاس)، آسان بہت ۔۔یا۔۔وہ کوئی معقول بات ہو۔ تجی بات توبیہ ہے کہ (نبیس ہے اُن کے سینوں میں مگر بردائی کی ہوس)۔

یعنی حق بات سے سرکشی ۔۔یا۔۔سرداری کا ارادہ۔۔یا۔۔حکومت کا قصد۔۔یا۔عظمت موہوم، (جس

تک وہ پہنچنے والے نہیں، تو پناہ لواللہ) تعالی ( کی) اُن کے شرے۔ (بے شک وہی سننے والا) ہے اُن کے اقوال کواور (و مکھنے والا ہے) اُن کے اِفعال کو۔

مذكوره بالاارشاد كاحاصل بيهے كه \_\_\_\_

جس بڑائی کی بید کفار ہوئی کررہے ہیں وہ بھی اُن کے ہاتھ نہیں آئے گی، کیونکہ بالآخر مکہ مکرمہ اُے محبوب! آپ کے ہاتھوں فتح ہوگا، اور آج جولوگ چودھری ہے ہوئے ہیں کل وہ سب آپ کے ماتحت ہوں گے، اور سب کی گردنیں آپ کی تلوار کے بیچے ہوں گی۔ سوآپ اُن کی سازشوں کے شرسے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ بے شک اللہ اُن کی باتوں کوخوب سننے والا ہے، اور اُن کے کا مول کو اچھی طرح دیکھنے والا ہے۔ ایس وہ آپ کو اُن کی سازشوں کے شرسے محفوظ اور ماموں رکھے گا، اور آپ کو اُن کی سازشوں کے شرسے محفوظ اور ماموں رکھے گا، اور آپ کو اُن کی سازشوں کے شرسے محفوظ اور ماموں رکھے گا، اور آپ کو اُن کے اور غالب کردیے گا۔

مرچھ دیا ہے۔ آن کا فرون کے تن میں نازل ہوئی ہیں، جواپی بردائی کی ہوس میں اللہ اللہ اللہ کی آندوں کا اِنکار کرتے تھے۔ لیکن دراصل بیآ بت اُن تمام بدغه ب اور مبتدعین کو بیٹال کی آندوں کا اِنکار کرتے تھے۔ لیکن دراصل بیآ بت اُن تمام بدغه ب اور موان کو صرف اس بیٹال بیٹ ہے جاتے ہیں، اور وہ اُن کو صرف اس

کے بیں مانے کہ اگران دلائل کوشلیم کرلیا ، تو اُن دلائل پر بنی فرہب بی کا بھی مانتا پڑے گا، اوراس کو مانے میں اُن کی بڑائی میں فرق آئے گا۔

ایسے ضدی، معاندادر جھرالولوگ ہرة ور میں ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں ہے۔
ایسے لوگوں کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ فتذکوئی بھی ہو، کیما بھی ہو، اور کسی بھی قرور میں ہوائی سے پناہ مانگی ہی چاہیے۔۔ چنانچہ۔۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ "دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرو،" اِس پرمسلمانوں نے کہا کہ "ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرو،" اِس پرمسلمانوں نے کہا کہ "ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔

اوراس میں کوئی شک نہیں کہ ہر دَور کے ضدی ، ہٹ دھرم اور معاندلوگ ، بہت ہوا فتنہ ہیں اوراُن کا فتنہ دجال کے فتنے سے کم نہیں ، قو ہم سب کواُن فتنوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اُن فتنہ گروں میں ایسے بھی کم عقل لوگ تھے ، جو بہ تو مانے تھے کہ آسانوں اور زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے بیدا کیا ، لیکن یہ بھی کہتے تھے کہ انسانوں کے مرنے کے بعداُن کو دوبارہ بیدا کرناممکن نہیں ۔ حالانکہ یہ قاعدہ ہے کہ جو ایک چیز کے بنانے پر قادر ہووہ اُس جیسی دوسری چیز کے بنانے پر قادر ہووہ اُس جیسی دوسری چیز کے بنانے پر بطریت اولیٰ قادر ہوتا ہے۔ اور جو ایک چیز کے بنانے پر قادر ہووہ اُس سے کم درجہ کی چیز بنانے پر بطریت اولیٰ قادر ہوتا ہے۔ اور یہ وہ اصول ہیں جو ہرصا حب عقل کے نزدیک مسلم ہیں۔ اور اُن اصولوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اُن کا دَو کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ د۔۔۔

## كَالْقُ السَّلَوْتِ وَالْرَاضِ الْحَكِرُمِنَ حَلَقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ

یقینا پیدا کرنا آسانوں اورز مین کازیادہ بروی بات ہے انسان کے پیدا کرنے ہے، لیکن

#### الْتُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ @

اُن کے بہترے نادان محض ہیں۔

(یقیناً پیدا کرنا آسانوں اور زمین کا زیادہ بردی بات ہے انسان کے پیدا کرنے سے)، توجو قادر ہوآ سان وزمین پیدا کرنے پر باوصف اُن کی عظمت اور وسعت کے، پہلے پہل ہے اصل اور ہے مادہ کے، البتہ وہ قادر ہوگا آدمی کو دوبارہ پیدا کرنے پر اصل اور مادہ سے، (لیکن اُن کے بخترے ناوان محض ہیں) نہیں جانے کہ پیدا کرنا آسان ہے۔

## ومايئتوى الدعلى والبصيرة والزين امتوا وعجدوا الطراخي

اورنبیں برابرہاندھااورآ کھوالا۔۔اورجوایمان لائے اورنیکیال کیں،

### ولاالمسيء قليلا قاتكن كرون

اور گنهگار کم بی سوچتے ہو۔

(اور) ظاہر ہے کہ (نہیں برابر ہے اندھااور آنکھوالا)۔ یعنی جو تحض اِس کا سَات میں بھری ہوئی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات اور قیامت اور حشر ونشر پر استدلال کرتا ہے، وہ اُس شخص کے برابز ہیں ہے جوا بے مشرک آباء واجداد کی اندھی تقلید میں اُن حقائق کا اِنکار کرتا ہے۔ (اور) نہ ہی مؤمنین صالحین (جوابیان لائے اور نیکیاں کیں) برابر ہیں اُن کے جو بدکار (اور گنہگار) ہیں۔ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، کیونکہ (کم بی سوچتے ہو) اور زیادہ نور وفکراور قلل سلیم سے کا منہیں لیتے۔

## النَّاعَة لَابِيُّ لَارِيْبُ فِيهَا وَلَحِيَّ أَكْثُرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ٥

بے شک قیامت ضرورآنے والی ہے، اِس میں ذرا بھی شک نہیں، کین بہتر کوگ نہیں مانے •

اِس سے پہلی آیتوں میں قیامت کے امکان پردلائل قائم فرمائے تھا ور اِس آیت ۹ ہیں
قیامت کے وقوع کی خبر دی ہے۔ اور قیامت کے وقوع کی خبر دینے میں ایک حکمت ہے بھی ہے
کہ جس طرح دُنیا میں کا فرومو من برابر نہیں، اُسی طرح عقبیٰ میں بھی بید دونوں برابر نہ بول گے۔
ایک جنت کے درجوں میں ساکن ہوگا اور ایک دوزخ کے درکوں میں مقیم ہوگا۔ اور جب ثابت
ہوگیا کہ نیک کام کرنے والے اور بُراکام کرنے والے تواب اور عذاب میں برابر نہیں۔ اور دُنیا
تکلیف کا گھرہے، تو دوسرا گھر ضرورہے جہاں جزایا کیں، اور وہ قیامت میں ہوگا۔ تو۔۔

تکلیف کا گھرہے، تو دوسرا گھر ضرورہے جہاں جزایا کیں، اور وہ قیامت میں ہوگا۔ تو۔۔

(بے شک قیامت ضرورآنے والی ہے، اِس میں ذرا بھی شک نہیں) اس لیے کہ سب رسولوں

(بے شک قیامت مغرورآنے والی ہے، اِس میں ذراجی شک جین )اس کیے کہ سب رسولوں نے قیامت واقع ہونے کا وعدہ کیا ہے، (لیکن بہتر باوگ ) اپنی کوتاہ نظری کی وجہ سے (نہیں مانے) اور محسوسات کی اُلفت کے سبب سے اُس کی تصدیق نہیں کرتے۔ اور جب یہ طے ہے کہ قیامت ضرور بالضرورآئے گی، اوراس وقت کی خیروعافیت رب کریم کے نظل وکرم ہی ہے وابستہ ہے، اور خدا کے مضور میں ہی سرِنیاز جھکانا وہاں کام آئے گا، پھر خدا ہی کی بارگاہ میں ہر ہرمقام کی خیروعافیت کے لیے

وست وُعابلند كرنا جاہيے۔

### وَقَالَ رَكُكُمُ ادْعُونِي آسَكُم بَالْكُمُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتُكُورُونَ

اورفر مایاتم لوگوں کے رب نے کہ 'دُعاکر وجھے ہے، میں قبول فر مالوں گاتمہارے لیے۔''ب شک جو گھنچیں بردائی میں عرف عن رعبادری سیر حکون جھائے در میں ایک میں ماری کے اور میں کا میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا میں ایک میں کا می

میری عبادت سے، تو جلدہی جائیں کے جہنم ذلیل ہوکر

(اور) اَے ایمان والو! بیتو کرم بالائے کرم ہے کہ خود ہی (فرمایاتم لوگوں کے دب نے ، کہ وُ عالم کرو ہے ہے۔ کہ وُ عالم کرو ہے ہے۔ کہ وُ عاکر و ہے ہے۔ میں قبول فرمالوں گاتمہارے) فائدہ کے (لیے) لیعنی تم میری مخلصانہ عبادت کرو، تاکہ میں تہہیں تُواب دوں۔ تاکہ میں تہہیں تُواب دوں۔

دُعا ہے مرادعبادت ہے۔ اِس کی تائید اِس قول ہے بھی ہوتی ہے کہ۔۔۔ (بے شک جو کھنچیں بڑائی میں میری عبادت سے قو جلد بی جائیں گے جہنم ذلیل ہوکر) اپنی سرکشی کے نتیجے میں۔

بعضوں نے کہا کہ وُ عااستغاثہ کے معنی میں ہے۔۔ یعنی۔۔

فریاد جاہومجھےسے عاجزی کے وقت، کہ میں تمہاری فریاد کو پہنچوں۔ اور علماء کے ایک گروہ کے قول کے موافق دُعاہیے 'سوال' مراد ہے۔۔یعیٰ۔۔

تم مجھ سے سوال کروتا کہ میں تم کوعطا کروں اِس واسطے کہ میری رحمت کا خوانہ جراہوا ہے،
اور میرا کرم آرز و نیس پر لانے والا ہے۔کون فقیرا بیا ہے جس نے میرے سامنے ہاتھ کھیلا یا ،اور میں
نے نقد مراداس کے ہاتھ برنہیں رکھ دیا۔

بعضوں نے کہا دُعاد ثنا کے معنی میں اور استجابت تبول کے معنی میں ہے۔۔ بعنی۔۔ میری حمد وثنا کروتا کہ اپنے فضل کامل سے تمہاری حمد وثنائے ناقص قبول کروں۔ ۔۔ یا۔۔ دُعا سے توبہ مراد ہے، اس واسطے کہ توبہ کرنے والا خدا کو پکارتا ہے اُس کی طرف رجوع کرنے کے وقت ، اور اجابت سے توبہ قبول کرنا مراد ہے۔۔ بعنی۔۔ توبہ کروتا کہ میں تمہاری توبہ قبول کروں۔

## كَنُ وَفَضْ لِ عَلَى التَّاسِ وَالْكِنَّ ٱلْكُرُ التَّاسِ لَالشَّكُرُونَ ®

فضل والا ہےلوگوں پر ہمیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو دُعاکر نے کا تھم دیا تھا اور بیفر مایا تھا کہ اپی ضرورت کا سوال مجھ سے کرو، میں تمہارے سوال کو پورا کروں گا۔ اِس آیت میں اور اِس کے بعد کی آیات میں اِس پر دلائل قائم فرمائے ہیں، کہ اللہ تعالی ہر سوال کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ اِن آیات میں اللہ تعالی کی الوہیت پر، اُس کی تو حید پر اور اُس کی قدرت پر دلائل ہیں۔ پہلی تین آیوں کا تعلق قدرت پر دلائل ہیں۔ پہلی تین آیوں کا تعلق آسان سے ہے، اور بعد کی آیتوں کا تعلق زمین اور زمین کی مخلوق سے ہے۔۔ چنانچہ۔۔ارشادہ وتا ہے کہ۔۔۔

(الله) تعالی وہ (ہے، جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو) اندھری شفنڈے مزاج کے ساتھ، تا (کہ آرام کرواس میں) یعنی رات کو بیکار اور عبث حرکتوں میں جاگ کرنہ گزار واور آرام کر کے حواس کوسکون پہنچاؤ۔ (اور) بنایا (دن کوسب کچھ دکھا دینے والا) ، روش کرنے والا گرم مزاج کے ساتھ، تاکہ دیکھو چیزیں اور معاش حاصل کرنے میں تمہاری حرکتیں قوی ہوجا کیں۔ (بے شک الله) تعالی (فضل والا ہے لوگوں پر)، دن رات پیدا کر کے ۔۔یا۔ آدمیوں کو پیدا کر کے اور روزی وے کر ۔یا۔ ایسے امور مرتب فرما کرجس کے سبب سے اُن کے فس اور مال میں مصلحین قائم ہیں۔ لیکن اکٹرلوگ ناشکرے ہیں) کو اپنے منع حقیق کی بارگاہ میں سرنیاز اور جبین عبادت نہیں جھکاتے ۔۔ بیک اکٹرلوگ ناشکرے ہیں) کو اپنے منع حقیق کی بارگاہ میں سرنیاز اور جبین عبادت نہیں جھکاتے ۔۔ بیک انگر اُس کی عطا کر دہ فعنوں کوخودا س کی نافر مانی میں خرج کرتے ہیں۔ نہ کورہ بالافضل وکرم فرمانے بیک عطا کر دہ فعنوں کوخودا س کی نافر مانی میں خرج کرتے ہیں۔ نہ کورہ بالافضل وکرم فرمانے

ڂڸػؙۄؙٳٮڵڎڒۑٛ۠ػؙۄ۫ۼٳ؈۠ڴڸۺؽ؞ٛڒڒٳڵڡٳڷڎۿڗؙٵٚؽٚٷڰۯؾ

يه إلله بمهارارب، پيدافر مانے والا ہر جا ہے کا۔ تبيس ہے کوئی يوجنے كے قابل إس كے سوا، تو كہال اوندهائے جاتے ہو

كَالْ لِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانْوَا بِالْبِ اللَّهِ يَجْعَدُونَ اللَّهِ يَجْعَدُ وَنَ اللَّهِ يَجْعَدُ وَنَ

اُی طرح اوندهائے گئے وہ ، جواللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ (بیسے اللہ) تعالی جو (تمہارارب) اور (پیدافر مانے والا ہر جا ہے کا) ہے، (نہیں ہے کوئی) معبود (بو جنے کے قابل اِس کے سوا، تو کہاں اوندھائے جاتے ہو؟) یعنی کس وجہ سے پھیرے جاتے

وتفتايا

ہواُس کی عبادت سے اُس کے غیر کی عبادت کی طرف۔ جس طرح پھیری گئیں یہ تو میں، (اُسی طرح اور کی کئیں یہ تو میں، (اُسی طرح اور کا میں کی تعلیم کی اور عناد کی رُوسے انہیں قبول نہیں کرتے تھے) اور عناد کی رُوسے انہیں قبول نہیں کرتے تھے۔

الله الذي جعل لكم الرَّض قرارًا والتماء بناء ومورِّكُم فاحسن مُورِّكُمُ

الله بجس في بناياتمهار علي المين كوهم في كواورا سان كوقبه اورصورت بنائي تمهاري توحسين بناياتمهاري صورتول كوء

ورزقكم قن الطيبت ذركم الله ريكم الله ورزقكم قن الله والمائل المائل المائ

ادردوزی دی تمہیں پاکیزہ۔ یہ اللہ تہمارارب توبرکت والا ہے اللہ اسان کا پالنہارہ کی جگہ ان کا پالنہارہ (اللہ) تعالیٰ (ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو تھمرنے کو) قراراور آرام کی جگہ ، کہ اس پر چلتے پھرتے ہواور لیٹتے ہو، (اور) بنایا (آسان کوقیہ) یعنی کردیا آسان کو تمہارے سرول پراٹھا ہوا سائبان کی طرح ۔ (اورصورت بنائی تمہاری) اُے آدمیو! (تو حسین بنایا تمہاری صورتوں کو) ۔ یعنی مائبان کی طرح ۔ (اورصورت بنائی تمہاری) اُے آدمیو! (تو حسین بنایا تمہاری صورتوں کو) ۔ یعنی تمہارے قدسید ھے کے اور چرے دکش ،اوراعضاء ایک دوسرے کے مناسب بیدا کیے ۔ (اورروزی دی تمہیں پاکیزہ) چیزوں میں ہے، یعنی کھانے کی لذیذ چیزیں اور تمہاری روزی کو متاز کردیا حیوانات

'بحرالحقائق' میں فرمایا ہے کہ انسان کی صورت کاحسن اِس بات میں ہے کہ وہ آئینہ ء جہاں نما ہے۔سب علوی اور سفلی حقائق اور ظاہری باطنی دقائق کو جامع ہے، اور ذات اور صفات کی معرفت کے انوار حقیقت جامعہ ہے ظاہر ہیں۔

(بیہ ہے اللہ) تعالیٰ (تمہارارب) جس نے الی صورت بنائی، (توبر کمت والا) بزرگ و برتر (ہے اللہ) تعالیٰ (سارے جہان کا پالنہار)۔ بعنی سارے اہلِ عالم جن وانس وغیرہ کا پروردگارہے۔

هُوَالْحَيُّ لِرَالْهُ إِلَّهُ هُوَادْعُونُ فَخُولِمِينَ لَهُ الرِّيْنُ ٱلْحَمْدُ لِلْهُ وَبِ

وہی زندہ ہے، نبیس ہے کوئی بوجنے کے قابل اُس کے سوا، تو دُہائی دواُس کی مخلصان عقیدہ سے۔ساری حمداللہ کی ،رب

الْعَلِينَ ® قُلْ إِنِّى نُهِيتَ انْ اَعَبْدُ الْإِنْ الْمُنْ عُونَ وَمِنْ دُونِ اللهِ

سارے جہان کا تھے دوکہ" بے شک میں روکا حمیا ہوں ، کہ پوجوں جن کی دُ ہائی ویتے ہوتم اللہ کے خلاف،

كتّاجَاءِ فَي الْبَيِّنْكُ مِن رِّتّ وَأُورْكُ أَن أُسْلِمُ لِرَبّ الْعَلَمِينَ ١٠

جب كرآ كئي ميرے پاس دوشن نثانياں ميرے رب كى طرف ہے۔ اور جھے تلم ديا گياہے كدسر جھكادوں رب العالمين كے ليے اللہ (وبى زندہ ہے) يعنى حيات ازلى كے ساتھ اكبلاہے ، تو (نہيں ہے كوئى) معبود (يوجنے كے

روبى رمده يهم المن المعلى دواس كى مخلصان عقيده سيم )، إس حال مين كه باك كرنے والے مواس

سارے جہان کا)۔ یعنی پروردگار ہے سب اہلِ عالم کا۔

اوراً عجوب اجوتم سے یہ کہتے ہیں کہ" اینے مشرک باپ دادا کے دین پر متدین ہوجاؤ،"
اُن سے جوابا (کہدوکہ" بے شک میں روکا گیا ہوں کہ پوجوں) اُن کو (جن کی دُہائی دیتے ہوتم اللہ)
تعالی (کے خلاف) بعنی اُس کے سوا، (جب کہ آگئیں میر بے پاس روشن نشانیاں) بعنی واضح دلیاس اور
آ بیتی، (میر بے رب کی طرف سے ۔ اور مجھے تھم دیا گیا ہے کہ سر جھکا دوں رب العالمین کے لیے)
اور مطبع ہوجاؤں اہل جہان کے پروردگار کے واسطے ۔ اور بے شک وہی ہے کہ اُس کی مخلصا نہ عبادت و
اطاعت کی جائے، کیونکہ وہ قادرِ مطلق اور خالق کا مُنات ہے۔۔ چنانچہ۔۔

ۿؙۅٵڵڹؽڂڵڨڴۄؚ؈ٚؿؙۯٳۑؿ۬ۊ؈ؙؙڟڡٚڐۣؿۊ؈ؽػڰڰ

وبی ہے جس نے پیدافر مایا تمہیں مٹی ہے، پھرایک قطرے ہے، پھرلوتھڑے ہے،

ڴؙڠڲؙڿۘڔڿؙڴؙؙۿٙڟۣۿٙڰڗڞٛڲڸػڹڷۼؙۊٙٳۺڰڴۄؿٚڠڔڶڰڴۅؙڎٳۺ۠ؽۅ۫ڴٵ

بجرنكالاكرتائية تهمين بچه، پھرتا كەپىنچواپئے زوركو، پھرتا كەبموجا وُبڈھے۔

وَمِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْ يُتُولِ فِي مِنْ فَيُكُلُ وَلِتَبُلُغُوا أَجَالًا مُسَتَّى

اورکوئی ہے جووفات دیا جاتا ہے پہلے ہی ،اورتا کہ پہنچ جاؤا بی مرتبِ عین کو،

ٷڵڡڴڴؙۄۛڹڠڡٚڵٷن۞

اورتا كرتم عقل سے كام لو

(وہی ہے جس نے پیدا فر مایا تمہیں) لینی تمہارے دادا آ دم کو (مٹی سے، پھر) تم کو آے آ دمیو! بیدا فر مایا (ایک قطرہ سے، پھرلوتھڑے سے)، کہ جالیس دن کے بعد منی تھے کی صورت میں ہوجاتی ہے۔ (پھرنکالا کرتا ہے تمہیں) لیمنی تم میں سے ہرا یک کو مال کے شکم سے (بچہ) بنا کر۔ (پھر)

ئے ۱۲

روک رکھتا ہے تم کو (تا کہ پہنچو) تم (اپنے زورکو) لیتی اپنی کمال قوت کو کہ منتہائے شاب ہے، (پھر)
اُس در جے سے بڑھتے ہو (تا کہ ہوجا وُ بڑھے۔ اور) تم میں سے (کوئی ہے جو وفات دیا جاتا ہے)
جوان اور بوڑھا ہونے سے (پہلے ہی، اور) باتی رکھتا ہے تم کو (تا کہ پہنچ جاؤا پی مدتِ معین کو) کہ وہ
موت کا وقت ہے۔ (اور) بیسب اس لیے، (تا کہ تم عقل سے کام لو) اورغور وفکر کروا پی بیدائش میں،
اورایک درجے سے دوسرے درجے پر منتقل ہونے پر۔۔اور۔۔

## هُوالَنِي يُنْ عُي يُكِن وَيُرِيتُ فَإِذَا فَضَى امْرَافِ إِنْهَا يَقُولُ لَذَكُن فَيُكُونُ اللَّهِ

وہی ہے جوزندہ فرمائے اور مارے۔ جنانچہ جب جاہائسی اُمرکوہ توبس فرمادیتا ہے اُسے کہ موجا تو وہ ہوجا تا ہے۔

(وہی ہے جوزندہ فرمائے اور مارے۔۔ چنانچ۔۔ جب چاہا کسی امرکوہ تو بس فرمادیتا ہے اُسے،
کہ ہوجا' تو وہ ہوجا تا ہے )۔ بینی جس وقت وہ کسی امرکا فیصلہ کرتا ہے اور تکوین کا ارادہ کرتا ہے اور کسی
شے کومقدر کرنا چاہتا ہے ، اور چاہتا ہے کہ وہ ہوجائے ، تو بے شک اُسے کہتا ہے 'ہوجا' ، تو وہ ہوجاتی ہے
بغیر کسی تو قف اور دیر کے۔ کیونکہ اُس تکوین کوآلہ اور وقت وفرصت کی مختاجی نہیں۔

اِس آبت ہے یہ بتانا مقصود ہے کہ کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کوکوئی مشکل پیش نہیں آتی۔وہ جب چاہتا ہے جس کو بیدا فر مانا چاہتا ہے اس کو پیدا فر مادیتا ہے ،تو پھراُس کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔وہ قیامت کے بعد صرف ایک لفظ گئن فرمائے گا اورتم سب جیتے جاگتے انسان بن کر کھڑے ہوجاؤگے۔

یہ معاندین اور مکذبین بھی بجیب تھے، جواللہ تعالیٰ کی آیات کا اور قرآئی دلائل کا رَوکرنے
کے لیے بے جاجحت بازی سے کام لیتے تھے، جب کہ بیآ یتیں اللہ تعالیٰ کی تو حیداور آپ کی
رسالت کے بوت میں بالکل واضح ہیں۔ اور اگر انصاف سے اِن آیات کو پڑھا جائے اور
اِن پڑھنڈے دِل سے غور کیا جائے ، تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ پر
ایمان لائے بغیر کوئی جارہ کا رنہیں رہے گا۔

اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ ہے جدال ونزاع کرنے والوں کی اِس سورت میں بھی کی جگہ فرمت کی ہے۔ این متعدداقوام تعیں۔ یایہ کہ۔ مختلف انداز ہے جھڑا مرمت کی ہے، یا تو اس لیے کہ مجادلین متعدداقوام تعیں۔ یایہ کہ۔ مختلف انداز ہے جھڑا کرتے تھے۔ یایہ کہ۔۔ صرف تا کیدمقصود ہے۔ اِس کے علاوہ ویکر سورتوں میں بھی اُن مجادلین کی خرمت کی ہے۔ ایک آیت میں اُن کے جھڑنے نے کی نوعیت سے بیان فرمائی ، کہ سے مجادلین کی خرمت کی ہے۔ ایک آیت میں اُن کے جھڑنے نے کی نوعیت سے بیان فرمائی ، کہ سے

آپ التکینی اور اللہ کے پیغام کی تکذیب کرتے تھے۔ اور چونکہ وہ آپ کے مکذب تھے اسی التکینی اور اللہ کے مکذب تھے اسی کیے آپ سے جھاڑا کیا کرتے تھے۔۔ الخفر۔۔ یہ تکذیب ہی ایک طرح کا جدال ونزاع ہے۔ اُسی کے تعلق سے ق تعالی فرما تا ہے کہ اُسے محبوب!۔۔۔

## المُوتَرَاكِ النِينَ يُجَادِلُونَ فِي النِي اللهِ آلَيْ يُصَرَفُونَ فَي النَّهِ اللَّهِ آلَي يُصَرَفُونَ اللهِ

کیانہیں دیکھا ٹونے اُنہیں جو جھڑے التے ہیں اللہ کی آیتوں میں ، کہ کہاں پھیرد ہے گئے۔

(کیانہیں دیکھا ٹونے انہیں جو جھڑے ہے اللہ) تعالی (کی آیتوں میں) ، لیعنی جو کافرقر آن کی آیتوں میں) ، لیعنی جو کافرقر آن کی آیتوں کے منکر ہیں ، (کہ کہاں پھیرد ہے گئے) اور کس طرح گھما دیئے گئے اُس کی تقدیق کی طرف ہے۔ اُنہیں تو تقدیق کرنی جا ہے تھی وہ تکذیب کر بیٹھے ، اور قر آنِ کریم کی حقانیت کے واضح دلائل ہے تکھیں چرالیں۔ یہ جھڑ اگرنے والے وہ لوگ ہیں۔۔۔

# الذين كَنْ يُوا بِالْكِتْبِ وَبِمَا السِّلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسُوفَ يَعْلَمُونَ فَ

جنہوں نے جنٹایا کتاب کو، اور جس چیز کے ساتھ بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو۔۔ تو جلد ہی معلوم کرلیں گے۔ راج الرحمل فی اعتاج ہو والسلام المجابون ﴿ فِي الْحَمِيدِ عِلَيْهِ الْمُحَارِقِينَ ﴾ فِي الْحَمِيدِ عِدِهُ

جب كهطوق أن كى كردنوں ميں ہوں كے اورزنجيريں ، كھيٹے جائيں گے۔ كھولتے پانی میں --

### الْكَارِيْكِكِرُونَ ﴿

کھرجہنم میں جھونک دیے جائیں گے•

(جنہوں نے جھٹا یا کتاب کو) نیعنی قرآن کو۔یا۔سبآسانی کتابوں کو، (اور) إنکارکردیا اس چیز کا بھی (جس چیز کے ساتھ بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو)، یعنی رسولوں کی طرف سے پیش کردہ ادکام اوراُن کی شریعتوں کے بھی منکر ومکذب ہو گئے۔ (تو جلد ہی معلوم کرلیں گے) تکذیب اور إنکار کا انجام، (جبکہ) آگ کے (طوق اُن کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں) بھی اس میں ہوں گ (محصیطے جائیں گے) منہ کے بل زنجیریں پکڑ کرتا کہ اُن کو ڈال دیں (کھولتے پانی میں۔ پھر جہنم میں جمونک دیئے جائیں گے) یعنی کھولتے پانی اور آگ کے ذریعہ انواع عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

Marfat.com

عاصكا

## ثُمُّ قِيْلَ لَهُ وَ اِينَ مَا كُنْتُمْ لِمُنْ أُونَ ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ ۚ قَالُوا صَلُوا عَنَا

بھر فرمان ہوگا اُنہیں کہ" کہاں ہیں جن کوشر یک بناتے سے تم ؟ الله کے خلاف۔ "جواب دینا پڑا اُنہیں کہ" ووتو کھو سے "

## بَلْ لَهُ وَكُنَّ ثُلُ عُوَامِنَ قَبُلُ شَيًّا "كَالْ لِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكُفِي بَنَ ﴿ كَالْ لِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكُفِي بَنَ ﴿ كَالْ لِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكُفِي بَنَ ﴿ كَالْ لِكَ يُضِلُّ اللَّهُ النَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

بلكهم دُمانى دية بى ند من بهلكسى كى - إى طرح بداه ركه تا بالله كافرون كو

( پھر فرمان ہوگا انہیں کہ کہاں ہیں جن کوشریک بناتے تقےتم ؟ • اللہ ) تعالیٰ (کے خلاف)

جنهين تم نے خدا كامدمقابل مجھركھاتھا۔جواب دي بغيركوئي جارة كارندھاس ليے، (جواب ديناروا

انہیں، کہوہ) شریک کیے ہوئے (تو کھو گئے ہم سے) اور اب ہم اُن کوئیں یاتے، وہ ہماری آنکھوں

سے جھپ گئے ہیں۔ حالانکہ وہ اُن کے سامنے پڑے ہوں گے انہیں مٹانہیں ویا جائے گا۔

۔۔یا یہ کہ۔۔اللہ نعالیٰ اُن منکرین ہے اُن کے معبود کو وُ ورکر دے گا،ایبا کہ آپس میں ملنا

ممکن نہ ہو۔اس لیے کہ جہنم کے متعدد مقامات اور مختلف طبقات ہیں۔۔یا۔۔ اِس کامعنی پیہ

ےکہ۔۔۔

وہ بت ہمارے سے ضائع ہوگئے کہ اُن سے جوہم امیدیں وابسۃ رکھتے تھے وہ ہم پانہیں سکتے۔ہم تو اُن سے امداد کی تو تع رکھتے تھے، انہوں نے ہم کوبلا میں چھوڑ دیا۔ہم انہیں بہت کچھ سمجھتے تھے، کیرت سے ہوگئی اب واضح ہوگیا ہے کہ بیتو بے کاراور غیر معتبر تھے، جو کی کام کے لاکق نہیں۔ (بلکہ) جمرت واضطراب کے عالم میں وہ یہ چھوٹ بھی بول دیں گے کہ (ہم دُہائی دیتے ہی نہ تھے پہلے کمی کی)، اور اِس سے پہلے کسی کی عبادت نہ کرتے تھے حالانکہ انہیں بخو بی علم ہوگیا تھا، کہ اِس غلط بیانی سے انہیں کچھ فائدہ حاصل ہونے والانہیں۔ (اِسی طرح بے راہ رکھتا ہے اللہ) تعالی (کافروں کو)۔ چنا نچہ۔۔ اُن کوالیے عقائد واعمال صالح نصیب نہ ہوسکے، جو انہیں آخرت میں فائدہ دیتے۔ پھر اُن سے کہیں اُن کوالیے عقائد واعمال صالح نصیب نہ ہوسکے، جو انہیں آخرت میں فائدہ دیتے۔ پھر اُن سے کہیں اُن کوالیے عقائد واعمال صالح نصیب نہ ہوسکے، جو انہیں آخرت میں فائدہ دیتے۔ پھر اُن سے کہیں اُن کوالیے عقائد واعمال صالح نصیب نہ ہوسکے، جو انہیں آخرت میں فائدہ دیتے۔ پھر اُن سے کہیں

خْلِكُمْ كِمَاكُنْ تُمْ كُونُ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَاكُنْ ثُمُ كُونَ فَي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْ كُونَ فَي

يه بدله ٢ أس كاجوتم خوش موت تصريبن من ماحق عن اورجو أترايا كرت ته

ادْخُلُوا ابْوَابَ جَهَنَّهُ خُلِدِينَ فِيهَا فِيكُنَّ فَيْهَا وَبُشِّ مَثْوَى الْمُعَكِّرِينَ فَيَهَا وَبُشَّ مَثُوى الْمُعَكِّرِينَ فَيَهَا وَبُشِّ مَثُوى الْمُعَكِّرِينَ فَيَهَا وَبُشِّ مَثُوى الْمُعَكِّرِينَ فَيَهَا وَبُشِّلُ مَثُوى الْمُعَكِّرِينَ فَي

داخل ہوجہنم کے درواز وں میں ہمیشہ کے لیے اس میں ۔تو کتنا کر اٹھکا نہ ہے مغروروں کا

(پ) آج تہاری خرابی (بدلہ ہے اُس کا جوتم خوش ہوتے تھے زمین میں)، لیعنی دُنیا میں (ناحق ہے)، لیعنی اُس چیز کے ساتھ جوحق نہ تھی لیعنی شرک کے سبب ہے۔ (اور جواتر ایا کرتے تھے)، لیعنی بہ سبب اُس کے کہ تھے تم ناز کرتے اور متکبرانہ انداز سے چلتے تھے۔ تو (واغل ہوجا وُجہنم کے) ساتوں (وروازوں میں) ہے اپنے اُس دروازے ہے، جوتہارے ہر ہرگروہ کے لیے تشیم کردیے گئے ہیں۔ لیعنی ہرگروہ دوز نے کے ایک در کہ میں داخل ہوگا۔ (ہمیشہ) رہنے (کے لیے اُس میں۔ تو) یہ دوز نے کتا کہ اُس کے مغروروں کا)۔

فَأَصْرِرَانَ وَعَدَا للهِ حَقَّ قَوْمًا نُرِيبًكَ يَعْضَ الّذِي تُودُهُمُ

توتم صبر کرتے رہو، بےشک اللہ کاوعدہ حق ہے۔ تو خواہ ہم دکھادی شہیں بھی کچھ جس کاوعدہ فرماتے ہیں اُنہیں،

### ارْتَوْفَيْنُكُ فَالِيْنَا يُرْجِعُونَ@

یاوفات دیں تمہیں، وہ تو ہماری طرف کوٹائے جائیں گے۔

ولقال السكالسكري فيلك منهم فل فكالك منهم فكن فصصاعكيك ومنهم فكن فكن السكالسكري ومنهم فكن فكن السكن السكري ومنهم فكن السكال ومنهم في المرادي والمرادي والمرا

# كُمُ نَقْصُصَ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ انَ يُأْتِي بِالنِيْرِ الدَّبِادُنِ اللَّهِ

كة قرآن ميں جن كاذ كرنبيں بھيجاتم پر۔"اوركسي رسول كا كامنبيں، كەكوكى نشانى لائے مرالله كے كلم ہے۔ فإذاجاءا فراللوفني بالحق وخسر هنالك المبطاون

توجهال آگیاالله کاعذاب، فیصله کردیا گیابالکل حق ،اورخساره أنهایاو بال باطل والول نے (اور)ارشادفرمایا که (بهشک بهیجاجم نے بہت سے رسول تم سے پہلے) بعض (اُن میں سے وہ ہیں کہ جن کے واقعات نازل فرمادیے ہم نے تم پر، اور کھے ہیں کہ قرآن میں جن کاؤکرنہیں

بھیجاتم بر)۔

قرآنِ کریم میں جن کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، وہ انتیس پیغیر ہیں۔ اور جن کے واقعات تبين بيان كيے كئے أن ميں بعض تووه بيں، جن كانام قرآن كريم ميں مذكور ہے۔ مثلا: السع ،اور باتی وہ ہیں جن کے نام بھی ظاہر نہیں کیے گئے ،تو نداُن کے واقعات ہی سے خبر دی تکئی اور ناہی اُن کے نامول ہے۔مفسروں کا ایک گروہ اِس بات پر ہے کہ سب انبیاء بنی اسرائیل میں آٹھ ہزار تھے، اور باقی مخلوقات میں جار ہزار بکل بارہ ہزار ہوئے۔اورمشہور بات بدہے کہ کل انبیاء کرام ایک لا کھ چونیں ہزار تھے، اُن سب برایمان لا ناضروری ہے،

ا در اُن کی تفصیل اور گنتی جاننا اور اُن کونام دنسب کے ساتھ پہچاننا شرط ہیں ہے۔

۔۔الخضر۔۔ إس قدرانبياءومرسلين آئے،انبول نے اپنے طور پر کوئی مجز وہيں پیش كيا، (اور سي رسول كا) يه (كام) بهي (نبيس، كدكوئي نشاني لائے مكرالله) تعالی (كے ملم سے) يعني أے كافرو! تم میرے پیغمبرے مجزوں کی فرمائش کرتے ہو،تواجھی طرح سن لو! کہ و معجز ہ دکھانے میں مستقل اور خوٰد مختار نہیں ہیں ، کہ میرے بے تھم دکھا سکیں۔اور معجزہ نہ ظاہر ہونے میں حکمت بیہ ہے کہ ججزہ ظاہر ہو جانے کے بعدا یمان نہلانے پرمنکرین پرعذابِ الٰہی نازل ہوجا تاہے۔

(توجهان آسمياالله) تعالى (كاعذاب) ،تو (فيصله كرديا كميايا فكل حق) يعنى راسى كساتهـ یعنی مشرک عذاب میں مبتلا ہوتا ہے اور مؤمن نجات یا تا ہے۔ (اور) ایسی صورت میں (خسارہ اٹھایا وہاں باطل دالوں نے)، یعنی معانداور جھوٹے لوگوں نے۔ جو مجز و نبوت پر دلالت کرتا ہے اُسے دیکھنے کے بعداور معجز ے طلب کرتے ہیں۔ آخرا کے منکرین! تم خدائے قادرِ مطلق کی کن کن نشانیوں کا اِنکار کرو گے۔کیاتم بیدد تکھتے نہیں کہ۔۔

## الله الذي ي جعل لكو الدنعام لِتُركِبُوامِنْهَا وَمِنْهَا كَاكُونَ ٥

اللہ نے ،جس نے بیدافر مایا تمہارے لیے چو پائے کہ پچھسواری کرواُن کی اور پچھ کھاتے رہوں

## ولكرفيهامنافع ولتبلغوا عليها حاجة في صُلُورِكُم

اورتمہارے لیےان میں بہتیرے فائدے ہیں،اور تاکہ پہنچوان پرلاد کرائیے دل کے مقصد کو،

### وعليها وعلى الفلك محدد وعليها

اوراُن پراورکشتیول پرسوار کیے جاؤہ

(اللہ) تعالی وہ (ہے، جس نے پیدا فرمایا تمہارے لیے چوپائے کہ پھے سواری کرواُن کی)
جیسے کہ اونٹ اور گھوڑے وغیرہ، (اور پچھ) اِس لائق ہیں کہ (کھاتے رہو) اُن کا گوشت، جیسے بحری
وغیرہ۔ (اور) پچھا لیے بھی ہیں جو کھانے کے بھی لائق ہیں اور سواری کے بھی، جیسے گائے بیل وغیرہ
۔ الغرض۔ (تمہارے لیے اُن میں بہتیرے فائدے ہیں) ۔ لینی اُن چوپاوُں سے تم دودھا وراون
بھی حاصل کرتے ہو (اور) اُن سے یہ بھی فائدہ ہے (تاکہ پہنچواُن پرلا دکرا پے دل کے مقصد کو) یعنی
اُن سواریوں پرسفر کرتے ہوئے اپنی مال واسباب کے ساتھ سوار ہوجاؤ، اور پھرتم ہیں تجارت کرکے
جومنا فع ومقاصد جہاں سے حاصل کرنا ہو وہاں جاؤ، اور اپنے دلی مقصد کو حاصل کرلو۔

(اور) خطکی کے سفر میں (ان) چو باؤں (پراور) دریا کے سفر میں (کشتیوں پر سوار کیے جاؤ) وہ کشتیاں تہمیں تمہاری مطلوبہ منزل تک پہنچا تمیں۔ چو پاؤں کو تمہارے قابو میں کر دینا، دریا میں کشتیوں کوسلامتی کے ساتھ منزل تک پہنچانا، اور دریا میں دریائی آفتوں سے تمہیں بچائے رہنا، یہ سب رب کریم کا کرم۔۔۔

#### ويُرِيكُمُ الْبِتِهِ فَأَكَا الْبِ اللهِ تُتُكُرُونَ ١٠

اورد کھا تار ہتاہے تم کواپی نشانیاں۔ تواللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرتے رہو گے۔

(اور) بیضدائے قادر کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور وہ اپنے نصل سے (دکھا تار ہتا ہے تم کو اپنی نشانیاں ہیں اور وہ اپنے نصل سے (دکھا تار ہتا ہے تم کو اپنی نشانیاں ہو گئی نشانیاں ہو گئی نشانیاں ہو گئی ہے ہی غیب کی خبر دیا، جا ندے کر دیتا، بیسب نبوت کی دلیلیں ہیں ہو تم کن کن دلیلوں کے مشر ہنو گئے؟

# افْلَمُ لِيسِيْرُوا فِي الْرَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَكَانَ عَاقِيَةُ الّذِينَ مِنَ

تو کیانہیں سفرکیاز مین میں؟ کدد مکھ لیتے کہ کیساانجام ہوا تھا اُن کا، جو اُن سے

## قبلهم كاثراً أكثر منهم واشك فوق واكارى الدرس

پہلے تھے۔ تھے وہ کہیں زیادہ اِن سے اور کہیں بڑھ کر قوت اور زمین میں میں کہیں آئے کی عندہ کے شاکا تو ایکسیون ش

حیور ی نشانیوں میں اُن سے ،تونہیں کام آئی اُن کے جووہ کماتے ہتے۔

(تو کیا) اُن منکرین نے (نہیں سفرکیا) عادو ثمود کی (زمین میں، کدد کھے لیتے) اُن کی تابی کے آثار اور سمجھ لیتے (کہ کیسا انجام ہوا تھا اُن کا جو اِن سے پہلے تھے) اگلی امتوں میں۔ (تھے وہ کہیں نیادہ اِن سے) تعداد میں (اور کہیں بڑھ کرقوت اور زمین میں چھوڑی نشانیوں میں اِن سے)، یعنی اون سے)، یعنی اور نجے بلندہ بالا مکانات اور قلعوں کی شکل میں بکثرت اُن کی رہائش گا ہیں تھیں، لیکن جب اُن پرعذاب اللی نازل ہوا، (تو نہیں کام آئی اُن کے وہ جو کماتے تھے)۔ یعنی مال ومتاع کا اکٹھا کرنا اور پرعذاب اللی نازل ہوا، (تو نہیں کام آئی اُن کے وہ جو کماتے تھے)۔ یعنی مال ومتاع کا اکٹھا کرنا اور

الشكروسياه كاآراسته كرناء يجهجى أن كے كام نه آسكا۔

## فكتاجاء ثهم رسُلهم بالبينت فرحوا بماعن مُومَون العِلْم

چنانچ جب کے آئے اُن کے پاس اُن کے رسول روشن نشانیاں ، تووہ خوش رہے جو پھھان کے پاس تعاملم،

## وَحَاقَ بِهِمْ مِنَاكَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿

اورآ پڑا اُنہیں پرجس کا فداق اُڑاتے ہے۔

(چنانچہ جب لے آئے اُن کے پاس اُن کے رسول روشن نشانیاں) اور کھلے بجزات اور واضح دلائل، (تق) وہ اُن سے متاثر نہ ہوئے، بلکہ (وہ خوش) ہو (رہے) اُس سے (جو پچھائن کے پاس تعا علم) اُن کے زعم میں، یعنی جہل کہ اُس کا نام علم رکھا تھا اور اُس سے مراد اُن کے باطل عقیدے اور بے اعتبار شہبے ہیں۔

اوربعضوں نے کہا کہ پیشوں اور تجارتوں کاعلم مراد ہے۔۔یا۔۔علم نجوم وغیرہ کہا کے زور پرخوشی سے پھولتے اور انبیاء کرام کے مجزوں کے ساتھ ہنسی کرتے ،تو حق تعالی نے اُن کو ہلاک کردیا۔

(اور) اُن كے كردار كے سبب سے (آپڑاائيں پرجس كانداق اُڑاتے تھے)۔۔ چنانجہ۔ یکر ااور گھیرلیا آنبیں اُس چیز کی جزانے جوانبیاء علیم اُللام کے ساتھ بنسی اور سخر این کرتے تھے، کہ دُنیا میں طرح طرح کاعذاب تھااور عقبیٰ میں اُس وعدہ کو پہنچیں گے جو پچھوعدہ اُن سے کیا گیا ہے۔

فكتاراوا بأسنا فالوامنا بالله دخدة وكفرنا بناكتاره

مچرجب و يكهاليا بهاراعذاب، بول برت كر" بم في مان ليا ايك الله كو، اورا نكاركر ديا جيم

مُشْرِكِينَ ﴿ فَكُورِكُ يَنْفَعُهُمُ إِيْمَانُهُمُ لِتَا رَاوَا بَأْسَنَا الْمُ

شريك بناتے تھے وندكام آسكاأن كان كااب مان جانا، جب كدد مكھ حكے بهاراعذاب

( پھر جب دیکھ لیا ہمارا عذاب) وُنیا میں اور اس عذاب کی سختی سے باخبر ہو گئے، ( تو بول پڑے کہ ہم نے مان لیا ایک اللہ) تعالیٰ (کو)، بے شک وہ وحدۂ لاشریک ہے۔ (اور إثكار كرديا) أس كى الهيئة اورالوہيت كاخدا كے سوا (جسے ہم) خدا كا (شريك بناتے تھے)، لينى بنول كے ساتھ بم نے كفراختياركيا\_\_\_(توندكام آسكا أن كے أن كااب مان جانا، جبكدد كيھ بچكے بماراعذاب) - إل واسطے کہ جب عذاب دیکھا تو اُس وفت تکلیف اُٹھ جاتی ہے، اور ایمان تکلیف کے زمانے میں مقبول ہے،عذاب دیکھنے کے بعد نہیں۔ یہی (اللہ) تعالی (کادستور) ہے (جوہوتارہا اُس کے بندول میں)۔ ا گلی امتوں میں سے کہ ایمانِ میاس کسی حال میں مقبول نہیں ہے۔ (اور خسارہ اٹھائے وہاں) اس وقت **( کافرلوگ) لینی اُن کا نقصان اس وقت ظاہر ہوگیا ،اگر چیتمام عمر نقصان میں تھے۔** 

بعوينه تعالى وبفضليه آج بتاريخ

٣رجمادى الاقراب ١٩٣٠ بعد مطابق - ٢٦٠ مارج ١٠١٠ ع بروز دوشنبہ سورة المومن كي تفسير كمل كر كے منوزہ السّج السّج كات كي تفسير شروع كردى -مولی تعالی اِس کی اور بورے قرآنِ کریم کے تفسیر کی تھیل کی سعادت مرحمت فرمائے۔ آمِيُن يَامُجِيُبَ السَّائِلِيُنَ بِحَقِّ طُهُ وَيْسَ، وَبِحَقِّ نَ وصْ، وَبِحُرُمَةِ وَبِحَقِّ يَا بُكُورُ مُ مَيدِ الْمُرُ مَلِينَ مَيدِنَا محمل ملى الله تعالى عليه وآله واصحابه وتلم

# ווקומם בנישוקור

# ١٤٥٥ حوالسجان



اِسورت کانام خقرالسّج کی مشہور ہے۔ ختوکی وجہ یہ ہے کہ التو وہ ق سے الاحقاف کسسب سورتوں کی ابتداء ختو سے ہوئی ہے، اور السّج کی قاس لیے کہ اس سورہ کی تیسری آیت سجدہ قرآن ہے۔ اِس سورہ کا نام سورہ فصلت بھی ہے، کیونکہ اِس سورہ کی تیسری آیت میں یہ لفظ مذکور ہے۔ اِس طرح یہ سورت اُن دوسری سورتوں سے ممیز اور ممتاز ہوجاتی ہے، جن کی ابتداء ختو سے کی گئی ہے۔ ختو بھی حروف مقطعات میں سے ہے۔ بعض محققین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کا اسم اعظم حروف مقطعہ میں پوشیدہ ہے، ہرایک کو اُسے نکا لئے میں دسترس نہیں ہے۔ اور بعضول نے کہا کہ من اشارہ ہے تھمت کی طرف، اور میم من من کی جانب یعنی اللہ کا احسان ہے مؤمنوں پر حکمت نازل کر کے۔

صاحب بر برالحقائق نے فرمایا کے آس چیزی طرف اشارہ ہے، جوت تعالی اوراس کے حبیب کے درمیان راز و نیاز ہے کہ کوئی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل اُس ہے آگاہ نہیں۔
اِس واسطے کہ نے 'اور 'میم' دو فرف اسم' دمن کے درمیان میں ہیں، اور یہی دو ورف اسم محمد اللہ اُس کے نیج میں بھی ہیں، تو اُن دو نوں مبارک ناموں کے نیج میں جو یہ دونوں حرف ہیں خدا اور حبیب خدا کے درمیان کی راز و نیاز کی طرف اشارہ کررہے ہیں، تو ایس محکمت والی سورہ مبارکہ کوشروع کرتا ہوں میں۔۔۔

#### بستح الله الرَّحُلن الرَّحِيْمِ

نام سے اللہ کے برا امہر بان بخشنے والا

(نام سے اللہ) تعالیٰ (کے) جو (برا) ہی (مہربان) ہے اپنے سارے بندوں پر اور مؤمنین کے گنا ہوں کا (بخشنے والا) ہے۔

## حْمَقُ تَكْثِرِيْكُ مِنَ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْوِقَ

حم بيأتارابمبربان بخشف والكي طرف ...

ستم ہےنام رحمٰن اور اسم محمد رہی گئے کے درمیانی دوحرنوں یعنی (ح م) کے بعید کی ، کہ (بیر) قرآن (اُتاراہے مہریان بخشنے والے کی طرف سے)، جو بخشش کرنے والا ہے نفوسِ عوام کو ہدایت کر کے، اور

مهربان ہے قلوبِ خواص کی رعابیت فر ماکر۔۔۔ اور تکنونیک کو اُن دونوں ناموں کی طرف اضافت کرنا، اِس بات کی دلیل ہو سکتی ہے کہ دینی دنیوی اور باطنی ظاہری صلحتیں قرآن کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں۔

۔ اور بیاُ تاری ہوئی۔۔۔

## كِتْ فُصِلْتَ النَّهُ قُرْانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ لِيَعْلَمُونَ ﴿ بَيْنَا النَّهُ قُرْانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ لِيَعْلَمُونَ ﴿ بَيْنَا النَّهُ قُرْانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ لِيَعْلَمُونَ ﴾ بَشْيُرًا وَنَوْيُرُانًا

ایس کتاب کمفصل فرمائی گئیں جن کی آیتیں۔قرآن عربی زبان میں ،ان کے لیے جودانا ہیں • خوشخبری دسینے والا اور ڈرسنانے والا۔

### فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمُ فَهُمُ لَا يُسْمَعُونَ ۞

تومنه پھیرلیا اُن کے بہتیروں نے ،تووہ سنتے ہی ہیں۔

(ایک کتاب) ہے، (کمفصل فرمائی گئیں جن کی آیتیں)۔ سب امرونہی اور وعدہ و وعید کے ساتھ مشرح ہیں۔ اِس حال میں کہ یہ (قرآن عربی زبان) میں ہے، تا کہ مہولت کے ساتھ پڑھیں اور آس کی آیتوں کی فصیل کی گی (اُن کے لیے جو دانا ہیں)، لینی جو جانتے بہجانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اُتری ہے۔ اِس کا پیغام (خوشخری دینے والا) ہے اُن لوگوں کو جو اِس یہ اللہ تالیٰ کی طرف ہے اُتری ہے۔ اِس کا پیغام (خوشخری دینے والا) ہے اُن لوگوں کو جو اِس پر ایمان نہیں لاتے۔ (تو منہ پھیرلیا) لینی قبول نہیں کیا (اُن کے بہیروں نے) اُن کا فروں میں ہے۔ (تو) ایسالگا کہ (وہ سنتے ہی نہیں)۔۔ لینی قبول نہیں کیا (اُن کے بہیروں نے) اُن کا فروں میں ہے۔ (تو) ایسالگا کہ (وہ سنتے ہی نہیں)۔۔ نہیں چا ہے منہ پڑے۔۔۔۔۔

## وَقَالُوا قَالُوا ثَالُوا ثَالُوا ثَالُوا ثَالُوا ثَالِيَ اللَّهِ وَفِي الْمُوا وَقُولًا وَقُولًا وَقُولًا

اور بولے کہ" ہمارے دِل غلافوں میں چھیے ہیں اِس ہے،جس کی طرف تم بلار ہے ہو ہمیں ،اور ہمارے کا نوں میں ڈاٹ ہے،

#### مِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِبَاكَ فَاعْمَلَ إِنْنَا عَلِمُلُونَ ©

اور ہارے درمیان اور تمہارے درمیان پر دہ پڑاہے، تو تم اپنی کرو، ہم بلاشباپی کرنے والے ہیں۔ (اور بولے کہ ہمارے دِل غلافوں میں چھپے ہیں اُس سے جس کی طرف تم مُلا رہے ہو ہمیں)، لیعنی ہم قرآن ہیں سجھتے اور نہ ہی قرآنی ہدایت کواپنے دِلوں تک پہنچنے دیتے ہیں۔ (اور ہمارے کا نوں

(13.13)

میں ڈاٹ ہے) تو اَ مے محد ﷺ ، جوتم پڑھتے ہوا ہے ہم سنتے ہی نہیں ، اور اِس کو بچھنے کے لیے توجہ دیتے ہی نہیں۔ (اور ہمارے درمیان اور تمہارے ہی نہیں۔ (اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان پردہ پڑا ہے) کہ تمہاری نبوت کا جمال ہم نہیں دیکھتے۔۔یا۔ آڑے کہ جمیں تجھ سے ملنے نہیں دیکھتے۔۔یا۔ آڑے کہ جمیں تجھ سے ملنے نہیں دیتی۔ (تو تم اپنی کرو) یعنی اپنے آئین دیتی۔ (تو تم اپنی کرو) یعنی اپنے آئین پر عمل کرو، اور (ہم بلاشبہ اپنی کرنے والے ہیں) یعنی اپنے آئین پر عمل کرو، اور (ہم بلاشبہ اپنی کرنے والے ہیں) یعنی اپنے آئین پر عمل کرونے والے ہیں۔

۔۔یا۔۔ان سب نے آنخضرت ﷺ ہے کہا کہ جو پچھتم کر سکتے ہو ہارے تی میں کرو،اور جو پچھ ہم تہارے ساتھ کر سکتے ہیں اُس میں ہم بھی کی نہ کریں گے۔ یہ بھی تغییر کی گئے ہے کہ۔۔۔ تُو کام کراپی آخرت کے واسطے ہم اپنی دُنیا کے لیے کام کرنے والے ہیں۔ کافروں کی لا یعنی باتوں کوئ کر آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ تہارا یہ کہنا کس قدر غیر معقول ہے کہتم میری باتوں کو تجھ ہی نہیں پار ہے ہو، جبکہ میں کوئی فرشتہ اور جن نہیں ہوں۔ تو حق تعالی نے فرمایا کہ اُے مجبوب! اُن کو۔۔۔

## قُلَ إِنْهَا آنَا بِسُرُومِ مُلْكُمُ يُدِ فَى إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لِكُا لَا اللّّلَّا اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ واللّهُ والللّهُ وا

جواب دوكة مين بس چېرے مېرے والا ہوں جيسے تم "وحى كى جاتى ہے ميرى طرف كەتمبارامعبود صرف معبود واحد ب، توسيدهى راه چلو

### النيه واستغفروه وويل للشركين والنين لا يُؤثون الرُّكُوة

اُس کی طرف، اورمغفرت مانگواس ہے، اور ہلاکی ہے شریک بنانے والوں کی ، جوندز کو قادیں،

#### وَهُمُ بِالْأَخِرُةِ هُمُ كُورُونَ

اوروہ آخرت کے منکر ہیں۔

(جواب) دے (دو، کہ میں ہیں چہرے مہرے والا ہوں جیسے مم)۔ تو صرف چہرہ مرہ دکھنے میں تہماری طرح ہوں۔ تم بھی چہرہ مہرہ دکھتے ہو، میں بھی چہرہ مہرہ دکھتے میں ہم تہماری طرح ہوں۔ تو اس چہرہ مہرہ دکھتے میں ہم تہماری طرح ہیں اور مما ثلت جزئی کے لیے اس قد دکائی ہے۔۔الغرض۔۔دو چیزوں کے درمیان مماثلت کی تو ہوتی نہیں، اور مماثلت جزئی کے لیے ہر ہرصفت میں مماثل ہونالازم نہیں۔
مماثلت کی تو ہوتی نہیں، اور مماثلت جزئی کے لیے ہر ہرصفت میں ہم آئی ہونالازم نہیں۔
۔ الحاصل۔ اَے منکرو! جب چہرہ مہرہ دکھتے میں ہم تم ایک جیسے آ دی ہیں، تو پھراکی آ دی کی بات دوسرا آ دمی نہیں تو پھراکی ایسا۔

پیغام نہیں دیتا جس سے ماعت کوکرا ہیت اور طبیعت کونفرت ہو، بلکہ (وحی کی جاتی ہے میری طرف کہ تمہارا معبود) برحق (صرف معبود واحد ہے)۔ الحاص ۔ تمہارا صرف ایک خدا ہے (توسید حی راہ چلو) جو تہہیں (اُس کی طرف) ہی لے جائے ، اور متوجہ ہوجا و اُس کی طرف تو حیدا ور طاعت کے ساتھ اور اُس پر مقیم رہو۔ (اور مغفرت ما تکواس ہے) اُن گنا ہول کی جوایمان کے بعدتم سے ہوجا کیں۔ وہن شین رہے کہ افعال واقوال اور احوال ظاہر وباطن میں برابر ہونے کا نام استقامت کے متابعا میں میں برابر ہونے کا نام استقامت کے متابعات کے متابعات کے متابعات کو اُس نشین رہے کہ افعال واقوال اور احوال ظاہر وباطن میں برابر ہونے کا نام استقامت کی متابعات کے متابعات کے متابعات کے متابعات کے متابعات کو متابعات کی متابعات کے متابعات کی متابعات کے متابعات کی متابعات کی متابعات کے متابعات کی متابعات کے متابعات کی متابعات کے متابعات کی متابع

لینی چاہیے کہ تہمارا ظاہر وباطن ایک ہوجائے اور تم 'استقامت کے مرتبہ پر پہنچ جاؤ ، تواستغفار کروا ہے عمل پرنظر کرنے ہے ، اس واسطے یہ بڑا گناہ ہے (اور ہلا کی ہے شریک بنانے والول کی ہو عداختیار نذر کو ۃ دیں ) ، یعنی کلمہ لکہ الکہ اللہ نہیں کہتے ، جونفوں کی زکو ۃ ہے۔مطلب یہ ہے کہ تو حیداختیار کر کے اپنے کوشرک کے میل سے پاک نہیں کرتے۔ یا یہ کہ۔۔ مال کی ذکو ۃ نہیں دیتے۔ یعنی خیر و خیرات نہیں کرتے۔

مشرکوں کے ساتھ ذکوۃ نہ دینے اور خیر وخیرات نہ کرنے کی شخصیص اور کاموں کے بہ

نبست اس واسطے ہے، کہ مال انہیں بہت عزیز اور محبوب ہے۔ اور مال خرج کرنا اور کاموں

کے بہنست اُن کی جان پر بہت شخت ہوتا ہے، تو یہ بات بیان کرنا اُن کے بخل اور خست کی

طرف اور خلق پر شفقت نہ کرنے کی جانب اشارہ ہے۔ اور نجن سب رذیل کاموں اور یُری

صفتوں میں بڑھ کر ہے۔ اور ایک مقولہ ہے کہ جس مالدار میں سخاوت اور احسان نہیں، وہ شل

ایک لاش کے ہے کہ اُس میں جان نہیں۔ یا۔ وہ ایسا ہے کہ گویا ور خت بے پھل کا ہے۔

(اوروہ) مشرک لوگ (آخرت کے مشکر ہیں) اِس جہت سے خرج نہیں کرتے کہ اُس عالَم
میں بدلہ اور تواب مانا باور نہیں کرتے۔

## إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَعَبِدُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمُ أَجْرُ عَيْرُ مَمْنُونٍ ٥

بے شک جوامیان لائے اور کرنے کے کام کیے، اُنہیں کے لیے ہے تواب بے حد

(بے شک جوامیان لائے اور کرنے کے) لائق نیک (کام کیے، انہیں کے لیے ہے تواب بے صد) بے صاب، جن کا ثواب نہ کم کیا جاتا ہے اور نہ جی منقطع۔

یلج

یہاں تک کہ اگر کوئی بیاراور عاجز اپنے ضعف وعاجزی کی حالت میں عمادت اوا کرنے سے عاجز ہوجائے ، توحق تعالی اُسے عبادت کا تواب دیباہی عطافر ما تاہے، جیبا کہ حالت صحت کی عبادت کا عطاکر تاہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رض الله عبا کی روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم کا ارشاد ہے کہ بندہ جب نیک طریقہ پر ہوتا ہے عبادت میں ، توجب بیار ہوجا تا ہے توحق تعالیٰ اُس فرشتے کو تھم دیتا ہے جو اُس بندہ پر متعین ہے کہ اس بیار بندہ کے واسطے، تُو ویبا ہی عمل لکھتا رہ ، جبیا کہ اُس کی صحت نے دول ۔ یا۔ اپنے رہ ، جبیا کہ اُس کی صحت نے دول ۔ یا۔ اپنے یاس بُلانہ لول۔

اس سورت کی آیت الیمیں واضح فرمادیا گیا کہ معبود واحد کے سواکوئی مستق عبادت نہیں، تو اب مشرکین کا عبادت کے استحقاق میں بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینا ہر گز جا کر نہیں ہے۔ اوراُس کی دلیل ہے ہے کہ جس ذات کی شان بیہو کہ عظیم الشان آسانوں اور زمینوں کو صرف چیا دن کی قلیل مدت میں بیدا فرمادے، اُس کی عبادت کے استحقاق میں ان بے جان لکڑی پھر کی مور تیوں کو اُس کا شریک قرار دینا کس طرح درست ہوسکتا ہے۔

ان بے جان لکڑی پھر کی مور تیوں کو اُس کا شریک قرار دینا کس طرح درست ہوسکتا ہے۔

کہاں وہ قادرِ مطلق جس نے اپنی قدرت کا ملہ سے صرف چیا دنوں میں بیہ پوری جیتی جاگتی کا ئنات کھڑی کردی، اور کہاں لکڑیوں اور پھروں کی بے جان مور تیاں اور حقیر جسے ۔ یہ کون می دانائی ہے کہ عظیم الشان خالت کوچھوڑ کر ، حقیر مور تیوں کی پرستش کی جائے۔

یہ کون می دانائی ہے کہ عظیم الشان خالت کوچھوڑ کر ، حقیر مور تیوں کی پرستش کی جائے۔

یہ کون می دانائی ہے کہ عظیم الشان خالت کوچھوڑ کر ، حقیر مور تیوں کی پرستش کی جائے۔

یہ کون می دانائی ہے کہ عظیم الشان خالت کوچھوڑ کر ، حقیر مور تیوں کی پرستش کی جائے۔

یہ کون می دانائی ہے کہ عظیم الشان خالت کوچھوڑ کر ، حقیر مور تیوں کی پرستش کی جائے۔

## قُلْ البِنَّكُمْ لِتَكُلُّمُ وَنَ بِالْذِي خَلَقَ الْرُوْسَ فِي يَوْمَيْنِ

یوچھوکہ" کیاتم نہیں مانے اُسے،جس نے پیدافر مایاز مین کودوبی دن میں؟

#### دَ تَجْعَلُونَ لَهُ آئْدَادًا ذُلِكَ رَبُ الْعَلِينَ ﴾

اور بناتے ہوأس کے برابروالے۔"بیہےرب العلمین

(پوچھوکہ کیاتم نہیں مانے اُسے جس نے پیدافر مایاز مین کودوئی دن میں؟ اور بناتے ہوائی کے برابروالے)۔ جب کہ حقیقت ہے ہے کہ اُس قا درِ مطلق کے برابرکوئی ایک بھی نہیں، چہ جائیکہ چند موں۔ اور صرف بہی نہیں کہ کوئی اُس کے برابر نہیں، بلکہ کسی کا بھی اُس کے برابر ہونا عقلا محال ہے،

کیونکہ وہ خداجس نے زمین پیدا کی (بیہے رب العالمین)،سب اہلِ عالَم کا پروردگار۔

## رَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي مِنْ فَوَقِهَا وَلِرَكَ فِيهَاوَقُلَ

اورگاڑ دیے اِس میں پہاڑوں کے لنگر اِس کے اوپر سے ، اور برکت دی اِس میں ، اور مقدر فرمادیں

## رفيها أقراتها في أربعة أيّام سواءً للسّايلين

اِس میں غذا کیں جارہی دن میں صحیح سے پوچھنے والوں کے لیے۔

(اورگاڑویےاس میں پہاڑوں کے نظراس کے اوپرسے)، تاکہ وہ اپنے محور برگردش کرتی

رہاورائے مرکزے ادھراُوھرنہ ہو، (اور برکت دی اُس میں)۔ یعنی اُس میں خیر کیشرکو پیدافر مایا،

مین میں دریا پیدا کیے، درخت پیدا کیے، اور درختوں میں پھل پیدا کیے، اور مختلف فتم کے حیوانات

پیدا کیے، اور اُس میں ہروہ چیز پیدا کی جس کی جانداروں کوزندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہو عتی ہے۔

(اورمقدرفرمادین أس میں غذائيں) اہل زمين كى ، يعنى ہرموضع اور ہرمقام كےرہنے والوں

کے لیےروزی مقرر کردی، جیسے گیہوں، بو، حیاول، خرما، گوشت اور اِن کے مثل، کہ اِن میں سے ایک

ایک چیز ہرشہروالے کی اپنی پیندہے۔۔الحقر۔۔رازق کا ئنات نے کر وَ ارض کے ہرمرز وق کارز ق مقدر

اورمقررفر مادیا (جاری دن میں) لیعنی جاردن کے تمداور بقید میں، کدوہ اور دودن ہیں۔

۔۔ الخضر۔۔ جیار دنوں میں زمین والوں کے لیے غذا بیدا کرنے کا جوذ کر ہے اُسی میں وہ

و دون بھی شامل ہیں جن دو دنوں میں زمین پیدا کی گئی۔تو صورت حال بیر ہی کہ زمین خود

اوراس کے جملہ لواز مات غذائیہ وغیرہ کل کے کل صرف جاً ردن میں پیدا کردیے گئے۔اُسی

جاردن میں اُس کا پھیلا نااور ہموار کرنا بھی ہے۔

اس مقام پر بیخال رہے کہ نفس زمین اوراُس کے مادّے آسان کی تخلیق سے پہلے پیدا فرمائے گئے، کیکن زمین کو آسان کو پیدا کرنے کے بعد بچھایا گیا اور ہموار کیا گیا۔ تو جس آیت میں زمین کو آسان سے پہلے پیدا کرنے کا ذکر ہے، اُس سے مرادیہ ہے کہ نفس زمین اوراُس کے مادّے کو آسان سے پہلے بنایا۔ اورجس آیت میں آسان کے بعد زمین بنانے کا

ذکرہے،اُس سے مراد ہے زمین کو پھیلا نااوراُس کو ہموار کرنا۔۔۔

( صی صیح بوچے والوں کے لیے)۔ بعنی مذکورہ بالا وضاحت کے ذریعہ اُن کو صیح صیح جواب

وے دیا گیا، جوز مین اور جو پھھز مین میں ہے اُس کے پیدا کرنے کی مدت ہو چھتے ہیں اُن کا پورا پورا

| جواب بیان کرد یا گیا۔

اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ سائلین سے مراد طالبین ہیں، جواُن اقوات کے مختاج ہیں خواہ سوال کریں۔۔یا۔۔نہ کریں، ہرایک کارزق مقرر ومقدر کردیا گیا ہے جو ان کی حاجت وضرورت کے بالکل موافق اور برابر ہے۔

## ثُعُ اسْتُوكِي إِلَى السَّمَاءِ وهِي دُخَانَ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اتَّرِيًّا

چرتوجہ فرمائی آسان کی طرف جب کہوہ دھوال ہے تو فرمایا اُسے اورز مین کوکہ دونوں جاضر ہو

#### طَوْعًا أَوْكَرُهًا وْثَالْتَا الْيُنَاطَآبِعِينَ ٥

خوشی ہے، یاد باؤے۔ "دونوں بولے کہ"ہم حاضر ہو گئے خوشی ہے •

( پھرتوجہ فرمائی آسان کی طرف) بین اُس کے پیدا کرنے کا قصد فرمایا (جب کہوہ دھوال

ہے)۔حالانکہ وہ دھواں تھا لیعنی پانی کا بخار کہ دھویں کی ہیئت پرہے۔

'زادالمسیر 'میں ہے کہ فق تعالی نے جب پانی پیدا کیا، تو اُس پرآگ کومسلط کردیا کہ پانی کو جوش میں لائی اور اُس سے جو بخار اُٹھا، اُس سے فق تعالی نے آسان بیدا فرمایا۔
'عین المعانی' میں ہے کہ فق تعالی نے سبز جو ہر پیدا کر کے ہیبت کی نظر سے اُسے و یکھا۔
پس وہ پکھل کر بہد نکلا۔ پس اُس پرآگ مسلط کر دی، تو وہ اُسے جوش میں لائی، اور کف اور بخار اُس سے اٹھا۔ اُس ' کف' سے تو زمین پیدا کی اور بخار سے آسان ۔۔۔

(تو) آسان بیدا کرکے (فرمایا اُسے اورز مین کو، کہ دونوں حاضر ہوخوش سے یا دہاؤ سے)، لینی فرما نبر داری کی رُوسے۔۔یا۔ناخوش اور بے رغبتی کے ساتھ خواہ کو اہ آؤ۔ آنے کے سواتم کوچارہ .

مہیں۔

اسے کمال قدرت کوظا ہر کرنا مراد ہے، اُن کی خوشی اور ناخوشی ٹابت کرنامقصور ہیں۔
بعضوں نے کہا کہ آسمان کو حکم فر مایا کہ اپنے آفاب، ماہتاب اور ستارے ظاہر کردے اور
زمین کو حکم کیا اپنی نہریں اُبھار دے اور اپنے درخت نکال دے۔
(دونوں بولے کہ ہم حاضر ہو محے خوشی ہے)۔

ر دایت ہے کہ زمین کے اجزامیں سے پہلے اُس مقام نے کلام کیا جہاں کعبہ شریف یہ بیرین سے کہ زمین کے اجزامیں سے پہلے اُس مقام نے کلام کیا جہاں کعبہ شریف

ہے، پھرآ سان کے اجزامیں ہے جو اُس کے مقابل تھا اُس نے کلام کیا، اُسی وجہ ہے وہ

"کعبہ اسلام اور قبلہ وانام ہوگیا۔ اور اُس کے اوپر بالکل سیدھ میں آسان کا حصہ بیت المعمور ٔ اور قبلہ و ملائکہ ہوگیا۔

اِستعلق ہے بعض مفسرین کا ارشاد ہے کہ اُس سے زمین اور آسان کا آنا جانا۔۔یا۔ معروف طریقہ سے حاضر ہونا مراد نہیں، بلکہ اُس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین وآسان سے فرمایا ،تم وجود میں آگئے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے متعلق فرمایا 'ہوجا' تو وہ ہوجاتی ہے۔۔۔۔ الحقر۔ خدانے تھم دیا اور زمین آسان وجود میں آگئے ، پھر آسان کے کئی حصے کردیے۔۔۔

## فقطه في سَبَعَ سَلُواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءً أَمُوهَا اللهِ فَي كُلِّ سَمَاءً أَمُوهَا ا

تو پورافر مایا اُنہیں سات آسان دوہی دن میں ،اور حکم بھیجاہر آسان میں اُس کے کام کا۔

## وَنَ يَكُا السَّمَاءُ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ﴿ وَخِفْظًا اللَّهُ مَنَّا لِمُصَابِيْحَ ﴿ وَخِفْظًا ا

اورسنواراہم نے قریب والے آسان کو چراغوں سے۔اور نگہبانی کو۔

### ذلك تقرير العزيز العليو

يه ہے مقدر فرمانا عزت والے علم والے کا

(تو بورافرمایا نہیں سائٹ آسان) اور بورے کردیان کے امور، پنجشنباور جمعہ یعنی (دو
ہیں،اور کھم بھیجا ہرآسان ہیں اُس کے کام کا)۔ یعنی ہرآسان کے فرشتوں کو کھم کردیا کہ اِس طرح
عبادت کرو۔یا۔ہرآسان سے جو پچھ ہوتا ہے وہ اُس کے واسطے مقرر کردیا۔ (اور سنوارا ہم نے قریب
والے آسان کو چراغوں سے )، لیعنی ستاروں سے جو چراغوں کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ (اور نگہبانی
کو) لیمنی حفاظت کی ہم نے آسان کی آفتوں اور شیطانوں سے جو چُرا کروہاں کی باتیں سنے کا داعیہ
رکھتے ہیں۔ (بیہ ہے مقدر فرمانا عزت والے علم والے کا)۔ یعنی یہ جو پچھ بجیب خلقتوں میں سے بیان
کیا گیا ہے، یہ پیدا کرنا اور اندازہ کرنا ہے خدائے غالب کا کہ اپنی یا دشاہی میں قدرت کے ساتھ جو
جا ہتا ہے کرتا ہے۔ اور چونکہ دوعلم والا ہے، تو جو پچھ کرتا ہے حکمت کی رُوسے کرتا ہے۔

## فَإِنَ اعْرَضُوا فَقُلَ انْنَ رُفِكُمْ صَحِقَةً مِّثْلُ صَحِقة عَادٍ وَثَنْكُودَ اللَّهُ وَالْمُودَة

پر بھی اگر منہ پھیرے رہے ،تو کہد دوکہ" ڈراچکا میں تنہیں کڑک ہے،"جیسے عاد وثمود کی کڑک

(پربھی آگر) مکہ کے کافر (منہ پھیرے دہ) اورا پے صاف صاف بیان کے بعد بھی ایمان لانے سے اعراض کرتے رہے، (تو کہدو کہ ڈراچکا میں تہیں کڑک ہے، جیسے عادو ہمود کی کڑک)۔

ایسی حضرت جرائیل کی ایک ہی چی سے بہوش اور ہلاک کردینے والا عذاب۔ الحقر ہے نے اپنے کو اس عذاب کا مستحق بنالیا ہے، اب اگر رہ کریم اپنے محبوب کے وجو و مسعود کی برکت طاہر فرمائے اس عذاب کا متحق بنالیا ہے، اب اگر رہ کرمیم اپنے محبوب کے وجو و معذاب ناڈل شفر مائے ، تو اِس کے لیے ، تمہارے درمیان آپ ویک کے موجود رہنے کے سبب تم پروہ عذاب ناڈل شفر مائے ، تو اِس سے اُس عذاب کا تمہار استحقاق ختم نہیں ہوجا تا۔

تو تہہیں بیسوچ کر ہی ڈرنا چاہیے کہ مکن ہے تق تعالی اپنے حبیب کوتمہارے تھے سے نکال کر کہیں اور مثلاً آسان وغیرہ میں پہنچادے اور تم پروہ عذاب نازل فرمادے ہروں کے تم مستحق ہو چکے ہو۔۔ الحقر۔۔ عاد و ثمود کے عذاب کا امکانی خطرہ تمہارے سروں پر تو رہتا ہی ہے۔ اُن دونوں تو مول یعنی عاد و ثمود کی تخصیص اِس واسطے ہے کہ کفار قریش جاڑے اور گرمی کے سفر میں اُن تو مول کے مقاموں پر گزرتے تھے، اور عذاب کے آثار دیکھتے تھے کہوہ ماعقہ اور معذاب کے آثار دیکھتے تھے کہوہ ماعقہ اور معذاب کے آثار دیکھتے تھے کہوں کے مقاموں پر گزرتے تھے، اور عذاب کے آثار دیکھتے تھے کہوں کے مقاموں کے اُن دونوں تو مول کے مقاموں پر گزرتے تھے، اور عذاب کے آثار دیکھتے تھے کہوہ ماعقہ اور معید کے مقاموں کے اُن دونوں کے مقاموں کے دیں اُن تو موں کے مقاموں پر گزرتے تھے، اور عذاب کے آثار دیکھتے تھے کہوں کے دونوں کے مقاموں کے دیں ہوئے۔۔۔۔

الذجاء ته الرسل من بين أيب يه و ومن حَلْفِهِ وَمِن حَلَقِهِ مِن اللهِ م

الدَّتَعُبُ وَاللَّاللَهُ وَكَالُوا لَوْ شَكَاءُ رَبُّنَا لَالْأَنْوَلَ مَلِيكَ وَ الْمُنَاكِ وَلَيْنَا لَا أَذُولَ مَلِيكَ وَ الْمُنَاكِ وَلَيْنَا لَا أَذُولَ مَلِيكَ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنَا لَا أَنْوَلَ مَلِيكَ وَالْمُنَاكِ وَلَيْنَا لَا أَنْوَلَ مَلِيكَ وَالْمُنَاكُ وَلَيْنَا لَا أَنْوَلَ مَلِيكَ وَالْمُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّ

"مت بوجوالله كيسوا" سب بولے تھےكة اگر جا ہتا ہمار ارب تو ضروراً تار تا فرشتوں كو،

فَرَكَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهُ كُونُ قَنَ السِلْتُمْ بِهُ كُونُ قَنَ

ہم لوگ تو یقینا جس چیز کے ساتھ تم بھیج گئے ہومنکر ہیں۔

(جبکہ آتے رہتے تھے اُن کے پاس رسول)۔۔ مثلاً:حضرت حوداور حضرت صالح (اُن کے آگے اور بیجھے سے لیمی ہر طرف سے اُن کے پاس اُن کے سامنے سے اور اُن کے پیچھے سے لیمی ہر طرف سے اُن کے پاس نری بختی اور نھیجت فضیحت کے ساتھ آئے۔۔یا۔ دلگا تارآئے اور دعوت دی، (کہمت ہو جواللہ) تعالیٰ (کے سوا)، لیمی صرف خدا ہی کی عبادت کرو۔ تو اُس کے جواب میں (سب ہولے تھے کہ اگر جاہتا ہمارا دب تو ضروراً تارتا فرشتوں کو) تہاری جگہ اپنارسول بنا کر۔ (ہم لوگ تو یقینا جس چیز کے ساتھ تم

بھیجے محتے ہومنکر ہیں)، اِس واسطے کہتم ہماری طرح آ دمی ہواور ہم پرتم کو پچھ فضیلت اور شرافت ہیں۔ ظاہر ہوگیا کہ مشرک لوگ انبیاء علیم السلام کی صورت ہی میں تھینے ہوئے تھے، اور اُن کے باطن سے غافل تھے۔ پھراُن کے قصے کی تفصیل کرتا ہے اور فر ما تا ہے۔۔۔

## فالماعا كالمسككرواني الدرون بغير الحق وكالوامن اشلا

توعادتو برے بنتے رہے، زمیں میں ناحق ،اور کہتے کہ " کون براھ کر ہے

## مِثَاقُوَّةً ﴿ آكِلُمُ يُرَوِّاكَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهُمُ هُوَ الثَّالُّ

ہم سے قوت میں۔" کیانہیں سوجھا کہ بلاشبہ جس اللہ نے پیدا فر مایا تھا اِنہیں، وہ زیادہ

## مِنْهُمُ قُوَّةً وْكَانُوا بِالْنِنَا يَجُحُلُ وْنَ ١

قوت والاہے إن ہے۔اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔

(تو) أن ميں سے (عادتو بروے بنتے رہے زمين ميں ناحق) ۔۔ چنانچہ۔۔ انہوں نے تكبركيا

زمین احقاف میں۔یا۔یمن کے شہروں میں ناحق یعنی تکبر کا استحقاق ندر کھتے تھے۔ پھر داؤر النظینی اللہ خانہیں عذاب سے ڈرایا۔ اُنہوں نے تکبر کی وجہ سے اس کی طرف النفات بھی نہ کیا۔ (اور کہتے کہ کون بڑھ کر ہے ہم سے قوت میں)۔ الغرض۔ قوم عاد کے لوگ اپنی قوت اور شوکت پر مغرور ہوئے

اِس داسطے کہ کمبے، چوڑے، موٹے، تازے، قوی لوگ تنصے۔ ہاتھ مار کر پہاڑے پھراُ کھاڑ کیتے۔

( کیا) اُن مغرورین کو ( نہیں سوجھا) ،اوراُ نہوں نے ہیں جانا جنہیں اپنی قوت پرغرورتھا، ( کیہ

بلاشبہ جس اللہ) تعالی (نے پیدافر مایا تھا انہیں وہ زیادہ قوت والا ہے اُن سے)۔ کیونکہ وہ قدرت اور توت ایس ہے ال ایسی چیز پررکھتا ہے کہ اُس کے سوااور کسی کو وہ قدرت نہیں۔ رہ گئے قوم عاد کے لوگ ، تو تعصب (اور) تکبر

كى وجهد (وەجارى تا ينون كالونكاركرتے تھے) باوصف إس كے كدوه جانتے تھے كدوه فت ہے۔

## فَارْسَلْنَاعَلِيهُمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِي آيَامِ فَجِسَاتٍ لِنَوْ يُقْهُمُ عَنَابَ

تو جھوڑ دیا ہم نے اُن پر آند می سخت ٹھنڈی منحوں دنوں میں ، کہ چکھادیں اُنہیں رسوائی کاعذاب

الخِرْي في الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَلَعَدَابُ الْاَحْرَةِ آخَرْي

وُنیاوی زندگی میں۔اور یقینا آخرت کاعذاب زیادہ رسوا کرنے والاہے،

#### وَهُمُ لِا يُنْصَرُونَ<sup>®</sup>

اوروہ مددنہ کیے جائیں گے۔

( توجیور دیا ہم نے اُن پر آندھی سخت مھنڈی) اُن کے (منحوں دنوں میں)۔

لیمی شوال کے اخیر عشرہ میں ایک بدھ کی فجر سے دوسرے بدھ کے آخر تک کہ آٹھ دن اور سائٹ راتیں ہوتی ہیں، جو اُس قوم کے لیے کسی نہ کسی وجہ سے مشیت ِ خداوندی سے نامبارک ثابت ہوتی رہیں۔

انہیں دنوں میں ہم نے اُن پر بادِ عَدُّعَدًا بھیجی، تا (کہ چکھادیں انہیں رسوائی کاعذاب دُنیاوی دندگی میں)۔ یعنی تاکہ سب کوہم ہلاک کردیں۔ (اور یقنیٹا آخرت کاعذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے، اور وہ مددنہ کیے جائیں گے)۔ یعنی آخرت میں اُن کی کسی طرح کی نصرت نہ کی جائے گی۔

## وَأَمَّا لَكُودُ فَهُكَ يُنْهُمُ فَاسْتَحَبُّوا الْعَلَى عَلَى الْهُلَى فَأَخَذَ ثُهُمُ

اور شمود ، توراه بتائی ہم نے أنہيں ، تو بسند كيا أنهوں نے اند تھے رہنے كوراه و يكھنے سے ، تو پكر ليا أنہيں

### طعِقة العَنَابِ الْهُونِ عِاكَ الْوَايُكِسِبُونَ ٥

ذَلت كےعذاب كى كڑك نے، جودہ كما <u>يجے تھ</u>

او پرجو کچھ بیان ہواوہ قوم عاد کا قصہ تھا۔۔۔

(اور)رہاتوم (شمود) کامعاملہ (توراہ بتائی ہم نے انہیں) سیدھی راہ۔یا۔ بھلائی اور بُرائی دونوں راہیں ہم نے اُن کودکھا ئیں، (تو پسند کیا انہوں نے اندھے رہنے کوراہ ویکھنے ہے)، لین علم، دونوں راہیں ہم نے اُن کودکھا ئیں، (تو پسند کیا انہوں نے اندھے رہنے کوراہ ویکھنے ہے)، لین علم، ہدایت اور ایمان پر انہوں نے جہل، گراہی اور کفر کوتر نیج دی، (تو پکڑلیا انہیں ذکہ کے عذاب کی کڑک نے کے کہا کہ کردیا اور بیسر اانہیں دی گئی اُس کے سبب کروہ وہ کما چکے تھے)۔ یعنی حضرت صالح النظیم کی تکذیب کی تھی اور منع کرنے کے باوجوداؤٹنی کی چین کا ٹیس۔

ونَجّينَا الّذِينَ امَنُوا وَكَانُوا يَنْقُونَ هُو يَوْمَ يُحُشّرُ

اور بچالیا ہم نے اُنہیں جوایمان لاے اور ڈراکرتے ہے۔ اور جس دن ہا کے جاکیں کے

Marfat.com

بخ

## اعْدَاءُ الله إلى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُونَ ١٠

الله کے سارے وشمن آگ کی طرف ، تو وہ روک روک کرجمع کیے جائیں گے۔

(اور بچالیا ہم نے انہیں جو) حضرت صالح النظیفی پر (ایمان لائے اور) خدا سے (ڈرا کر تے تھے)، یعنی اپنے کوئٹرک سے بچاتے تھے۔اَئے مجبوب! یا دکر و (اور) ذہن میں حاضر کرلوائس دن کے واقعات کو (جس ون ہا تھے جائیں سے اللہ) تعالی (کے سارے دشمن) دوزخ کی (آگ کی طرف) یعنی پہلے (تو وہ روک روک کرجمع کیے جائیں سے کے بائیں سے دوزخ میں ۔یا طرف کے بیکن پہلے (تو وہ روک روک کرجمع کیے جائیں سے کے دوزخ میں ہنکادیں گے۔۔یا گلوں کو روک رکھیں گے جب تک بچھلے پنجیس، پھرسب کو دوزخ میں ہنکادیں گے۔۔

# حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوْهَا شَهِلَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمُ وَأَبْصَارُهُمْ

يهاں تك كەجب آكئے وہاں ، تو گوائى دينے لگے اُن براُن كے كان ، اوراُن كى آئىمىس ،

## رَجُلُودُهُمُ بِهَاكَ الْوَالِيَعَمَلُونَ ©

اوراُن کی کھالیں،جو پھودہ کرتے تھے۔

(یہاں تک کہ جب آ گئے وہاں) لیمنی دوزخ میں (تو گواہی دینے لگےاُن پراُن کے کان) جو کچھانہوں نے سناہواُس کی ، (اوراُن کی آنکھیں) جو کچھانہوں نے دیکھا ہواُس کی ، (اوراُن کی کھالیں) بینی ہاتھ یاوُں وغیرہ۔

اوراُن کے بدن میں جوعضو پہلے اُن سے کلام کرے گاوہ بائیں ران اور دا ہے ہاتھ کی ہتھیلی ہوگی، اور بعضوں نے کہا کہ اُن کی شرمگا ہیں گواہی دیں گی اُس چیز کی --
(جو پچھووہ کرتے تھے)۔اپنے اعضاءِ بدن کی بائیں سن کر کفار تعجب میں پڑگئے -- یا یہ کہ -غصے میں آگئے، تو جھڑ کنے گئے ---

وقالوالجاودهم لوشها ثقوعلينا فالوالطفنا الله النوك

اور کلے کہنے اپنی کھالوں کوکہ" کیوں کوائی دی تم نے ہم پر۔" کھالیں بولیں کہ" کو یائی بخشی ہم کواللہ نے "جس نے 9 کا بعد روکا میکا میں میں ورسے میں ہوجہ مربیع اس میں جو بیار ماہم یہ جاتھے وسے جو سے جو سے میں مرد

ٱنطَّىٰ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوخَلَقُ كُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

صوبائی دی ہے ہرایک کو،اوراُس نے پیدافر مایاتمہیں پہلی بار،اوراُس کی طرف اوٹائے جاؤ کے •

(اور گے کہنے اپنی کھالوں کو) یعنی اپنے بدن کے اعضاء کو، (کہ کیوں گواہی دی تم نے ہم پر)۔ اِس کا بھی خیال نہ کیا کہ ہم تم پر وُنیا میں حکومت کرتے تھے، اور تم کو تکلیف سے بچاتے تھے۔ تو (کھالیں پولیں) اور اُن کے اعضاء کہنے گئے کہ ہمیں ملامت نہ کرو، ہم اپنے اختیار سے بات نہیں کرتے ۔ یہ جو بھے ہور ہا ہے۔ کیوں (کہ گویا کی بخشی ہم کو کرتے ۔ یہ جو بھے ہور ہا ہے۔ کیوں (کہ گویا کی بخشی ہم کو اللہ) تعالی (نے جس نے گویا کی دی ہے ہرایک کو، اور) حال یہ ہے کہ (اُس نے پیدا فرمایا تمہیں پہلی اللہ) تعالی (نے جس نے گویا کی دی ہے ہرایک کو، اور) حال یہ ہے کہ (اُس نے پیدا فرمایا تمہیں پہلی بار) اور نیست سے ہست کیا، (اور اُس کی طرف کو ٹائے جاؤ گے ) تم جزا کے واسط۔

وماكنتم المترون أن يشهك عليكم سنعكم المحكم

وَلَا أَيْصَارُكُو وَلَاجُلُودُ كُو وَلَكِنَ ظَنَنْتُمُ اللَّهُ

اورندتمهاری آنکھیں ،اورندتمہاری کھالیں لیکن گمان رکھتے ہے کہ"اللہ

لا يعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ١٠

جانتا ہی نہیں بہت ی چیزوں کو جوکررہے ہو"

(اورتم چھپانہیں سکتے تھے کہ گواہی دیں تم پر تبہارے کان، اور نہ تبہاری آ تکھیں، اور نہ تبہاری کھالیں، کھالیں، کیکن گمان رکھتے تھے کہ اللہ) تعالی (جانتا ہی نہیں بہت می چیزوں کو جوکر رہے ہو)۔ یعنی تم اِس معالیں اجہاری کھالیں اجہاری کھالیں اجہاری کھالیں اور تبہاری کھالیں گواہی دیں گے، کیکن تبہارایہ گمان تھا کہ تم جو پچھکام کررہے ہواُن کواللہ تعالیٰ نہیں جانتا۔

وذلكؤظنكم الزى ظننث بربكم اردحكم فاضبكث

اور یہ ہے تمہارا گمان، جور کھتے تھے اپنے رب نے، تباہ کردیائی نے تمہیں، تو ہو گئے

قِنَ الْخُسِرِيْنَ ﴿ فَإِنَ يُصَبِرُوا فَالثَّارُ مَثُوًى لَهُوَ

تم خسارہ والوں ہے۔ اب اگر مبر بھی کریں ،توجہنم ٹھکانہ ہے اُن کا۔

وَإِنْ لِيُنْتَعَرِّبُوا فَهَا هُوَ مِنَ الْمُعَكِّبِينَ ﴿

اورا گرخوشامد کریں ،تونہیں ہیں وہ خوشامہ قبول کیے ہوؤں ہے۔

س بر (اور یہ ہے تہبارا گمان جور کھتے تھے اپنے رب سے، تباہ کردیا اُس نے تہبیں، تو ہوگئے تم خمارہ والوں سے )۔ یہ کافر (اب اگر صبر بھی کریں، تو ) اُس سے اُن کوکوئی راحت ملنے والی نہیں، کیونکہ ہرصورت میں (جہنم ٹھکانہ ہے اُن کا)۔ الخضر۔ وہ صبر کریں۔ یا۔ بیصبری، ہرحال میں انہیں جہنم رسید ہونا ہے۔ (اور اگر خوشا مدکریں) اور حق تعالیٰ کی خوشنودی ڈھونڈیں، (تو نہیں ہیں وہ خوشا مد قبول کیے جوؤں سے)۔ یعنی یہ اُن لوگوں میں سے نہیں جن کی خوشا مد قبول کرلی جاتی ہے، اور اُن کی خوشنودی طلب کرنے کومقبول کرلیا جاتا ہے۔

وَقَيْضَنَا لَهُ وَكُرِنّاء فَرُبَّنُوا لَهُ مَا بَيْنَ ايْدِيهِ وَمَا خَلْفَهُمُ

اور متعین فرمایا بم نے اُن کے بچھ ماتھیوں کو ہو خوبصورت بنایا اُن کی نظر میں جو سامنے کی دُنیا ہے ،اور جو بعد کی آخرت ہے ، ور حتی علیم کا اُلگاول فی اُنھی اُنھی اُنھی اُنھی کی خاکمت میں گیا ہے گئی الحج میں الحج میں الحج میں الحج میں

اور درست ہوگئی اُن پر بات ، اُنہیں امتوں میں ہوکر جوگز رچکیں اُن سے پہلے ، جنات

### وَالْإِلْنُ إِنَّهُمُ كَانُوا خُسِرِينَ فَي

وانسان ہے۔ بے شک وہ خسارہ والے تھے۔

(اور متعین فرمایا ہم نے اُن کے پچھ ساتھیوں کو) لیمی ہم نے مقرر کیا مشرکوں کے واسطے دوست اور ہم نشین شیطانوں میں سے اور اُن پر مسلط کردیا، (تو خوبصورت بنایا) اور آ راستہ کردیا شیطانوں نے (اُن کی نظر میں جوسامنے کی دُنیا ہے)، لیمی دُنیا کی زینت اور نفس اور خواہش کی متابعت، یہاں تک کہ اُن کی طلب میں وہ قائم ہو گئے، (اور جو بعد کی آخرت ہے) لیمی جو اُن کے پیچھے ہیں امور اخروی اور وعدے وعید میں سے کہ اُن کے منکر ہوئے۔ (اور درست ہوگئی اُن پر بات انہیں امتوں اخروی اور وعدے وعید میں اللہ کا وہ قول ثابت ہو میں ہوکر جوگزر چکی اُن سے پہلے، جنات وانسان سے ) لیمی اُن کے حق میں اللہ کا وہ قول ثابت ہو گیا، جو اُن سے پہلے جنات اور انسانوں کے گروہوں میں ثابت ہو چکا تھا جنہوں نے بہی کام کے سے بینی اُن کے حق ہو کیں، اُس طرح یہ گروہ ہی عذاب کے سختی ہو کیں، اُس طرح یہ گروہ ہی عذاب کے ساختی ہو کیں، اُس طرح یہ گروہ ہی عذاب کے لائق ہے۔

و کشف الاسرار میں ہے کہ جب حق تعالی سی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا جا ہتا ہے، تو اُس کودوست نیک اور ہم نشیں اچھا عطافر ماتا ہے کہ عبادت میں اُس کامعین اور مددگار ہے۔

اور جب بندے کے ساتھ یُرائی کرنا جا ہتا ہے، تو اُسے دفیق بداور مصاحب فاسق و فاجر کے ساتھ مبتلا کرتا ہے، جس طرح شیطانوں ساتھ مبتلا کرتا ہے، جس طرح شیطانوں کواُن کا ہم نشیں کردیا اور وہ عذاب کے مستحق ہوگئے۔

(بے شک وہ) کا فرلوگ (خسارہ والے تھے) یعنی دونوں جہان میں نقصان پانے والے۔
روایت ہے کہ کفارِ قر کیش ایک دوسرے کوفیے حت اور وصیت کرتے تھے کہ جب آنخضرت
گور آن پڑھتے دیکھیں، تو اِس طرح پراگندہ اور پریثان کردیں کہ آپ غلطی کریں
اور پڑھ نہ مکیں۔ تو جب آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قر آن پڑھتے، تو لوگ متعرض ہوکر
بلند آ واز وں سے بیہودہ با تیں کرتے، اور سیٹیاں اور تالیاں بجاتے اور مہمل اشعار پڑھتے،
تو یہ آیت نازل ہوئی۔۔۔

## وقال الزين كفر والاشتعوالهن القران والغوافيه

اور بولےجنہوں نے کفر کیا ہے کہ "مت سنا کرواس قرآن کو،اور بے ہودہ شور

### كَكُنُّمُ تَعُلِبُونَ<sup>®</sup>

مجایا کرواس میں کہ جیت جاؤ"

(اور بولے جنہوں نے کفرکیا ہے)، یعنی عرب کے مشرکین باہم ایک دوسرے ہے بولے،
(کہ مت سنا کرواُس قرآن کو) جو محمد ﷺ پڑھتے ہیں۔ (اور بے ہودہ شور مجایا کرواُس میں)، یعنی
پڑھنے کے درمیان لغو با تیں کیا کرو۔ یا۔ آپ کے منہ کے سامنے کھڑے ہوکر چیخو چا وُ، تا (کہ جیت جاوً)۔ یعنی شایدتم غلبہ پالوآپ کی تلاوت پر،اور آپ قرآن پڑھنے ہے بازر ہیں۔

### فَلَنْذِينَ لِثَنَّ الَّذِينَ كُفُّ وَاعَنَ ابَّاشِدِينًا وَكُنْجُزِيَنَّهُمْ

توضرور چکھائیں گے ہم اُنہیں جنہوں نے انکار کیا ہے خت عذاب۔ اور یقیناً بدلد یں مے اُنہیں

#### اسُوا الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠

اُن كِيرُ ك ي يُرك كام كاجوكرتے تقے•

(توضرور چکمائیں مے ہم انہیں جنہوں نے إنكاركيا ہے تخت عذاب) يعنى بهت اور ہميشه

ريبنغ والاب

یہاں کا فرسے یہ کہنے والوں کا گروہ مراد ہے۔۔یا۔۔سب کا فرمقصود ہیں۔بہر تقدیر۔۔۔ اُن کو سخت عذاب دیں گے (اور یقنیناً بدلہ دیں گے اُنہیں اُن کے یُرے سے یُرے کام کا جو کرتے تھے)۔یعنی ہم اُن کے بدترین کا موں کی سزاضرور دیں گے۔

دلك جزاء الله النار كه ويها دار الخلي جزاء بما كاثوا دلك جزاء الله النار كه النار كه ويها دار الخلي جزاء بما كاثوا

بِالْتِنَا يَجَعُدُونَ۞ وَقَالَ الَّذِينَ كَعُمُّوا رَبَّنَا أَرِنَا الْذَيْنِ

ماری آیتوں کا انکار کرتے تھے اور دُعا کرنے لگے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ" پروردگارا! وکھادے ہمیں اُنہیں،

اَصَلَنَامِنَ الْجِنِّ وَالْدِنْسِ فِجُعَلَّهُمَا تَعْتُ اَقْدَامِنَا

جنہوں نے گراہ کیا تھا ہمیں جنات وانسان ہے، کہ کچل ڈالیں ہم اُن کواینے یا وَں کے نیچے،

لِيَكُونَا فِنَ الْرَسْفَلِينَ الْرَسْفَلِينَ

تا كەدە بوجائىي سب سے نيچول سے •

(پیہ ہے اللہ) تعالی (کے دشمنوں کی سزا) لینی (آگ۔اُن کا اُس میں ہمیشہ کا گھرہے)

یعنی وہ ہمیشہ آتش دوزخ میں رہیں گے۔ پی (سزاہے) بہسب اُس کے (جووہ ہماری آیتوں کا) لینی
ہمارے کلام کی آیتوں کا (اِنکار کرتے تھے • اور) آتش دوزخ میں پہنچنے کے بعد (وُعا کرنے لگے
جنہوں نے کفر کیا ہے کہ پروردگارا! دکھا دے ہمیں انہیں)، وُنیا میں (جنہوں نے گراہ کیا تھا ہمیں
جنات وانسان سے کہ کیل ڈالیں ہم اُن کوا ہے پاوئ کے نیچہ تا کہوہ ہوجائیں سب سے نیچوں سے)

یعنی دوزخ کے سب سے نیلے طبقے سے ہوجائیں۔

جنات میں سب سے پہلے جس نے گمراہ کیا وہ اہلیس ہے، اور ابن آ دم میں سے جس نے سب سے پہلا گناہ کیا اور بعد کے لوگوں کو گمراہ کیا، وہ قابیل ہے جس نے ہابیل کوئل کیا تھا۔اب کلام کا حاصل میں ہوا کہ۔۔۔

پروردگارا! ابلیس جس نے تیری نافر مانی کی اور قابیل جس نے پہلے پہل خونِ ناحق کیا، اُن دونوں شخصوں کو ہمیں دکھا، کہ کریں ہم اُن دونوں کواپنے قدموں کے بنچے اور اُن دونوں سے بدلالیں، تاکہ ہوجا کیں وہ دونوں بہت بنچے رہنے والے لوگوں میں ہے۔ لیمی دوز خ

میں سب سے بنچے والے در کہ میں ہوں۔۔یا۔۔سب بنچوں سے بنچے ہوجا کیں۔ بیتور ہا کا فرول کا حال ،اوراُس کے برعکس اُن کا حال ہے۔۔۔

# النَّ الَّذِينَ قَالُوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّعَامُوْ التَّنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّعَامُوا تَتَنَازُلُ عَلَيْهِمُ

ب شك جنهول نے كہا كه "مارارب الله ب، " بحرجم كئے، أترتے بيں

## المللِّحَةُ أَلَا عَنَا فُوَا ولَا تَحْزُنُوا وَالْبُورُوا بِالْحَادُةُ اللَّهِ الذَّى

اُن پرفرشتے، کے مت ڈرواور رنجیدہ نہ ہو،اورخوش ہوجاؤاس جنت ہے،

### كُنْتُم تُوْعَانُ وَنَ®

جس کاتم ہے وعدہ کیا جاتا تھا۔

(بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارارب اللہ) تعالیٰ (ہے، پھر) اُس پر (جم میے) یعنی اُس پرقائم ہو گئے اور اِدھراُ دھر ذرّہ برابر نہیں تھسکے۔

حضرت صدیقِ اکبرنے اُس کی تفسیر میں کہا کہ شرک نہیں کیا، فاروقِ اعظم نے فرمایا امر و نہی پرقائم ہوگئے، عثانِ غنی نے کہا کہ اپنے عمل پاکیزہ اور خالص کر لیے، حضرت علی کا ارشاد ہے کہ فرائض ادا کرتے رہے۔ حضرت حسن بھری نے فرمایا طاعتیں اور عبادتیں کیں اور گناہوں سے نیچے۔ بعضوں نے کہا کہ وُنیائے فانی سے منہ پھیرا اور سرائے باتی کی طرف راغب ہوئے۔ بعض کا قول ہے کہ ما آئٹ کا المائے کہنا تو حید اقراری ہے، اور مشکرا انتظافی المائے کہنا تو حید اقراری ہے، اور مشکرا استشافی ا

استقامت کی جوتفیری اوپر فدکور ہوئی ہیں ، اُس کی عبارتیں ہرمفسر کے اسے ذوق کے مطابق ہیں ، جواگر چہ مفاصیم کے لحاظ سے الگ الگ ہیں ، کیکن جوائن میں سے کہ ایک کا مصداق ہوگا۔
مصداق ہوگا ، وہ بھی کا مصداق ہوگا۔

یرتوحیدواستقامت والے اُن کی شان ایس ہے، کہ (اُتر تے ہیں اُن پرفر شنے) اُن کی موت
کے قریب - یا۔ قبر سے باہر آتے وقت ۔ یا۔ قبر کے اندر ۔ یا۔ اُن سب وقتوں میں جو ذکور ہوئے،
ساتھ اس بات کے کہ اُن سے کہیں گے (کہ مت ڈرو) ان سے جو تہارے آگے ہیں امور اخروی،
اس واسطے کہ وہ تم پر آسانی سے گزر جا کیں گے۔ (اور رنجیدہ نہ ہو) اُس کے سبب سے جو چھوڑ آئے
ہواال وعیال کہ حق تعالی ان کے کام بخو بی بنائے گا۔ (اور خوش ہوجاؤ اُس جنت) کے سبب (سے،

## نَحُنُ أَوْلِيْؤُكُمْ فِي الْحَيْوِقِ النَّانْيَا وَفِي الْاخْرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا

ہم تمہارے دوست ہیں وُنیاوی زندگی میں اور آخرت میں۔ اور تمہارے لیے اُس میں

## مَانَتُنْتُومَ انْفُسُكُمْ وَلَكُمُ فِيهَا مَانَتُ عُونَ ﴿

جس کوچاہے تم لوگوں کا جی ،اور تمہارے لیے اُس میں جو کچھ مانگوہ

(ہم تمہارے دوست میں دُنیاوی زندگی میں) ہم کوآ فتوں سے بچاتے رہے، اور سچا الہام ویتے رہے، اور بھلائی کی باتیں بتاتے رہے، اور مدد کرتے رہے۔ (اور) ایسے ہی ہم تمہارے دوست

رہیں گے (آخرت میں) بھی ہمہاری تعظیم و تکریم کر کے ،اور جس کسی کوخدا جاہے اُس کی شفاعت سیار سے میں کا تعلیم میں میں ایک میں اس کی شفاعت

میں مدد کر کے، (اور تمہارے لیے) ہے (اُس میں) لینی آخرت میں، لینی جنت میں ہروہ چیز (جس کے مصرفت میں مردی مردی میں کے مدور میں میں مدری کا رہے ہوں کا ایسے میں میں مدری کے سے

کو چاہے تم لوگوں کا جی) لذتوں اور کرامتوں میں ہے۔ (اور تمہارے لیے اُس میں) ہے (جو پچھ مانکو)۔ بعنی تم جو جا ہو گے عقبی میں وہ تہہیں عطا کیا جائے گا۔۔دراصل ہے۔۔

## ٷڒڒڔڡؽۼڡۯؠڒڿؽۄؚ۞

مہمانی ہے ففور رحیم کی طرف ہے۔

(مہمانی ہے فغور دھیم کی طرف سے) ایعنی خدائے مہر بان بخشنے والے کی طرف سے۔
'نزول کے ساتھ رحیم' لانااس طرح اشارہ کرتا ہے جواہلِ استقامت کی تمنا ہے ، وہ اُن
نعمتوں کے سامنے جوعطا کی جائیں گی ، ایسی ہے جیسے مہمان کے سامنے جو ماحضر لاتے ہیں۔
اُسے ان نعمتوں کے ساتھ نسبت ہے جواس کی ضیافت کے واسطے اہتمام اور تکلف کے ساتھ تیار کی جاتی ہے۔

اور بہیں سے بزرگوں نے کہاہے کہ نہایت کرامت ' نتیجہ استقامت ہے۔اس واسط کہ سلوک طریقت میں اللہ تعالی نے کہ سلوک طریقت میں اللہ تعالی نے کہ سلوک طریقت میں اللہ تعالی نے کفار کے ایسے اقوال نقل فرمائے تھے جن سے پہتہ چاتا ہے وہ نبی ﷺ کی وعوت سے شخت اعراض کرتے ہیں ۔ مثلاً: انہوں نے کہا آپ ہمیں جس دین کی طرف نما رہے ہیں ، اُس کے خلاف ہمارے ولوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔اورانہوں نے کہا اُس قرآن کومت

والماع

سنواوراً س کی تلاوت کے وقت لغوبا تیں کرو۔اب گویااللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول سیدنا محم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہم جم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہم جم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہم جم اللہ ہم جند کہ اہل مکہ نے دِل آزاراور عکمین با تیں کہی ہیں، لیکن آپ اُن باتوں سے متاثر نہ ہوں اور اُن کو اُسی طرح پیم تبلیغ کرتے رہیں، کیونکہ دین وی تک وقت دینا سب سے بردی عبادت ہے اور سب سے اہم اطاعت ہے،اس لیے فرمایا اُس سے عمدہ کلام کس کا ہوسکتا ہے۔۔۔

# وَهَنَ آحُسَنُ قُوْلًا مِّتَنَ دَعَآ إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِكًا

اوركون زياده ببتر ہے بات ميں أس ہے؟ جس نے بكا يا الله كي طرف اور كام كياليافت والا،

#### وَقَالَ إِنْنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿

اور کہددیا کہ "بلاشبہ میں مسلمانوں سے ہوں"

(اورکون زیادہ بہتر ہے بات میں اُس ہے؟ جس نے بلایااللہ) تعالی ( کی طرف اور کام کیا لیافت والا ) بعنی نیک کام کیا، (اور کہد دیا کہ بلاشبہ میں مسلمانوں سے ہوں)۔

سابقہ آیات ہے مناسبت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کی فضیلت کا ایک مرتبہ یہ ہے کہ وہ بُری صفات کو ترک کر کے اور نیک صفات کو اپنا کرخود کامل ہوجائے۔ اور اس سے بھی بڑی فضیلت یہ ہے کہ خود کامل ہونے کے بعد دوسروں کو کامل بنائے ، تو اس سے بہلی آیت میں انسان کے کامل ہونے کا مرتبہ فرمایا تھا، کہ بے شک جن لوگوں نے کہا ہما رارب اللہ ہے ، پھروہ اُس پرمتنقیم رہے۔ اور اِس آیت میں انسان کے کامل گر ہونے کا ذکر فرمایا گیا ہے اور یہ انسان کی ذیادہ بڑی فضیلت ہے۔

اِس آیت کا آنخضرت و الله کی شان میں ہونا تو ظاہر ہے کہ آپ نے طلق کو خدا کی طرف بلا یا۔ امام ابواللیث رحمۃ الله تعالی علیہ ہے کہ اِس سے علماء مراد ہیں جودین کے امورلوگوں کو سکھاتے ہیں اور اپنے علم کے موافق عمل کرتے ہیں۔ یا۔ محتسب لوگ مراد ہیں کہ امر معروف اور نہی منکر کے قاعدوں کی تمہید کرتے ہیں اور اُن کا عمل صالح صبروعمل ہے، ان سختیوں اور مکر وہات پر جوانہیں پہنچتی ہیں۔

بعضوں نے فرمایا کہ سب امام اورمشائے رمہاللہ تعالی اس آیت میں وافل ہیں۔حضرت عاکث رضی اللہ تعالی عندن المعانی عائشہ رضی اللہ تعالی عندن المعانی عائشہ رضی اللہ تعالی عندن المعانی عائشہ رضی اللہ تعالی عائشہ رضی اللہ تعالی عائشہ رضی اللہ تعالی عائشہ رضی اللہ تعالی میں ہے۔ صاحب عین المعانی عائشہ رضی اللہ تعالی میں ہے۔ صاحب عین المعانی عائشہ رضی اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی تعالی

نے لکھا ہے کہ جب حضرت بلال اذان دیتے ، تو یہود کہتے کہ کو اچلا تا ہے اور نماز کے واسطے بُلا تا ہے۔ اور اُس کے سوابھی بیہودہ با تیں اُن کی زبان پر آتیں ، تو بی آیت نازل ہوئی۔ اور اِس تقدیر پر کہ بیا آیت موذنون کی شان میں ہو، تو اُن کا نیک عمل بیہ ہے کہ اذان اور تکبیر کے درمیان میں دور کعت نماز پڑھیں نے المخضر۔۔ اوپر کے ارشادات سے واضح ہوگیا۔۔۔۔

# وكرتشتوى الحسنة ولا الشيتة وادفع بالتي هي أخسن

اور نہیں برابر ہوسکتی نیکی وبدی۔" ہٹایا کروہٹانے کی چیز کونہایت بھلائی ہے،"

# فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَكُ عَدَا وَتُلْكَ اللَّهِ عَلَا وَتُلْكَ اللَّهِ وَلِي حَمِيمً ١٠ فَإِذَا الآفِي بَيْنَكُ وَبِينَكُ عَدَا وَتُلْكُ حَلِيمً ١٠ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكُ وَبِينَكُ عَدَا وَتُلْحَدُ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَّا عَلّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ

تواُس وقت وہ، کہتمہارے درمیان اوراُس کے درمیان دشنی ہے، گویا کہ دوست ہے دشتہ دار●
(اور) روشن ہو گیا کہ جزاوُں اور مکافات میں (نہیں برابر ہوسکتی نیکی و بدی)۔ یعنی خدا کو
ایک جاننا اور خدا کا شریک ٹھمرانا برابر نہیں ہے۔ پہلا بہشت میں درجے بلند ہونے کا باعث ہے، اور
دوسرا دوز خے درکوں میں گرنے کا سبب ہے۔

کہا گیاہے کہ مسئة نرمی ہاور شیقة تن ہے۔۔یا۔۔ مسئة علم ہاور شیقة جمل کہا گیاہے کہ مسئة فرمی ہاور شیقة جمل ہے۔۔یا۔۔ مسئة فرمی ہے اور شیقة آل رسول ﷺ سے مجبت ہے ، اور شیقة اُن کے ساتھ عداوت ہے۔

حکمت و دانائی کا تقاضا بھی ہے کہ (ہٹایا کروہٹانے کی چیز کونہایت بھلائی ہے)۔ لینی دفع کیجیے اُس کے ساتھ جوزیادہ بہتر ہے۔ تو غصہ کوحلم سے سکین دے، اور گناہ کومعاف کرے مٹادے، اور گناہ کومعاف کرے مٹادے، اور گفلت کے ساتھ درگزر۔

میاجی خصلت کے حسن انجام کا بیان ہے، یعنی جب تہہیں کسی دشمن سے کوئی بُرائی عارض ہو، تو اُسے الی بھلائی سے دفع کریں جواس سے بہتر ہو۔ لیعنی بُرائی کا بدلہ احسان سے دیں، کیونکہ میقوسے احسن ہے۔

جبتم ایبا کرو گے (تو اُس وقت وہ کہتمہارے درمیان اور اُس کے درمیان دشمنی ہے) اُس کے درمیان دشمنی ہے) اُس کے دِل سے عداوت دُور ہوجائے گی اور ایبا لگے گا کہ (محویا کہ) وہ تمہارا (دوست ہے)،اور وہ بھی (رشتہ دار) ہے، لیعنی تمہارا حامی وخیر خواہ ہے۔

# دَمَايُكُفُّهُ إِلَّالَٰذِينَ صَبَرُوۤا وَمَايُكُفُّهُ الدُوْوَحَظِّعَظِيْوِ۞

اورنہیں دیاجا تابیہ مگرجنہوں نے صبرے کام لیا۔اورنہیں پاتے یہ مگر بروے نصیب والے

(اور نہیں دیاجا تابیہ مرجنہوں نے صبر سے کام لیا)۔ یعنی میصفت اُنہیں کوعطا کی جاتی ہے،

جومبرے کام لیتے ہیں۔ (اور نہیں پاتے یہ) خوبی (مربوے نصیب والے)۔

یعنی اُن لوگوں کو جو پورا حصہ حاصل رکھتے ہیں ایمان میں ہے۔۔یا۔ کمال نفس۔۔یا۔۔ خیر۔۔یا۔۔اخلاقِ حسنہ میں ہے۔اور بعضوں نے کہا حقظ عظم بیجو بہشت ہے۔۔الغرض ۔۔یہ خوبی بہشتیوں کا مقدر ہے۔

# والماينزعكك من الشيطن تزع فاستعن باللو

اورا گرکونچ مهیں شیطان کی طرف سے کوئی کونچا، تو بناہ ما تک لےاللہ کی۔

#### إِنَّهُ هُوَالتَّكِينِعُ الْعَلِيدُ ۞

بے شک وہی سننے والاعلم والاہے

(اورا گرکونچ مهمیں شیطان کی طرف سے کوئی کونچا)۔ یعنی اَریخاطب اگر پہنچ کھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ۔ یا۔ بتابی ، یعنی اگر وسوسۂ شیطانی چاہے کہ بیصفت جو ذرکور ہوئی اُس کی طرف سے کوئی وسوسہ۔ یا۔ بتابی ، یعنی اگر وسوسۂ شیطانی چاہے کہ بیصفت جو ذرکور ہوئی اُس کی جڑکا نے دے اور اُسے توڑ ڈوالے ، (تو پناہ ما تک لے اللہ) تعالی (کی) اُس کے شرسے۔ (بے شک جزکا نے دے اور اُسے بناہ ما تکنے کو۔ اور (علم والا ہے) یعنی جانتا ہے تہماری نیت کو۔

ای سورہ کی آیت ۳۳ میں بیان فر مایا تھا کہ اُس ہے عمرہ اور کس کا کلام ہوسکتا ہے، جو اللہ کے دین کی دعوت دینے اللہ کے دین کی دعوت دینے کا طریقہ بیہ کہ اللہ تعالیٰ کے وجود، اُس کی الوہیت، اُس کی تو حید، اُس کی قدرت، اور اُس کی حکمت پر دلائل پیش کیے جا کیں۔ رات اور دن سورج اور چا نمہ وغیرہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اُس کی حکمت پر دلائل پیش کیے جا کیں۔ رات اور دن سورج اور چا نمہ وغیرہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اُس کی تو حید پر دلالت کرتے ہیں، اور اُس کی تقریر بیہ ہے کہ سورج اور چا نم کا طلوع وغروب ایک مقررشدہ نظام کے تحت تسلسل سے وجود میں آرہا ہے۔

اس معلوم ہوا کہ سورج اور جا ندکسی ناظم کے تابع ہیں ،اور چونکہ پوری کا نات ہیں بدنظام واحد ہے۔ اور اس پوری کا نات ہیں بدنظام واحد ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ اُس کا ناظم بھی واحد ہے۔ اور اس پوری وُنیا میں سورج سے قطیم وقوی چیز ہمیں کوئی نظر نہیں آتی۔ وہ اگر اپنے مقام سے ذرا نیچے ہوتا، تو

اُس کی تپش ہے روئے زمین پرکوئی زندہ نہ رہتا۔ اورا گراو پر ہوتا تو سب سردی سے مجمد ہوجاتے۔ تو جس ذات نے اِس عظیم سیارے کواپنے نظام کا پابند کیا ہوا ہے، وہی خلاق عالم ہے۔ پھروہ جب چاہتا ہے تو اُس عظیم آفاب کو گہن لگا کر بے نور کر دیتا ہے۔ اور بیاس کی قدرت کی بہت بردی نشانی ہے، اور اِس میں اُس پر متغبہ کرنا ہے کہ جواتے عظیم سورج کے نور کواور ہمارے دِلوں کے نور کواور ہمارے دِلوں سے بصیرت کے نور کوار کا کرنے پر بطریق اولی قادر ہے۔۔ چنا نچہ۔۔ فرمان الٰہی ۔۔۔

وَمِنَ الْيَرِّ الْيَلِ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَكْرُ لِالسَّجُدُ وَالِلشَّمْسِ

اوراً س کی نشانیوں سے ہےرات اور دن ،اور سورج اور جا ند،مت سجدہ کروسورج کا

وَلِالِلْقَكِيرِ وَاسْجُدُ وَالِلْهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنَّ كُنْتُمُ اِيَّاكُ تَعْبُدُ وَنَ<sup>®</sup>

اورنه جاند کا،اور سجده کروالله کا،جس نے پیدافر مایا اُنہیں،اگرتم اُسی کی عبادت کرتے ہوں

(اور)ارشادِ خداوندی ہے کہ (اُس) کی قدرت و حکمت ( کی نشانیوں میں سے ہے رات اور

دن)، کہ ایک دوسرے کے بیچھے ہے۔ دن آرائش کے لیے اور رات آسائش کے لیے۔ (اورسوری اور وائد) کہ ایک دوسرے کے بیچھے ہے۔ دن آرائش کے لیے اور رات آسائش کے لیے۔ (اورسوری اور وائد) کہ سیرِ مقدر اور انداز وَ مقرر کے ساتھ آتے جاتے ہیں، اور بیسب بھی تمہاری طرح مخلوق ہی

ہیں،تو (مت سجدہ کروسورج کااور نہ جاند کا،اور سجدہ کرواللہ) تعالیٰ ( کا،جس نے پیدا فرمایا انہیں )،

لیمی آفتاب ماہتاب اور رات دن وغیرہ ساری کا ئنات کو، (اگرتم اُسی کی عبادت کرتے ہو)۔ اِس

ليك كري بهت خاص عبادت ہے اوروہ خالق كے واسطے جا ہے ،مخلوق كے لين بيں۔

امام شافعی اسی مقام پر سجده کرتے ہیں، تا کہ سجدہ تھم کے ساتھ ملارہے۔اور بیروایت

حضرت عبداللدابن مسعود فظینه سے مروی ہے۔

فَانِ اسْتَحَكِّرُوا فَالزَيْنَ عِنْدَ رَبِكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْيُلِ

مجربھی اگرڈیک کی لیں ،تو جوتمہارے رب کے پاس ہیں تنبیج بولتے اُس کی رات

والثهارد هم لايسعون

اوردن، اوروه بیس تھکتے۔

( پر بھی اگر ڈیک کی لیں) یعنی ازراہ تکبر سرکشی کریں خدا کو بحدہ کرنے سے، ( تق) اُس سے

المنافقة

اُس کا نقصان کیا ہے، اس لیے کہ وہ اُن کی عبادت اور اُن کی سبیج وتحمید کا مختاج نہیں، اس لیے کہ اُسے محبوب! (جوتمہارے دب کے پاس) فرشتے (بیں سبیج بولتے) ہیں (اُس کی راستاورون)، یعنی برابر اُس کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، (اوروہ نہیں شکتے) بہت عبادت اور سبیج وتحمید کرنے ہے۔ اُس کی عبادت اور سبیج وتحمید کرنے ہیں، اس واسطے کہ بحدہ کا ذکر یہاں تمام ہوا، اور یہ حضرت امام اعظم یہال پر بحدہ کرتے ہیں، اس واسطے کہ بحدہ کا ذکر یہاں تمام ہوا، اور یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عبال کی روایت ہے۔ اِس بات پر علاء کا اتفاق ہے کہ یہ قرآنی سجدوں میں سے گیا الہواں مجدہ ہے۔

حضرت شیخ قدس نے فتو حات میں اِس بجدہ کو سجدہ اجتہاد کہا ہے، اور فر مایا ہے کہا گریا ہے کہا گریا ہے کہا گریا ہوگا۔ اس واسطے کہ فق تعالیٰ کے قول اِق کُنْتُو اِیّا کَا تَعْدَیْکُ کُونَ نَعْالًا اور محبت کُنْتُو اِیّا کا تعدیجہ ہمریں، تو 'نشاط اور محبت کا سجدہ ہوگا، اس لیے کہ کھے لایس کے کہ سے ملاہوا ہے۔ آسانی قدرت کی نشانیوں کے ذکر کے بعد اب زمین نشانیوں کا ذکر فر مایا جارہا ہے۔۔۔

درم المنته الكاف تكرى الدرض خاشعة فإذا انزلناعليها اوراس كافتعة فإذا انزلناعليها اوراس كافتعة فإذا انزلناعليها اوراس كافتانون عهم به بدائل المراس به به بدائل المراس المناز المن

تو پھر پھرائی اور برطی۔ بے شک جس نے اُس کوزندہ کیا یقینامُر دوں کو چلانے والا ہے۔

## ٳڴڬعڵڪؙڵۺؽ؞ٷڔؽڔٛ<sub>۞</sub>

بے شک وہ ہر جا ہے پر قدرت رکھنے والا ہے۔

(اور)فرمایا جارہ ہے کہ (اُس کی نشانیوں سے ہے کہ بلاشبتم ویکھ رہے ہوز مین کود فی پڑی)
اور سوکی، (پھر جب اُتارا) اور برسایا (ہم نے اُس پر پانی، تو پھر پھرائی) لینی جنبش میں آئی، اُس سے سنرہ اُگئے کے سبب سے، (اور بڑھی) لینی اُگی اور بڑھی گھاس کے سبب سے۔ (بے شک جس نے اُس) مردہ زمین (کوزندہ کیا، یقینا مُر دول کو چلانے والا ہے) اور (بے شک وہ ہر چاہے پر قدرت رکھنے والا ہے) ہو چاہے کرے۔ الخفر۔ بے شک وہ سب چیزوں پر زندہ کرنے اور مارڈ النے پر قادر ہے، اور اُس کی قدرت سب مقدوروں کے ساتھ ایک ہی ہے۔
قادر ہے، اور اُس کی قدرت سب مقدوروں کے ساتھ ایک ہی ہے۔
ای سورہ مبارکہ کی آیت ۳۳ میں بیر بتایا تھا، کہ انسان کا سب سے عمدہ منصب اور مرتبہ

۔ اللہ کے دین کی دعوت دینا ہے ، لیمنی خود بھی سید ھے راستے پر رہنااور دوسروں کو بھی سید ھے راستے پر چلانے کی کوشش کرنا۔اُس کے برخلاف۔۔۔۔

اِنَ الْمِنِينَ يُكِفِّنُ وَى فِي الْمِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا الْمُكَنَّا الْمُكَنَّ يُلْقَى الْمِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا الْمُكَنَّ الْمُكَنِّ الْمُلْمِ الْمُكَنِّ الْمُكَنِي الْمُكَنِّ الْمُلْمِ الْمُكِنِّ الْمُكَنِّ الْمُكَنِّ الْمُكَنِّ الْمُكَنِّ الْمُكِنِّ الْمُكَنِّ الْمُكَنِي الْمُنْ الْمُكِنِي الْمُنْ الْم

آگ میں وہ بہتر ہے یا جوآئے بحالت ِامن ، قیامت کے دن؟ کرڈ الوجو جی جاہے۔

ٳڹٛڔؙٵڰۼڵۅڹڮڝڹۣڔ۠۞

ہے شک وہ جو پچھ کرود مکھر ہاہے اُنہیں بھی۔

(بے شک جوٹیزهی چال جلیں ہماری آ تیوں میں)، یعنی ہماری آ تیوں کی تکذیب کریں۔۔یا
۔۔ہماری آ تیوں سے انحراف کریں۔یا۔ہماری آ تیوں سے کفر کریں۔یا۔ہمارے رسولوں سے
عنادر کھیں ۔یا۔تلاوت قرآن کے وقت سٹیاں بجائیں اور تالیاں بٹیٹیں ۔۔یا۔قرآنی آ یات میں
تاویل باطل کریں۔یا۔طعن وشنیج کریں، تو (وہ نہیں پوشیدہ بیں ہم پر)۔ یعنی ہم سب کو جانے ہیں
اور اُن کے طعن اور الحاد کی جزاہم اُن کو دیں گے۔ (تو) اِس مقام پرغور کریں غور کرنے والے، کہ
اور اُن کے طعن اور الحاد کی جزاہم اُن کو دیں گے۔ (تو) اِس مقام پرغور کریں غور کرنے والے، کہ
اور اُن کے طعن انسان (جوڈ ال دیا جائے آگ میں وہ بہتر ہے؟ یا جوآئے بحالت اِس قیامت

جیے خود آنخضرت ملی اللہ تعالیٰ علیہ آلہ وہ آپ کے جانے والے اور آپ پر ایمان لانے والے آپ کے غلام۔۔ مثلاً: حضرت جمزہ ، حضرت عمار ، حضرت عمر ، حضرت عثمان وغیر ہم ﷺ والے آپ کے غلام ۔۔ مثلاً: حضرت جمزہ ، حضرت عمار ، حضرت عمر ، حضرت عثمان وغیر ہم ﷺ میں ۔ حق تعالیٰ نے پھر منکرین کوڈراتے اور دھمکاتے ہوئے فرمایا کہ۔۔۔ (کرڈ الوجو جی جائے۔ بیٹ کی وہ جو کھے کرود کھے رہا ہے انہیں بھی ) اور اُس پرتم کو جزاد ے

گا۔اورس لوکہ۔۔۔

اِنَ الْذِينَ كُولِاللِّ كُولِلّا جَاءَهُمْ وَإِنْ لَكِ كُلُّ عَزِيْرُ ﴿

جنہوں نے انکارکردیانفیحت کاجب کرآئی اُن کے پاس، اور بلاشہدیقیناعزت والی کتاب ہے۔ (جنہوں نے انکارکردیانفیحت کا جبکہ آئی اُن کے پاس) اور اِس طرح وہ قر آن کریم، لیعنی

ذکرول میں سب سے بہتر ذکر کے منکر ہوگئے ، (اور) وہ عداوت اور جھڑا کرنے والے یہ بھی نہ ہوج سکے ، کہ (بلاشبہ میہ یقینا عزت والی کتاب ہے) ، جسے رہب عزیر کے الیاشیہ میں یقینا عزت والی کتاب ہے ، جسے رہب عزیر کے واسطے نازل فر مایا۔ 'رسول عزیز' پر'امت عزیز' کے واسطے نازل فر مایا۔

-- ياپيرکه--

دوست کا نامہ ہے دوست کے پاس، اور دوست کا نامہ دوستوں کے نزویک عزیز ہوتا ہے۔ بیالی کتاب عزیز ہے کہ۔۔۔

# لاياتيا الباطل من بين يكيه ولامن خلفه

منبیں آسکتاباطل اُس کے آگے اور نہ پیچھے ہے۔

# تازيل مِن حَصِيرٍ مَيْرٍ ١

اُتارى ہوئى حكمت والے حمد والے كى طرف ہے۔

ا بارن ہوں سے اسکا باطل اُس کے آگے اور پیچھے سے )۔ یعنی کسی جہت سے کوئی باطل اُمراُس کی طرف آئی نہیں سکتا۔ یا۔ گھٹا نا یا بڑھا نا اُس کی طرف راہ نہیں یا تا، اور اگلی پیچلی خبریں جواُس میں عرب ان خبروں میں پی اسکتا ہے، اس لیے کہ یہ کتا ہے۔۔۔ بین ان خبروں میں پیچھی جھوٹ نہیں پایا جاتا۔ اور ایسا ہو بھی کیے سکتا ہے، اس لیے کہ یہ کتا ہے۔۔۔ (اُتاری ہوئی حکمت والے حمدوالے کی طرف سے )، یعنی خداوند دانا اور پروردگار حمید نے اِسے نازل فرمایا ہے۔۔۔۔ فرمایا ہے۔۔۔۔

# عَايُقَالُ لَحَكَ رَلَّا مَا قَدُ قِيْلُ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبُلِكُ إِنَّ رَبِّكَ لَدُو

نه كهاجائ كالمهيس ، مرجوكها كيارسولول كو يهليم سهدب شك تمهارارب يقينا

## مَغُوْرُوْ وَدُوْعِقَابِ البَيْوِ

مغفرت والاءاور دردناك عذاب والاہے

توائے محبوب! کافروں کی إن باتوں ہے آپ ممکنین نہ ہوں ،اس کیے کہ خدا کی مہر بانیاں اسے کے ساتھ اور دوسرے پینج سروں کے ساتھ ہیں۔ (بے شک تمہارارب یقیناً مغفرت والا) ہے، جوانبیاء کرام کواذ بِ شفاعت دے کران کے درجات بلند کرنے والا ہے، اور اُن کے سارے وفادار امینوں کوا پیغضل اور اُن کی شفاعت سے بخشے والا ہے۔ (اور) کافروں اور تکذیب کرنے والوں کو دردناک عذاب) میں مبتلا کرنے (والا ہے)۔

روایت ہے کہ کفارِ قربیش نے کہا کہ قرآن زبانِ عجم میں کیوں نہیں نازل ہوتا،اور کچھ عربی اور کچھ مجمی کیوں نہیں ہوتا، تا کہ دونوں قوم کے لوگ اُس سے حصہ لیں، تو بیآیت نازل ہوئی۔۔۔۔

وكوج تدان في الكاكم بي القالوالولا في التي الما المحجوق المحجوق المحجوق المحجوق المحجوق المحجوق المراكر بنائة المحجوق المراكر بنائة المراكز ا

ر المرابع الم

اور عربی پنجبر؟" کہددوکہ" وہ اُن کے لیے جو مان گئے ، ہدایت وشفاء ہے۔"اور جو

لايؤمنون في ادانهم وقرو فرو عليهم على

نہ مانیں ، اُن کے کانوں میں ڈاٹ گی ہے،ادروہ اُن پراندھرایا ہواہے۔

أُولِيكَ يُنَادُونَ مِنَ مُكَانِ بَعِيْدٍ ﴿

جیے وہ لوگ بگارے جاتے ہیں دُ ورجگہ ہے۔

(اور) فرمایا گیا کہ (اگر بناتے ہم اِسے قرآن عجمی زبان کا) لین غیر عرب کی زبان میں ،

(قو ضرور کہتے ) کفارِ عرب (کہ کیوں نہ صاف صاف ہو لی گئیں اِس کی آبیتی ) الی زبان میں جس کوہم سجھتے۔ یہ بھی (کیا) بات رہی کہ (عجمی پیغام) ہے (اور عربی پیغیر) اور مخاطب بھی عرب ہیں۔ ۔

الخفر۔ جوکٹ ججتی ہی کرنا چاہتے ہوں ، وہ ہر صورت میں اپنی کٹ ججتی کے لیے راستہ نکال ہی لیس گے۔ تو اُس سے جو مان ملے ہمایت وشفاء ہے ) ، جوتی کی طرف تو اُس کے جو مان ملے ہمایت وشفاء ہے ) ، جوتی کی طرف راہ دکھانے والا ہے ، اور شک وشبہ کی بیاریوں سے شفاء بخشنے والا ہے۔ (اور جو نہ مانیں اُن کے کا نول میں ڈاٹ کی ہے ) ، لیتی وہ بھرے بے جاتے ہیں اور گؤش ہوش سے اُس کوئیس سنتے۔ (اور وہ اُن پر میں ڈاٹ کی ہے ) ، لیتی وہ بھرے بے جاتے ہیں اور گوش ہوش سے اُس کوئیس سنتے۔ (اور وہ اُن پر

できるからます

202

اندهرایا ہواہے)، یعنی اُن کا اندھا پن اور نابینائی چھائی ہوئی ہے کہ وہ اُس کے جمال کمال کا جلوہ نہیں و کیھتے۔ اور وہ گروہ جو قر آن سننے اور اس کی حقیقت کی طرف سے اندھے ہیں وہ ایسے ہیں، (جیسے وہ لوگ پکارے جاتے ہیں دُور جگہ ہے)، یعنی اُن کی مثال ایس ہے کہ جیسے کسی کو دُور در از مسافت سے پکاریں کہ وہ نہ پکارنے والے کود کیھے نہ اُس کی آواز سے ، تو اُس کو اُس پکارے کیا فائدہ؟

سابقہ آیت میں کتاب کے تعلق سے کافروں کی باتوں کاذکرتھا، اوراب آگے جق تعالی بیدواضح فرمار ہاہے کہ اپنے عہد کی آسانی کتاب کے تعلق سے اِس عہد کے لوگوں نے بھی مختلف رویدا ختیار کیا تھا۔ بعض نے تھدیق کی اور بعض نے تکذیب، بلکہ پانچے سوسال کے بعداُس کو یکسر بدل کررکھ دیا۔

توائے محبوب! یہ تہاری قوم کا بھی حال ہے کہ ہم نے اُن کو قر آنِ کریم دیا، تو بعض نے تفدیق کی اور بعض نے کفر کیا۔ گرید لوگ قر آن کریم کو بدل نہ سکے، اس لیے کہ اُس کی حفاظت کوخود ہم نے اپنے ذمہ ء کرم میں رکھ لیا تھا۔ اور چونکہ تمہاری امت کے حق میں بیا کھ دیا گیا ہے، اور تھم از کی میں یہ طے کردیا گیا ہے کہ وُنیا میں اُن کو ہلاک کردیے والا اور اُن کو دیا گیا ہے، اور تھم از کی میں یہ طے کردیا گیا ہے کہ وُنیا میں ان پرعذاب نازل نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کا اور اہل ایمان کا فیصلہ قیامت میں ہوگا۔ اور یہ تھی طے کردیا گیا کہ آپ کی موجودگی میں ان پرعذاب نازل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اُن کو یہاں مہلت و فرصت نصیب ہوگئ ہے، ورنہ یہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے کہ اُن کو یہاں مہلت و فرصت نصیب ہوگئ ہے، ورنہ یہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے کہ اُن کو یہاں مہلت و فرصت نصیب ہوگئ ہے، ورنہ یہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے کہ ایسے سرکشوں کی سرکشی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ فہ کورہ بالا بات کی وضاحت۔۔۔۔

وَلَقَدُ اتَيْنَا مُوسَى الْكِتْبُ فَاخْتُلِفَ فِيُهِ وَلَوُلَا كَلُمُ الْكِتْبُ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوُلَا كُلُمُ الْكِتْبُ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوُلَا كُلُمُ الْكِتْبُ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوُلَا كُلُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

ادر بے شک دی ہم نے مولی کو کتاب ہو جھڑا نکالا گیا اُس میں۔ادرا گرنہ ہوتی ایک بات جو پہلے ہوچکی تہارے رب کی سرم

سَبَقَتُ مِنَ رَبِكَ لَقُونَ بَيْنَهُمْ وَالْهُوَلِفِي شَاكِي مِنْهُ مُربِي

طرف سے، تو ضرور فیملدکردیاجا تا اُن کے درمیان ۔ بے شک وہ ضرور شک میں ہیں اُس کی طرف سے، تر قرومیں پڑے۔

(اور) صاف صاف بیان کردیئے کے لیے حق تعالی فرما تا ہے کہ (بے شک وی ہم نے موی کو کتاب) توریت (تو جھڑا تکالا گیا اُس میں)، اُس کی تقید بیق و تکذیب کر کے اور اُس میں تخریف کر کے۔ (اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے ہوچی تہارے رب کی طرف سے)، یعنی تیامت کا دعدہ، میدانِ حشر میں جھڑے نے فیصل کرنا۔۔یا۔ تکذیب کرنے والوں کے عذاب میں تاخیر، (تو

ضرور فیصلہ کردیا جاتا اُن کے درمیان) اور پھر دہ نیست و نابود ہوجاتے۔ (بےشک وہ) بینی عرب کے مشرک ریا جاتا اُن کے درمیان) اور پھر وہ نیست و نابود ہوجاتے۔ (بےشک وہ) بین کی طرف سے) بین قر آن ۔ یا ۔ یقوریت کے تعلق سے، اور ایساشک جس کی وجہ سے وہ (تر دو میں پڑے) ہیں اور اضطراب کا شکار ہیں، تجی بات تو یہ ہے کہ۔۔۔۔

# مَنْ عَلَى صَالِكًا فَلِنَفْسِم وَمَنَ اسَاءً فَعَلَيْهَا اللهُ اللهُ اللهُ فَعَلَيْهَا اللهُ اللهُ فَعَلَيْهَا اللهُ ا

اورنبیں ہے تمہارار بظلم کرنے والا، بندوں کے لیے۔

(جس نے لیافت مندی کی، تواہیے بھلے کو) لینی اُس کا فائدہ اُس کو پہنچے گا۔ (اورجس نے مُرائی کی، تو اُس نے کہا کی ہوائی کی، تو اُس کا وہال اور اُس کا ضرر۔ (اور جیس ہے تہارارب ظلم کرنے والا) اپنے (بندوں کے لیے) کیمل کے لائق بدلہ نہ دے۔

بعونه تعالی و بفضله سجانهٔ ، آج بتاریخ

۱ رجمادی الاقرل ۱۳۳۳ هے ۔ مطابق ۔ ۲۰ مرماری ۱۳۳۶ می بروز جمعه مبارکہ چوبیسویں پارہ کی تفسیر کممل ہوگئ ۔ وُعا گوہوں کہ مولی تعالی باقی قر آنِ کریم کی تفسیر کی تحمیل کی سعادت مرحمت فرمائے ، اور قکر قلم کواپنی حفاظت ِفاص میں رکھے۔ آمین یَامُ جِیُبَ السَّائِلِیُنَ بِحَتِی طُه وَیْسَ ، وَبِحَقِ نَ وَصَ ، وَبِحُرُمَةِ سَدِدِنَا محصمل صلی الله تعالی علیه وآلہ واصحابہ وہم وَبِحُرُمَةِ سَدِدِنَا محصمل صلی الله تعالی علیه وآلہ واصحابہ وہم

## سَيْنَهُ النَّفِينَ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّاللّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

# تشريح لغات

-- ﴿1﴾ --

آشکارا: ظاہر۔۔نمایاں۔۔۔کھلا ہوا۔ آفریش: پیدائش۔۔مخلوق۔۔دُنیا۔ آلودہ: بھراہوا۔۔ بھنسا ہوا۔۔گنامگار۔

استہزاء بنی اُڑانا۔ بنی کے چور پر۔ اسرار دموز: بعید دراز۔ پوشیدہ باتنی۔ اسناد: سند پیش کرنا۔ سندلانا۔ اصرار: ہن۔۔ ضد۔۔ اُڑ۔ اضافت: نبست۔۔ لگاؤ۔

اطوار ﴿ طُورِی جُع ﴾: طریقه۔ اعتدال نه کی دنداز

اعتدال: نهمی نه زیادتی \_ درمیانی درجه \_ میانه روی اعتدال: نهمی نه زیادتی \_ درمیانی درجه \_ میانه روی اعتراف: اقرار کرنا \_ بینا \_ رئیلا \_ منه پھیرنا \_ بینا \_ ۔ رُدُوگردانی کرنا \_

افتخار: فخر\_عزت\_\_ناز\_

افراط: زیادتی۔۔حداعتدال۔۔ برھ جانا۔۔ کشرت۔ اقسام خلائق: محلوق کی قسمیں۔

اقوات ﴿ تُوت كَا بِينَ الْمُعَالِي مِنْ اللَّهِ الْمُعَالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال اقوالِ كاذبه: جمونے قول دین گفرت باتیں۔

اكارت: بكار \_ منائع \_ \_ برباد \_

التزام: كمى بات كولازم كرلينا \_ فبرورى قرارد \_ لينا\_

النفات: متوجه بونار \_ توجه \_ مهرباني \_

الحان دل آویز: دل کوخوش کردین والی آواز \_ داخیمی آواز \_ انحراف: اِنکار \_ د خالفت \_ رنافر مانی \_

الواع ﴿ نوع ك جع ﴾: جنسى \_ ومنع \_ ـ شكل \_

اومام منعيفه: كمزوراورب بنيادوجم أورخيالات.

ايار: دوسر الكواي تفع يرترجيع دينا

ایدا: دکھ۔۔تکلیف۔۔اذیت۔

ايذارساني: د كه بهنچانا ـ ـ تكليف دينا ـ ـ اذيت دينا ـ

ایمان یاس: خوف کے وقت کا ایمان ۔ آخری وقت جب

موت د کمانی دی تومان جانار

إدراك: عقل بهم برسائي به

أعَل: موت \_ مرك \_ \_ فضا ـ

-- (1) --

التلاء: آزمائش\_\_امتخان\_\_مصيبت\_\_بلا\_

الكل: اندازه\_\_قياس\_\_تخيينه\_

احمال: شك وشبه-- وجم-- كمان-

اخضاص خاص كرنابه خصوصيت ركهنابه

اخص: خاص الخاص\_\_ نهايت خصوصيت والا\_

افان: اجازت۔

ارفع: نهایت بلند\_\_عالی مرتبه\_

ازاله: زائل كرنا\_\_دُوركرنا\_\_مثانا\_بثانا\_

ازائجله: سبيس يدرأن ميسدر

ازدهام: بھیڑ\_\_بجع\_

اسپند: کالانشان جواکثر گورے چبروں پرنظر بدسے بچاؤکے

ليےلگا يا جاتا ہے۔

استجابت: التجاكوسننااور قبول كرنا\_

التحقاق: مستحق مونا\_\_سزادار مونا\_

الشخكام: مضبوطي \_\_استوارك \_\_ پختلي \_

استدلال: دليل \_ \_ بربان \_ \_ فبوت \_

استعداد: ليأنت - - قابليت - ـ فطري صلاحيت -

استغاثه: داد\_\_فرياد\_

استفسار: دريانت كرنا\_ يوچمنا\_ يوچه محمد

استقرارگاه: تشهرن كى جكدية ائم بون كامقام

استهزا: الني نداق\_ بني أزانا\_

ألفت: بيار-محبت-دوت-

-- ﴿ • ﴾ --

بار: تکلیف\_\_فرمدداری\_ بارگاوتدم: جیفنی دالی در بار\_خداکی بارگاه\_

باڑھ: اٹمان۔

**باغِ ومال:** جنت \_ \_ جہاں اللّٰد کا دیدار ہوگا \_ ا

| بالجبر: زبردش-| باور: یقین\_\_بهروسا\_\_اعتبار\_-اعتاد\_

باور: هین-مهروسا--اهبار--استا براهیخته: اُ کسانا--آ ماده کرنا-

برگزیده: منتخب \_ \_ چناهوا \_ \_ پندیده \_

برلانے: بوراكرنا ــ انجامكو پہنجانا ـ

بروج (برج ی جمع ): ستارے کامقام - نظری طور بر --

آسانی دائرے کابار ہوال حصد۔

برعم خود: خودای میں۔ایے گمان کے مطابق۔ بطریق اولی: بہترطریقے ہے۔۔ بہتر اندازے۔

بطلان: باطل مونا\_ جموث مونا\_ ترويد

بطن: پيٺ \_ ـ شکم ـ

بطور شخر: بنی کے طور پر۔۔نداق اُڑانے کے انداز میں۔

بعث وتشر: روز قیامت۔۔مرنے کے بعدد و بارہ اٹھنا۔

بُعد: دوری\_\_فاصله\_

بعيد: دور\_عليحرو\_

منا: بنیاد\_بشروع۔

بيره مند: فاكده اشمانے والا

مجيمي: حيوانيت\_

مجيد: راز\_\_ بوشيده بات\_

بيغه: انڈار

ب بهره: محروم \_\_\_بنصيب\_

بي تبانى: تا يائىدارى ـ

مُري: آزاد

-- ﴿ پٍ ﴾ --

بإسباني: حفاظت.

پتر: کسی د ہات کا بتلا سائکڑا۔ پراگندہ: منتشر۔۔تتربتر۔ پہلونہی: کنارہ کشی کرنا۔

-- ﴿ 👛 ﴾ --

تابانول ﴿ تابانى ہے ﴾: روشنى \_ نور \_ چمك \_

تابع: ماتحت\_مطبع\_فرمانبردار\_ تاخير: دري\_نوقف\_وقف\_

تاسف: افسوس\_\_جيرت\_\_رنج وملال\_

**تامل:** سوچ بيار\_\_فکر\_

تائب: توبركرنے والا۔ كناه كى معافى مائكنے والا۔

تبنیت: متنبّی بنانا۔ گودلینا۔ کے پالک بنانا۔

**تپائی**: تین پایوں کی چوکی۔

تنميه: بقيا\_\_ بيابوا\_ تسي چيز کا آخری حصه

تجدید: ہے سرے کام شروع کرنا۔

تحريص: لا ليج وينا\_\_حرص ولا نا\_\_ترغيب\_

تحسر: حسرت - عم - - رنج - - افسول -مخل: برداشت - مبر -

مخصيص: خصوصيت \_\_حن مخصوص\_

تخفیف: کی\_گٹاؤ\_۔افاقہ\_۔آرام۔ پیرٹر

تدارک: دری\_۔۔اصلاح۔

تدريجا: درجه درجه مونا ... آسته آسته مونا ..

تد قیق: غور وفکر \_ \_ سوچ و بچار \_ \_ باریک بنی \_ ....

تذكير: ڈرانے ہے۔

ترود: حشش وبنج\_\_سوج\_\_فكر\_

ترک: چھوڑنا۔

تسویف: ٹالنا۔کل کے لیےرکھ چھوڑنا۔

تعدق: صدقه دينار قرباني - صدقه - فيرات -

تضرف: قضد-اختيار-استعال-

تعب: وكهر مخنت مشقت ريتكليف. تعرض: مزاحمت كرنا \_ روكنا \_

تغيروتبدل: الث يهير\_

تفاوت: فاصله-دووري-

جرم: جمم - بدن - دهر - تن - جلوت ﴿ خلوت ﴿ خلوت ﴾ سب کے سائے۔
جماد: پھر - یہاں پھر کے بت مراد ہیں - جمادات ﴿ جمادی جمع وصادہ تا پاکی جوم دد کورت کے صحبت جمادت نا پاکی - خصوصادہ تا پاکی جوم دد کورت کے صحبت کرنے یا احتلام ہے ہو۔
جور: ظلم - ہم - بخی - زبرد تی - برگی - جفا۔
جورو: یوی - گھروالی - زوجہ - رفیقی حیات ۔ جورو: یوی - گھروالی - زوجہ - رفیقی حیات ۔ جہالی مرکب: دو ہری جہالت - جائل ہونا اور خود کو جہال کے منا کے منا کے کنارے اگر ای وغیرہ بنائی جاتی ہیں ۔ جماوُ: ایک شم کا پودا جودریا کے کنارے اگر اے اور جس سے فوکریاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں ۔ فوکریاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں ۔

-- ﴿ ق ﴾ --ر--دری-

چارهٔ کار: تدبیر۔۔دری۔ چیلمر: ایک سم کی جوں جو میلے کپڑوں میں پیدا ہوتی ہے۔

-- **€** C **>** --

حاجت روا: ضرورت بوری کرنے والا۔ حاشا: (حرف تردید)۔۔ ہرگز نہیں۔۔ بالکل نہیں۔۔ اِنکاراور لاعلمی کے لیے بطورتسم استعال ہوتا ہے۔ حط: ضائع۔۔ برباد۔۔ منا۔ حتی: آخری۔

مدمعین : مقرری ہوئی مدرجس سے ندآ مے برهاجائے

اورنه پیچیے ہٹاجائے۔ حدوث ﴿ تدیم کی ضد ﴾: نیا۔۔تاز و۔۔ پیدائش ووجود میں آنا۔ حضر ﴿ سنری ضد ﴾: ایک مجکہ قیام۔۔ پڑاؤ۔۔اقامت۔ حقالاس: حیوانی مزو۔۔بدنی خوشی۔ حقیت: حق ۔۔حقداری۔۔ملکیت۔ حقیت: حق۔۔حقداری۔۔ملکیت۔

حوادث ﴿مادشی مع ﴾: واردات ـ ـ واقعات ـ ـ مانحد مدمه مدر علی معرب مدرد. حیله: دموکار ـ کرر ـ وفریب ـ

تفاوت طبقات: درجول میں فاصلہ۔۔ایک سے ایک برا درجہ۔ يفريم: مقدم مجهنا \_ مقدم مونا \_ رتر جي \_ \_ فوقيت \_ تقصیر: کوتاہی۔۔کی۔۔سہو۔۔بھول چوک۔ تقلید: پیروی-کسی کے قدم بہ قدم چلنا۔کسی کی متابعت کرنا۔ تكغيب: حجثلانا\_\_حجوث بولنے كاالزام لكانا\_ تکوین: پیدا کرنا۔۔وجود میں لانا۔ تلاقی: نقصان کاعوض\_\_بدله\_ تلف: برباد\_\_تاه\_\_كم\_\_ضائع\_ محمثیل: مثال ـ تشبیبه دینا ـ تمجید: خدا کی بزرگی کی تعریف کرنا۔ تمهيد: محسى بات كا آغاز\_ يسيمضمون كاعنوان \_ تن يرورى: بدن كويالنا \_ . جسم كى ضرورت كے ليے كھانا پينا \_ تناسل: تسل برهانا\_\_اولاد پیدا کرنا\_ تناقض: ایک دوسرے کی ضدیا مخالف ہونا۔ تنكه: تيز ـ ـ يخت ـ ـ شديد ـ ـ پرزور ـ تنزیبه: یا کی۔ لتعلم: عيش وآرام. - **توالد**: اولاد پیدا کرنا۔ توبيمكن: توبه كركة وريخ والا

ربه ن وبه رسطور دسیے والا۔ توسیع: وسعت۔۔کشادگی۔۔فراخ کرنا۔ توسیع: شرح۔۔وضاحت۔ توقف: دیر۔۔تاخیر۔۔وقفہ۔ توقفات ﴿ تربم کی جع ہے: وہم۔۔گمان۔ تبدید: ڈرانا۔۔وھمکانا۔

مُحَكِيع: جيهوئ\_\_لوند\_

-- ﴿ ひ ﴾ --

جامع: کمل۔ ہمہ کیر۔ جامعیت: ہمہ کیری۔ جس میں سب کھآ میا ہو۔ کاملیت جانکاری: واقفیت۔ جیوترا: چبوترا۔ جدال: جھڑا۔ ۔ بحث۔ یکرار۔ تضیہ۔ جدال ونزاع: لڑائی جھڑا۔۔ بحث وکھرار۔

شِيَدُالنَّفِينَ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِلللللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

-- ﴿ • ﴾ --

**زات ستوده صفات**: وه ذات جس میں قابل تعریف خوبیال ہوں۔۔اچھے اوصاف والا۔

**ذریات:** اولادیب-تسلیس-

**ذریت**: اولاد۔ سل۔

**زنوب** ﴿ذنب کی جمع ﴾: گناه\_\_قصور\_\_جرم\_\_بُراکام\_

-- **€** / **﴾** --

راسخ: يكا\_\_مضبوط\_

راندا: نكالا بوا\_ردهتكارا بوا\_

راندے: تکالے ہوئے۔۔دھتکارے ہوئے۔

ارجاء: اميد-

رخصت: اجازت\_\_منظوری\_\_رضا\_

رضاع: دوده شریک \_ \_ وه بچجنبول نے ایک ہی عورت

كادودھ بيا ہو۔

رقیب: تگهبان \_\_ پاسبان \_ \_ محافظ \_ \_ خدا کا ایک صفاتی نام \_

روا: جائز\_\_مباح\_\_درست\_\_فهيك\_

رواج: عام دستور ـ ريت ـ

-- もうき--

زادراه توشه- سفرخرج-

زائل: وورمونے والا۔ يم مونے والا۔

**زجر**: روك\_\_\_ ڈانٹ ڈیٹ\_\_ دھمکی\_\_ تنبیہہ \_

زندان وبال: قيدخان كىمصيبت \_ دوزخ \_

زوج: جفت \_ \_ جوزا \_

زبادت: پر بیز گاری \_ تفوی \_

-- ( € € --

**ساقط**: حرابوار

ساكت: خاموش \_\_حيب\_

سألكون: خداكا قرب حابي والي-

منعى: حيواني-

ستائش: تعریف\_\_حمدوشاء\_

-- ﴿ 5 ﴾ --

خادم ومطيع: نوكروفر ما نبردار-

خام خيالى: غلط كمان \_ فلط خيال \_ وجمونا خيال - وجم

خاكف: خوفزده-

تحميت: آخري ہونا۔

خزهد جُفَرُا \_ بَهِيرًا \_ بِي بِينَا لِي \_ خِطْرُا \_ - بِرِينَا لِي \_ خِطْرِا ل

خسارت: نقصان ـ ـ خساره ـ - شرمندگی -

المختب: ذلت.

خصائل: سيرت\_\_عادات\_

خلت: دوی اور محبت۔

خلعت: تخذ\_ عطیه \_ \_ وه پوشاک جوبادشاه یاامراء کی طرف

ہے بطور عزت افزائی ملے۔

خلوت: تنهائی۔۔علیحدگی۔۔ گوشہ بنی۔

خودساخته: اینابنایا موارد خودے قائم کیا موار

خيالات فاسده: بريقصورات ـ ـ بجوده خيال -

-- ﴿ • ﴾ --

دارالخلود: آخرت كاگھر۔

**دار مین**: دونوں جہان\_

واعيه: خوابش \_ مرضى \_

والحني: سدا كا\_\_ابدى\_\_ ثبات والا\_

ورمانده: مصيبت زده ـ ـ بحارك ـ

دست درازی: ظلم وستم \_\_ بانصافی \_\_ زبردی \_

وسترس: بالتي \_\_رسائي \_\_قدرت\_

دغرغه: تشويش\_\_خدشه\_\_ كفكا\_

ولاكت: وليل \_ بهوت \_ بعلامت \_ بنشان \_

دنیاومافیما: ونیااورجو کھواس میں ہے۔

ويبارج قرآن: قرآن كامقدمه بتمهيد، پيش لفظ

وريينه: قديم ــ براني ـ

-- **( ! )** ---

فريث: وحمل رحمله

مرمو: ذراسابھی۔

سلب: چھین لینا۔۔کھینچتا۔۔لے جانے یامٹانے کا

معمل \_ \_ جذب كربار

سليم: نھيك --درست --كامل -- بوري -

سمندر: ایک جانورجس کی بابت مشہور ہے کہآ گ میں پیدا ہوتا

ہاوروہیں رہتاہاورآگ ہے باہر نکلتے بی مرجاتا ہے۔

منگباری: پقرول کی بارش بیقر برسانا۔

سیئات: برائیاں۔۔بدیاں۔

-- ﴿ ثُ ﴾ --

شاق: مشكل ـ ـ دشوار ـ ـ دو بحر ـ ـ نا گوار ـ

شائبه: شك وشبه

شب باش: رات كى رات ريخ والا

شرح ميدر كط يين \_\_\_دل من بات كل رآ جانايار جنار

شق: قتم - يوع - يطرف - يجانب -

شقى القلب: سنك دل \_ ظالم\_

شائل: سيرت\_

شوائب ﴿ شائبه کی جمع ﴾: شک شبه . . مگان .

-- ﴿ ℃ ﴾ --

صادق الوعد: وعد \_ كاسيا \_ وعده بوراكر في والا

مانع: پيداكرنے والا \_ خالق \_ \_ الله تعالى \_

مانعيت خالقيت \_ بيداكر فررت \_

محت: صحح ہونا۔ غلطی سے پاک۔

مفات تنزیمی: یاک اوراجی منفتیں۔

مغوت: برگزیدگی۔۔خالص۔۔بہترین۔

ملاح: نیکی ۔۔ بھلائی۔۔ بہتری۔۔ اجھائی۔

ملب: نس

-- ﴿ ش ﴾ --

ممرر: نقصان \_ \_ خساره \_ \_ زیال \_

منلالت: ممرای \_ کناه \_ خطار

منافت: مهمانی\_\_دعوت\_

-- **( b )** ---

طعن وتشنيع: طنزوملامت. طمع: لانج \_ \_حرص \_

طول: لمبائی۔۔درازی۔

-- ﴿ ظ ﴾ --

ظلمت معصیت گناہوں کے اندمیرے۔ ظلم سخ میں میں میں ا

عن وتخمين: خيال واندازه

-- **(** C **)** --

عار: غیریت۔ شرم۔ لاج۔ یُرائی۔ عیب عاصی: گندگار۔

عالى بمتى: بلندعو صلى والار مضبوط بمنت والار

عبث: بيمروي والايام جور المنتادالا عبث: بيكار - بيام تعمد - بي فائده -

عماب: ملامت د عصه د رناراضی به

عذر: بهاند

عرائسِ قرآن: قرآن کی خوبصورتیاں۔

عرصات ﴿ مُرمَدَى مِنْ ﴾: جهال آخرى فيصله سنايا جائے گا۔۔

روزِمحشر۔

عزيميت: اراده\_\_قصد\_

عصیان: گناه۔

عفريت: ديو\_ربعوت پريت\_

عقاب: وكهدر تكليف \_\_عذاب \_ رمزار

المحقی: آخرت۔عاقبت۔

عتوبت: عذاب \_ \_ مزار \_ تكليف \_ \_ و كار

علمعه: وجدرسبب رباعث

علوى اورسفلى: بلنداور نيجار \_آسانى اورزينى \_

على لحد القياس: إى طرح \_ \_ إى قياس بر \_

عتاصرار بعد: مادّى دُنياك جارون بنيادى اجراء ــ بانى ، بوا،

آگ مٹی۔

عيوب ﴿ ميب ك بع ﴾: برال \_ فراني \_

کشرت: زیادتی ۔۔ بہتات۔۔ اِفراط۔

مج فکری: غلط سوج ۔

مجی: میڑھا پن ۔

کراہیت: نفرت ۔۔ بیزاری ۔۔ گھن ۔

کراہیت: گدھ۔

کرمں: گدھ۔

کفایت: کی کرنا۔ کلفت: رنج\_\_تکلیف\_\_مصیبت\_ کمالات تمجیدی: اللہ کے کمالات جو ہزرگی اور تعریف

> کے قابل ہیں۔ کوتاہ: کم ۔ ۔تھوڑا۔ سر نید میں میں ا

کوتاہ نظری: شک نظری۔۔ کم منبی۔ کونیجا: بہاں شیطانی وسوسہ مرادہے۔

كو منج : نيعنى كو كَي شيطانى وسوسة تهميس ينج \_

کھان: کان۔ معدن۔ جس جگہ ہے معدنیات نکلتے ہیں۔ کھڑ کئے: ڈانٹنے۔۔دھمکانے۔

كيفرِكردار: كيكى سزاددير كام كابدلد

۔۔﴿ عُ ﴾ ۔۔۔ غالبیت: غالب آنے کی صفت ۔۔غالب آجانا۔ ورچھا میں دکھی میں میں دیوں کے ہا

عایت جهل: انتهائی درجه کی جهالت\_\_انتهائی بے علمی م عل: شور\_\_ه نگامه\_\_ چیخم دهاژ\_ هند ما

**غورونال**: سوچ بچار۔

\_\_ <del>﴿ ف ﴾ \_\_</del>

فاش: ظاہر۔۔کھلا۔۔آشکارا۔۔صریح۔

فاعل: كام كرنے والا

فخرومبامات: فخر\_\_برائي\_\_شيغي \_\_ناز\_\_گھمنڈ\_

ا فرستاده: بهیجاهوایه قاصدیدا بیخی. فرفت: جدائی۔۔ بجر۔۔ علیحدگی۔

فرمان واجب الاافعان: ووهم جس كى فرمانبردارى لازم مور

فساق ﴿ فَاسْ کَ جَمْع ﴾: گناه گار۔ فسق ونجور میں بڑا ہوا۔۔ جھوٹا۔۔دروغ گو۔

بومات: خوش کلامی۔۔خوش بیانی۔

-- ﴿ ل ﴾ --

لطافت: باریمی ـ ـ باکیزگی ـ ـ صفائی ـ لغو: بیبوده ـ ـ فضول ـ

لوج: نرمی \_ \_ ملائمت \_ \_ نزاکت \_ \_ کیک \_ کوت: آمیزش \_ \_ ملاوث \_ \_ آلودگی \_

-- **♦** ↑ **>** --

ما حفر: جوموجود ہو۔۔جو بچھ حاضر ہو۔ ماخوذ: اخذ کیا گیا۔۔حاصل کیا گیا۔

مامور: مقرر متعين \_

ماتع: سدراه\_\_روك\_\_روكنے والا \_

ما بهات ممكنه: وه مادّ اورمغز جومكن بول .

انجیات مکته، وههادیداور سر بوشن جون. مارحن مائز به مدار مالال به مدر مستدار ب

مباح: جائز۔۔روا۔۔طلال۔۔ورست۔۔مسنون۔۔ پاک۔ مبادا: ابیانہ و۔۔خدانہ کرے۔۔خدانا خواستہ۔

-- ﴿ نَ ﴾ --

قبار في الميال - قبار الميال -

قبض وبسط: تضوف كي اصطلاح بين ول كاخداكى يادكى طرف

متمجمى متوجه بهوناا درتجهي نههوناب

مین نری معیوب به شرمناک به

قصد: اداده\_\_نیت\_\_مقصد

قصے تعنیوں: لزائی۔۔جھڑے۔۔بھیڑے۔ قدم میم

قفیوں: جھڑے۔۔ بھیڑے۔ قلمہ یہ د

قطع: كا ثار

-- ﴿ ✓ ﴾ --

كاست ﴿ كاسك جمع ﴾: كورا\_\_ بياله\_\_ باديد

كمشجق ببجاجت \_\_\_باخد بحث\_

كمُ افت: كا رُما ين \_ ـ موثا كي \_ ـ غلاظت \_ ـ نجاست \_

نافر مان \_ \_ سرش \_ \_ باغی \_ متمکن: جکہ پکڑنے والا۔قرار پکڑنے والا۔ جاگزیں۔۔ متنبه: خبردار\_\_آگاه\_\_بوشیار\_ متواضع: تواضع كرنے والا\_\_عاجزى كرنے والا\_ متولى: انظام كرنے والا ــ عاجزى كرنے والا ــ منتل: ما نند\_\_ملتا ہوا\_ منتل ومشابه: ماناهوا\_\_هم شکل\_ منگول ﴿ مثل ی جمع ﴾: مانند\_\_ملتاهوا\_ مجاولين ﴿ عادل كى جمع ﴾: الريغ والا\_\_ جملائية والا\_ مجازات: سزا\_ كيفركرداركو يبنجنا مجسم: جسم والا\_ مجبول: نامعلوم - فيرمعلوم -محارم ﴿ مُرمِ کَ جُع ﴾: ایباقریبی رشته دارجس کے ساتھ نكاح جائز ندجو محاسبه: حساب\_\_شار\_\_یوتال\_\_حساب کی پوچھ کچھ۔ محالات خرد: عقل کے لیے نامکن باتیں۔۔وہ چیزیں جن کا ہوناازروئے عقل ممکن نہ ہو۔ محبوس: حبس مين ركها كيا- - قيد مين ركها كيا-محصور: حسركيا كيا\_ \_ كهرابوا \_ \_ روكابوا \_ \_ مقيد \_ محل: موقع \_ \_ وقت \_ محل قبول: تبول ہونے کا موقع اور وقت۔ محمول: قياس وهمان كيا حميا - يفن كيا حميا-عي: زائل\_\_دور\_معدوم\_ممم \_منابوا\_فا مخبر: خبرديينه والا-مخفی: چمیاهوا\_\_ پوشیده\_

مح: تعريف \_ \_ توصيف \_ \_ ستائش -مدعا: مطلب\_\_مقصد\_مراد\_غرض\_\_خوابش-مرلت: ذلت\_\_رسوائي\_\_بدنامي\_\_فواري-المرمت: برائي\_ريو\_

مبادی ﴿مبدء ی جمع ﴾: ابتدائی۔۔ بنیادی۔ مبالغه: تحسى كام مين تخت كوشش كرنا \_ يحسى بات كوبهت برها چڑھا کر بیان کرنا۔حدے زیادہ تعریف یابرائی کرنا۔ مبتدعین: دین میں کوئی نئ بات نکا کنے والے۔ مبدل: بدلا موار .. بلااموار .. تبديل شده .. متغير مبدو: ابتدا\_\_بنیاد\_\_شروع ہونے کی جگہ۔ مبرا: پاک ـ ـ ـ بعیب ـ ـ ماف ـ ـ منزه ـ مبنی بر حکمت: حکمت دوانائی کی بنیادیر۔ مبهوتون: مكابكاررد يواندربا وكدرموش-متابعت: پیروی\_\_فرمانبرداری\_\_اطاعت\_ متاع: بونجى\_\_اثا ثه\_\_تجارت كاسامان\_ متبنى: فرزندى ميس لياموا \_\_ گودلياموا \_ لي الك بينا بناياموا مجازا: فرضا \_ مرادا \_ متبوع: اتباع كيا كيا\_. بيروى كيا كيا\_-سردار- بيشوا-متجاوز: این حدیے بڑھنے والا۔ یتجاوز کرنے والا۔ متخاشع: منكسرالمز اج\_\_عاجز\_\_خاكسار\_ متخاصمین: طرفین جوجھگزا کریں۔۔فریقین۔۔باہم مخالف۔ متدين: قائم بوجانے والے۔۔کے بوجانے والے۔۔ متردو: تر دوكرنے والا\_\_پس وپیش كرنے والا\_\_سوچ میں يرُ جانے والا۔۔ پریشان۔۔مضطرب۔ متصف: صفت ركفے والا \_ متصل: یاس\_رقریب\_رلگاهوار مزد یک ربه برابر ملنے والا۔ متضاو: برعكس\_رخلاف\_\_رالنا\_ متضمن: داخل كيا هوا\_\_شامل كيا هوا\_ متعجب: تعجب كرنے والا \_ حيران \_ متحير - ونگ -متعدد: بهت\_ كى \_ \_ چند \_ مختلف \_ محعرض: روكنے والا۔ آگے آنے والا۔ متغير: بدلا موا\_\_ تبديل شده\_\_ بلثا موا\_ متفاوت: فرق رکھنے والا۔۔ایک دوسرے سے دور۔ متفرق: جداجدا \_ الگالگ - يراكنده - منتشر-متقامنی: تقاضا كرنے والا \_ ما تكنے والا \_ طلب كرنے والا \_ مى : دعوى كرنے والا \_ متكفل: كفالت كرنے والا \_كفيل \_ منامن \_ ومدار -متمرد: تمردكرنے والا۔۔مرکشي كرنے والا۔۔

مطلقات: طلاق دی ہوئی عورتیں۔ مطبع: فرما نبردار\_اطاعت كرنے والا\_\_تابع \_\_ ماتحت \_ معاو: لَوت كرجاني كَا جُكه - واليس جاني كامقام - عقبى -آخرت به قیامت به مشربه معاند: عنادر كھنے والا۔۔ دشمن۔ مخالف۔ معترف: اعتراف كرنے والا۔۔اقرار كرنے والا۔ معتمله: اعتادكيا كيا\_\_بهروساكيا كيا\_\_قابل اعتاد\_ معدوم: نابود\_\_ناپید\_\_وجودیس نه ہونا\_ معصیت: گناه\_قصور\_خطا\_\_نافرمانی\_\_انحراف\_ مغلوب: د با موا\_\_ عاجز\_\_زیر\_ شکست خورده -مغلوبیت: اطاعت ـ ـ عاجزی ـ فرمانبرداری ـ مفارقت: جدائی۔۔فرقت۔علیحدگی۔ مفاهيم: مفهوم \_ \_مطالب \_ مقدور: بس\_\_قابو\_\_دسترس\_\_اختيار\_ مقر: اقراری\_\_معترف\_\_اعتراف کرنے والا\_\_ تشلیم کرنے والا۔ مقيد: قيد كيا گيا--اسير-- يابند-مكاشفون: اوامر غيبي كانكشافات. مكافات: عوض \_\_بدله\_\_ بإداش \_\_مزار مكدر: ملول\_\_ تاراض \_\_ رنجيده \_ ملين \_ مكذب: حجثلانے والا\_ حجموثا بنانے والا \_ مكلّف: تكليف ديا كيا\_ عاقل \_ ويالغ -مكونات ﴿ مُون كى جمع ﴾: مخلوقات \_ \_موجودات \_ ملاحت: سانولاين (چېرےکا)۔ الملاقى: ملنے والا \_ ملاقات كرنے والا \_ م**لامت:** بُرابھلا۔۔جھڑکی۔۔ڈانٹ ڈیٹ۔ المنوف: ليينا موارد لفافي مين بند ممانك: مانند\_مثل\_\_مشابه\_ايك وينظير مما ممت جزئی: تھوڑی مشابہت۔ کسی چیز میں ایک جیسا ہونا۔ المملوك: غلام ـ ـ بنده ـ ممتز: تميز كيا كيا\_\_ بيجانا كيا\_ **مناوی: یکار نے والا۔۔اعلان کرنے والا۔** منازعت: جَمَّرُار

مرموم: يُرا\_ خراب \_ فتبيح \_ وهجس كى برائى كى جائے -مرتكب: مسيقل كاكرنے والا \_قصور وار \_ مجرم -مرزوق: رزق ويا كيا\_\_جسكورزق وياجاتا -مرك مفاجات: اتفاقي موت ـ ـ نا كهاني موت ـ مركى: ماك كرفي والايه مردة جانفزا: خوشى يا بيغام جس كوس كرولى مسرت مو-مستعنى: اشتناكيا كيا\_رالك كيا كيا\_-ماسوا--بجز-متجاب الدعوات: جس كى دعائيس در گاوالهي ميس شرف قبولیت یا تیں۔ ستحن: نیک . . پندیده . . خوب . . بهتر -منتحكم: يكا\_مضبوط\_يخت\_رقائم رہنے والا\_ مسترو: رَدكيا كيا- ـ وايس كيا كيا-مستعد: آماده\_\_ تيار\_ - كربسة -منتغرق دوباهوا\_\_نهايت مصروف\_ مستغنی: آزاد۔بری۔بے پرواہ۔ مستلزم: كوئى كام ايناو پرلازم كرنے والا۔ مسنح وحنف: الحيمي صورت بدل كربري صورت موجانا ـ منخر: تنخيركيا كيا\_\_تابع كيا كيا\_\_ ببندكيا كيار ميرفول ﴿مرف كَ جمع ﴾: فضول خرج \_ \_ كما وَارُاوَ \_ مسلم: درست \_ \_ بجار فیک \_ \_ بے شک \_ \_ مسنون: سنت کام ۔۔وہ کام جے خود حضور ﷺ نے کیا ہوا۔ مشابهت: مطابقت \_ موافقت \_ مشرح: تشريح كيا كيا - شرح كيا كيا - مفصل - واضح -مشروع: شرع كيموانق \_ - جائز كيا كيا-مشفق: شفقت كرنے والا \_ مهربان \_ شفق \_ معاجب: ماتقى \_ جليس \_ بمتشين \_ بمصحبت \_ معمالع ﴿معلىت ك جنع ﴾: نيك صلاح \_\_احيمامشوره\_\_ مناسب تجویز ، حکمت ، یالیسی ۔ مصداق: آله وتصديق \_ بيوت صدانت \_ معنى: ياكساف. معنرت: ضرر\_\_نقصان\_\_زيال\_ معنظرب: بے چین ۔۔ بے قرار۔ مصمحل: اداس\_دل كير\_درنجيده\_مضموم\_

نسيان: بيول چوك \_ فراموتي \_ القيرت: مدور حمايت \_ رفتح \_ رجيت \_ نفاتس انفاس: الجصاعال ا تفرين: ملامت -- يه كار- العنت \_ لفس الأمر: حقيقت \_ \_ در حقيقت \_ \_ إصل مرعا \_ \_ واقعي بات . نفوذ: سرایت کرنا۔۔اندرگھسنا۔۔اٹر کرنا۔ نقابت: کمزوری \_ فعف \_ نورطاعت: فرمانبرداری کی چک، روشی سفیدی \_ نوعيس ﴿ نوع ك جمع ﴾ : قسميس \_ جنسيس \_ نيست: عدم \_\_نابود\_\_معدوم \_\_فنا\_

-- ﴿ و ﴾ --.

واجب الوقاء: جس كالوراكر تالازم بو وارد: آنے والا۔ وینجنے والا۔ موجود۔ واصح المراد: جس كامعني مراد ظاهر مول \_ وو بعت: امانت ـ ـ سپردگی ـ وصلت: ملايب ـ ـ ملنا ـ ومنع: صورت\_\_فاہری حالت\_

-- (1) --

مست: مستی \_ \_ زندگی \_ \_ حیات \_ \_ وجود \_ ہمسری: برابری۔ بنكاتے: دوركرتے\_\_ بمكاتے\_\_ دهلتے\_ **بیئت: بناوٹ۔۔صورت۔۔شکل۔** ا بُول: خوف\_\_ انديشه \_ كَمِرابث \_

-- ﴿ ئ ﴾ --يكن: بركت \_\_سعادت \_\_ا قبال مندى \_ كاميابي \_

منازل اجماعیه جاندجس راست پرزمین کے گرد چکراگا تا ہے۔ ندا: آواز۔مدا۔بار البيس منزل كيتي بي - - بيده منزليل بين جهال ازول من السماء: آسان يهازل مونا عاند بر<sup>ر</sup>ه تاہے۔ منازل استقباليه: بيده منزلين بين جهال عاند كفتاب. منتهائے شاب: جواتی کی انتها، پھر جہاں سے بردھایا شروع ہوتاہے۔ مجمد: سردی ہے جماہوا۔ منعم: نعمت دینے والا (یہاں اللہ تعالیٰ مراد ہے)۔ منفصل: علیحدہ کیا ہوا۔ منفعتيل ﴿منفعت كى جمع ﴾: تفع\_\_فا كده\_ منهمك : كسى كام بين بهت مصروف \_\_ انهاك كرف والا موافقت مطابقت موثر: تا تيركرنے والا\_\_اثر كرنے والا\_\_كارگر\_ موجب: واجب كرنے والا۔ لازم كرنے والا۔ موحد: خدا كوايك ماننے والا

موذیول ﴿ موذی کی جع ﴾: ظالم \_\_ جابر \_ شریر \_ بدذات \_ مور دالزام: جس پرکوئی الزام وارد ہو۔ بحرم۔ موصوف: 'تعریف کیا گیا۔۔جسکی تعریف یا توصیف کی جائے۔ موسع: گاؤں\_\_جگہ\_ موعود: وعده كيا كيا\_\_اقراركيا كيا\_ موقوف: انحصار کیا گیا۔ موہوم: وہم کیا گیا۔ موجومه: وجمى - خيالي - قياس - فرضي -مهمتم: ابتمام كرنے والا \_ منتظم \_ \_ سربراو كار \_ مهمل: بيهوده-فضول--يمعنى-لغو-رزائد میخوں ﴿ یُخ کی جُمْعُ ﴾: تحیلیں۔۔خیموں کومنعبوط کرنے کے لیے جولوہ یا لکڑی کی کیلیں زمین میں گاڑی

جاتی ہیں جن پررسیاں باندھ کر خیموں کو

مضبوط کیاجا تاہے۔

-- € ∪ ﴾ --ناگاه: اجا تك\_\_يكا يك\_

ميل: رغبت ـ ـ رجان ـ راتفات ـ رخوابش ـ

# هماری دوسری مطبوعات:

اردوتر جمہ وقر آن بنام معارف القرآن معارف القرآن معارف القرآن مترجم: مخدوم الملة علامه سيد محمد اشرفی جيلانی المعروف حضور محدث اعظم بند عليالات قرآن کريم کااردوزبان ميں نهايت ہی آسان سليس اورانو کھا ترجمه جبکا مطالعه کرنے ہے قرآن کريم کامفہوم دل ود ماغ ميں اتر تا چلاجا تا ہے۔ مجدد دين وملت اعلی حضرت الشاہ احمد صفافان بريلوی قدس مونے اس ترجمہ کا شروع کا حصد دیکھ کرفر مایا ، احمد صفافان بريلوی قدس مونے اس ترجمہ کا شروع کا حصد دیکھ کرفر مایا ، مشمرادے ، آپ اردو ميں قرآن لکھ رہے ہو۔۔۔ '

'مسئله قيام وسلام اور محفل ميلادُ ﴿ ١٣ صفات ﴾ تاليف: مخدوم الملة علامه سيد محمد اشر في جيلاني المعروف به حضور محدث اعظم مند عليه الرحمة

'الاربعین الاشر فی فی تغییم الحدیث النوی ﷺ ﴿ ٤٠٣ صفحات ﴾ شارح: حضور شیخ الاسلام وامسلمین ،حضرت علامه سیدمحد مدنی اشر فی ، جیلا نی مظلاالعالی

> 'محبت رسول ﷺ روح ایمان ﴿ ۱۵ صفحات ﴾ ('حدیث محبت' کی عالمانه، فاصلانه اور محققانه تشریح)

شارح: حضور شيخ الاسلام والمسلمين، حضرت علامه سيدمحمد ني اشر في ، جبيلا في م<sup>ظله العالى</sup>

وتعلیم دین وتصدیق جبرائیل ایمن ﴿ ﴿ وَالصَّفَاتِ ﴾ ('حدیث جبرائیل' کی فاصّلانهٔ شریخ)

شارح: حضور شخ الاسلام والمسلمين، حضرت علامه سيدمحد مني اشر في ، جيلا في م<sup>ظله العال</sup>

مقالات شيخ الاسلام ﴿ ١٩٠٠ اصفحات ﴾

تصنيف: حضورشيخ الاسلام والمسلمين ،حضرت علامه سيدمحمد في اشر في ، جيلا في مظلمالعال

'إِنَّمَاالاَعُمَالُ بِالنِّيَّاتِ' ﴿٣٣صفات﴾ 'ومديث نيت'كم محققان تشريح'

شارح: حضور شيخ الاسلام والمسلمين ،حضرت علامه سيد محد منى اشر في ، جيلا في مظلالعالى

‹ نظریه عنم نبوت اور تحذیر الناس ﴿۲۶م صفحات ﴾

مصنف: حضور شیخ الاسلام والمسلمین ،حضرت علامه سید محمد می اشر فی ، جیلا فی مظلاالعالی

' فریضه ، دعوت و بلیغ ' ﴿۲۳ صفحات ﴾

مصنف: حضور شیخ الاسلام والمسلمین ،حضرت علامه سیدمحمد نی اشر فی ، جیلا نی مظلالعالی

وين كامل ﴿٣٢صفحات﴾

مصنف: حضور شخ الاسلام والمسلمين ،حضرت علامه سيدمحد مدنى اشر في ، جيلا في م<sup>ظله العالى</sup>

مزید بران ادار نے کے اشاعتی پر وگرام میں مندرجہ ذیل کتا ہیں شامل ہیں۔

ہے۔۔۔معارف القرآن کا گجراتی اور ہندی میں علیحدہ علیحدہ ترجمہ۔۔۔ ہنے

ہے۔۔۔معارف القرآن کا تفصیلی تقابلی جائزہ۔۔۔ ہنے

ہے۔۔۔مضامین معارف القرآن ۔۔۔ ہنے

ہے۔۔۔ تفسیرا شرفی کا تجراتی میں ترجمہ۔۔۔ ہنے

ہے۔۔۔ تفسیرا شرفی کا تجراتی میں ترجمہ۔۔۔ ہنے

ہے۔۔۔ تضور محدث اعظم ہند علیال حسکی دیگر تصنیفات۔۔۔ ہنے

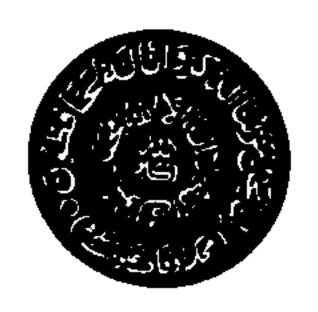

## من تصدیق نامهٔ

میں نے گلوبل اسلامک مشن، ایک، نیوارک، یوایس کی کتاب، بنام: میں النفاسیر المعروف بہ تفسیر اشر فی ' ﴿ جلد مشتم ﴾ مسید النفاسیر المعروف بہ تفسیر اشر فی ' ﴿ جلد مشتم ﴾

کی طباعت کے وقت اسکے ہرصفی کوحرفاً حرفاً بغور پڑھا ہے۔ تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں موجود قرآن کریم کی آیات کریمہ اور احادیث شریفہ کے الفاظ اور اعراب دونوں بالکل صحیح ہیں۔ اور میرا بیسر ٹیفیکیٹ در تنگی اور اغلاط سے پاک ہونے کا ہے۔ دوران طباعت اگر کوئی زیر، زبر، پیش، جزم، تشدیدیا نقطہ چصپائی میں خراب ہوجائے تو اسکامتن کتابت کی صحت سے تعلق نہیں ہے۔۔۔۔علاوہ ازیں ۔۔۔۔کتاب طذامیں کوئی مضمون ملک وملت کے خلاف نہیں ہے۔



المصدق المرسط المساوري المساو



# ضياء الفران بباكنين بر لاهور كاچي پاكستان